مقرابوا كخات محاشرن



٩ ـ الكويم ماركيث ، اردو بازار ، لا جور ـ



مالیف علامه محراش فرسایوی طلهٔ شیخ الحدیث دارانعلوم صنیاشم سالاسلام سیال شرفیب

صبار الفران من کیسنز ۹- انگریم مارکبیط ، ارد د بازار ، لا جور -

#### جمله حقوق محفوظ ہیں

نام كتاب تخد حسينيد حصداول مصنف علامد ابوالحنات محمد اشرف السيالون تعداد ايك بزرار تعداد ايك بزرار تاريخ اشاعت فروري 2001ء مناثر ضياء القرآن ببلي كيشنز، لا بور تير تشرز ما مياد الشرك الكف الكرة پرشرز ، 4-شيب رود ، لا بور لمنه كاية

ضيا إلقرآن بلى كثيز

واتادر بارروؤ، لا ہور۔ 7221953 9\_الکر یم ہار کیٹ، اردو بازار، لا ہور۔7225085 فیکس:۔042-7238010 14\_انفال سنٹر، اردو بازار، کرا چی۔ فون:۔2630411 e-mail:- zquran@brain.net.pk



13 كلمة التقديم رساله فدبه شيعه اورتر ثيب مضامين 16 علامه محمر حسين ذهكو كيامت بيس افتراق وانتشار كي سعى ندموم 22 تخد حسينيه كي وجه تاليف اور وجه تسميه 24,25 اعتذار مؤلف ادر تخذ حسينه كااسلوب بيان 26,27 رساله فدبب شيعه من شيعي تقيه كابيان 30 شيعي عالم كى جوالى كارروائى، تغيد اوراسلام 35 شيعى عالم ك جوالى كارروائى نفاق اور تقيه كافرق 36 تحيعى علامه كي فريب كارى كابدترين نمونه 38 التقيه كى تعريف من غلطى اور محل نزاع 39 منشرعي طور پر معدورين كابيان 40 "انسان بيش قيت پاس كايمان 44 می الم خزیر کماناترتی در جات کا ضامن ہے؟ 44 الميافربه مونے كے لئے لحم خزير كماناجائزے؟ 45 هيعى علامه كاجواز تقيه يرقراني ساستدلال 48 خیعی استدلال کا محل زرع سے بے تعلق مونا 50 تقیہ کابطلان ارشادات مرتضویہ کے ساتھ 51 تقیہ کا بطلان امام حسین کے عمل اور وصیت سے 53 تقیہ کا ابطال امام محمر ہا قراور جعفر صادق کی و صیتوں ہے 56 تقیه کاابطال شیعی اصول و قواعد کے ساتھ 57 تقيه كابطلان ازروئ قرآن 58 تقيه كابطلان ازروئ سنن انبياء ورسل عليهم السلام 60

| 61              | قيه كابطلان ازروئے اجماع اہل اسلام                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63              | میدہ اول اور کے قرآن<br>قیہ کا بطلان ازروئے قرآن                                                                                                                                                                                 |
| 64              | ھیے ہابھاں دروے<br>نفرت عمار کے کامل الایمان ہونے کا حقیقی سبب                                                                                                                                                                   |
| 65              | سرے مارے من ماہیاں اور انو کھی منطق<br>ملامہ ڈھکو صاحب کی غرابت استدلال ادر انو کھی منطق                                                                                                                                         |
| 67              | ملامه دُ هوصاحب کی دوسری قر آنی دلیل جواز تقیه پر<br>علامه دُ هکوصاحب کی دوسری قر آنی دلیل جواز تقیه پر                                                                                                                          |
| 69 <sup>*</sup> | علامه و سوصاحب ل دو سرق راح و من                                                                                                                                                             |
| 70              | الطال استدلال اور تو ت ميت                                                                                                                                                                                                       |
| 71              | ۇھكوصاحب كى اپنے قول كى تردىد<br>دىرىي تىرىدىي تىرىدىي                                                                                                                                                                           |
| 72              | علمائے شیعہ کا تقبہ میں افراط اور تجاوز                                                                                                                                                                                          |
| 74              | سیٰ امام کے پیچیے ازرہ تقیہ نماز پڑھنے کا تواب                                                                                                                                                                                   |
| 75              | شیعہ کاجواز تقیہ پراستدلال سنت پیغیبرے                                                                                                                                                                                           |
| 78              | تقیه کابطلان اور سنت پنجمبر کی حقیقت<br>مقیه کابطلان اور سنت پنجمبر کی حقیقت                                                                                                                                                     |
|                 | حضرت علیؓ کے متعلق غلط فہمی کے ازالہ میں شیعی علامہ کی لغزش کے                                                                                                                                                                   |
| 81              | شیعہ کاجواز تقیہ پراستدلال ابوذر کی متمال دین کے لئے تھم نبوی سے                                                                                                                                                                 |
| 81              | ابطال استدلال ادربيان حقيقت                                                                                                                                                                                                      |
| 82              | جواز تقیه براستدلال حفرت معاذ کی حدیث سے                                                                                                                                                                                         |
| 83              | شیعی استد لال کاابطال<br>شیعی استد لال کاابطال                                                                                                                                                                                   |
| 84              | شیعہ کے نزدیک تقیہ کاجواز اسو کا نبیاء کی روشنی میں                                                                                                                                                                              |
| 85              | بيعة من وحيث المسلمة ا<br>المسلمة المسلمة المسلم |
| 91              | ابھاں میرون کروٹر ہی گئی۔<br>اقتیہ کاجواز بعض بزر گان دین کے عمل ہے                                                                                                                                                              |
| 92              | لليبه ه بواد کن بررون کوی تنظیم انتظال استد لال اور اظهار حقیقت<br>ابطال استد لال اور اظهار حقیقت                                                                                                                                |
| 94              | ابطال استنت کے نزدیک عند الضرورت جھوٹ بولناواجب<br>اہل السنت کے نزدیک عند الضرورت جھوٹ بولناواجب                                                                                                                                 |
| 95,96           | اہل است کے مرویک سکرا سرووٹ ، رف بر ماری ہے۔<br>نہ ہبابل السنّت کی وضاحت، صدق کی اہمیت حضرت علیؓ کے ہاں                                                                                                                          |
| 97              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 98              | شیعه کیانآد طبع اور کمزور ی                                                                                                                                                                                                      |
|                 | شیعہ کے پچ پولنے اور تقبہ ترک کرنے کاونت کونساہے                                                                                                                                                                                 |

| 100 | بم الل السنّت كا تقيه اور شيعه كا تقيه                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 103 | بعض منصف مزاج علائے الل السنّت كا قرار تقيه                                      |
| 103 | شيعي تقيه كاكوئي سني اقرار نهيس كرسكتا                                           |
| 104 | شیعہ ند ہب کے کتمان کا وجو ب اور اس کے حلی اور الزامی جو ابات از علامہ ڈھکو صاحب |
| 106 | شیعی تو جیهات کی لغویت اور اظهار دین کی ممانعت                                   |
| 112 | خلیفہ اول کے ترک تقیہ کاخو فناک انجام عند الشیعہ                                 |
| 112 | خلیفہ اول کی حق محو کی اور اسوہ حسینی سے تائید                                   |
| 114 | شيعي تقيه كي حقيقت شيعه كي زباني                                                 |
| 114 | شيعه فرقه كى لندامت                                                              |
| 115 | شیعہ فرقہ ابن سباکے نفاق کا نتیجہ ہے                                             |
| 122 | حضرت علی کا فرمان سواد اعظم کاد امن قلامو                                        |
| 123 | سواد اعظم صرف الل السنّت والجماعت بين                                            |
| 125 | شیعه کاد عویٰ که الل السنة امیر معاویه کاکاشته پودامیں                           |
| 126 | شيعي قول كى لغويت اورامل السنّت كى قدامت                                         |
| 129 | الل السنّت والامخصوص نام تجويز كرنے كى وجه                                       |
| 131 | وهکوصاحب کی انو تھی منطق                                                         |
| 135 | شیعہ کے نزدیک قرآن میں تحریف کے دلائل                                            |
| 139 | تمته مبحث تح يف القرآن                                                           |
| 156 | تحریف قر آن کے متعلق مشائخ شیعہ کاعقیدہ                                          |
| 158 | روايات تحريف كالمستفيض ومتواتر هونا                                              |
| 158 | ردایات تحریف کا کتب معتره میں منقول ہونا                                         |
| 159 | عقیدہ تح لیف شیعہ مذہب کی ضرورت دینیہ ہے                                         |
| 160 | شیعہ کے ہاں قر آن کا تحریف سے سالم رہنا محالات سے ہے                             |
| 162 | شیعہ کے نزد یک غیرامام کے لئےاصلی قر آن کا جمع کرنانا ممکن ہے                    |

| 163          | الل تشيخ كالتحريف قرآن پراجماع واتفاق                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 165          | اس قر آن کے اصلی اور کامل ہونے کادعویٰ اور ارشادات ائمہ سے استشہاد   |
| 166          | شیعی دعویٰ کی لغویت اور شہادات آئمہ ہے مغالطہ دہی کی ناکام کو مشش    |
| 173          | شیعی علائے اعلام کی تصریحات                                          |
| 173          | شیعی علماء تین صدیوں سے زائد عرصہ تک عقیدہ تحریف پر متغق رہے         |
| 177          | تین صدیوں کے بعد جن علاءنے تحریف کا انکار کیاان پر شیعی علاء کی تقید |
| 179          | علامه وهکوصاحب قائلین تحریف کاشر عی حکم بیان کریں                    |
| 181          | بقول شيعه بعض منصف مزاح سن علاء كااعتراف حقيقت                       |
| 182          | بعض سی علاءے توسل کی حقیقت                                           |
| 184          | حفرت على كاطرف منسوب معحف كاحقيقت                                    |
| 185          | شيعی تاويلات کار د بليغ اور معحف مر تضوي کی حقيقت                    |
| 190          | یہودیوں کی طرف ہے انقامی کارروائی                                    |
| 1 <b>9</b> Q | تاویل کے باوجو دیر نالہ ویں رہا                                      |
| 191          | شیعه ای قرآن کوپڑھتے پڑھاتے اور تغیریں لکھتے ہیں                     |
| 192          | شیعہ کے قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی حقیقت                                |
| 193          | کیار او تح بدعت عمر فار وق بین؟ شیعی الزام کاجواب                    |
| 195          | روایات موہم تحریف کے حلی جوابات                                      |
| 96           | تحریف پر دال روایات کی تاویلات میں سینه زوری                         |
| 202          | شیعی دوایات کے الزامی جواب اور اہل السنت پر بہتان                    |
| 203          | شيعى الزام كاجواب اورتحل مزائ كالتعين                                |
| 208          | حعزت ابن عمراور دیگر صحابه کرام کی طرف منسوب دولیات کاجواب           |
| 209          | قرآنی سور توں میں کی بیثی کی حقیقت                                   |
| 220          | آیات قرآنیه کی تعداد میں اختلاف کی حقیقی وجه                         |
| 21           | صحابہ کرام کے فضائل کابران                                           |

| 222 | محابہ کے اخلاص پر شہادت عقل و خرد                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 224 | فضائل محابه ازروئے قرآن مجيد                                          |
| 227 | امحاب بدر کے متعلق شہادت قر آن                                        |
| 229 | امحاب احدادر شهادت قرآن                                               |
| 232 | غزو و خندق اور شبادت قر آن                                            |
| 232 | معامده صديبيد اور شهادت قرآن                                          |
| 234 | غروه حنين اور شهادت قرآن                                              |
| 235 | غزوة تبوك اورشهادت قرآن                                               |
| 237 | اخلاص محابه پر تعامل نبوی کی شہادت                                    |
| 238 | بدر ک محاب کے متعلق نبوی ارشادات اور شہادت                            |
| 242 | الل حنین کے متعلق نبوی شہادت                                          |
| 243 | کیااصحاب الماشد اسلام لانے ش مخلعی شخص                                |
| 243 | شیعی الزام کاایمالی جواب                                              |
| 245 | ابو بکرصاحب کے اسلام لانے کااصلی محرک                                 |
| 246 | شيعى بهتان كار دبليغ اور وجوه بطلان                                   |
| 259 | اسلام عمر کی حقیقت                                                    |
| 260 | حضرت عمر كااخلاص اوران كامر او خداو نداور مر اور سول موتا             |
| 266 | اسلام حثان کی ماہیت                                                   |
| 267 | فضائل مثان اور هميعي بهتان كارد بليغ                                  |
| 274 | کیا قول باری تعالی جاہدالکفار و الممنافقین کے بعد منافق فتم ہوگئے تھے |
| 275 | ازروئ قرآن جوتعامل نوى المل ايمان ومنافقين كاباجى المياز              |
| 285 | فغائل محابه كالجالى بيان قرآن مجيد احاديث رسول اورار شاوات آئمه ميس   |
| 285 | شیعی علماء کی جوابی کار روائی خلاف قاعد و ضابطہ ہے                    |
| 290 | شیعه کاال بیت کرام اور خلفاء طاشہ کے خوشکوار تعلقات کا انکار          |

•

| 291 | تعلقات کی ناخوشگواری ثابت کرنے میں دھاندلی                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 292 | آئمه الل بيت كابيان فرموده صحت روايات كامعيار                             |
| 297 | روایات میں تواتر کو نسامعتبر ہے                                           |
| 298 | شیعه حضرات کی طرف سے ارشادات رسول و فرمودات آئمہ میں لفظی معنوی تحریف     |
| 304 | امام جعفر صادق کے لئے تقیہ اور کتمان حق کاعدم جواز                        |
| 306 | تحریف کرنے والوں کی وجہ سے امام صادق کااضطراب                             |
| 307 | معیار حقانیت وصدافت کتاب اللہ ہے یاوہ سنت جواس کے موافق ہو                |
| 309 | عدل دانصاف کے مختلف پیانے                                                 |
| 310 | علامہ ڈھکوا در مولوی امیر الدین کاراہ اسلاف سے انحراف                     |
| 313 | فضائل صحابه كرام اذنج البلاغداود قرآن تائيدات                             |
| 318 | تتمه روايات نيح البلاغه اور تائيدات قرآني                                 |
| 327 | شيخين كي فضيلت اوررد تقيه                                                 |
| 331 | فضائل شيخين پر مشمتل روايات کی تاويل ميں اہل تشيع کااضطراب                |
|     | حضرت علی نے اہل السنّت کی معاونت حاصل کرنے اور اپنی خلافت کے تحفظ         |
| 332 | ك لئيد مشخين فرمائي                                                       |
| 333 | شیعی تاویلات کی لغویت مر تصوی ارشادات اور عمل کی روشی میں                 |
| 342 | حصرات شیخین کی بالخصوص اور مهاجرین کی فضیلت کابیان                        |
| 354 | صاب كشف الغمه كاغلو في التشيع اورابل السنت پر بر جمي                      |
| 357 | شیعی علماء کا کشف الغمه کے حوالہ جات پر تبصرہ                             |
| 358 | صاحب کشف الغمه کاطر زنگارش حقیقت کے آئینہ میں                             |
| 361 | فضائل ثلاثه بزبان امام زين العابدين از كشف الغمه                          |
| 363 | شیعی عالم کی تاویل و تسویل کار دبلیغ                                      |
| 367 | فضائل صديق وفاروق بزبان امام زيدبن زين العابدين رصى الله عنها             |
| 371 | حضرین ناٹ کی شیخین کے لئے فد اکاری اور جاناری اور شیعہ کیان کے ساتھ غداری |

| ناسخ التواریخ کے حوالہ جات کی شیعی تاویلات کار دبلیغ            |
|-----------------------------------------------------------------|
| رافضی کون تھے اور بیدلقب شیعہ کو کس نے دیااور روافض کاشر عی تھم |
| فضيلت صديق بزبان امام محد باقرر صى الله عند                     |
| فرمان ام با قرمین شیعی تاویلات                                  |
| شيعي تاويلات كار داور حقيقت حال كي وضاحت                        |
| فضيلت صديق بزبان امام جعفر صادق، تتمه روايت كشف الغمه           |
| شیعہ کی سر ور عالم علیہ کی شان میں بے حیائی                     |
| شيعى افراط و تفريط كابيان                                       |
| فضيلت نشيخين بزبان امام جعفر صادق از كماب شافى                  |
| كتاب شافى كى روايات كے متعلق علاميه ؤهكوكاواويلا                |
| حقيقت حال كي وضاحت اور فضيلت شيخين كااعتراف                     |
| ار شادات مر تصویه کے بارے میں الل السنت اور شیعہ کا باہمی فرق   |
| خلافت صدیقی کے دوران حضرت علی کو بیعت کی پیشکش اور آپ کار دعمل  |
| بیعت کی پیشکش والی روایات پرامل استنت اور امل تشییع متفق ہیں    |
| بیعت کی پیشکش جناب ابوسفیان کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی کی تھی   |
| شخ الاسلامٌ كاترجمه صحيح بياغلط؟                                |
| علامہ ڈھکوصاحب کی اپنی کتب نہ جب سے لاعلمی                      |
| شیخ الطا کفیه ابو جعفر طوسی کی تاویل ادراس کار د                |
| حفزت علی المرتفعٰی کا حفزت عمرؓ کے اعمال نامہ پر دشک            |
| علامہ ڈھکو کی طرف سے روایتی اور دراتی سقم کابیان                |
| فاروتی اعمال نامه پررشک کی توثی ازروئے روایت دورایت             |
| امام جعفر صادق ﷺ کے راویوں کاحال                                |
| شیعی درایت کی حقیقت                                             |
| حفرت عبدالله بن عباسٌ کی مدح و ثنائے خلفائے ثلاثہ               |
|                                                                 |

| 456 | ملامه ڈھکوصاحب کی تاویلات اوران کار دیلیغ                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 462 | میر معادییؓ کے دربار میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی طرف سے مدح مرتضٰی    |
| 464 | حفر ّت عبداللہ بن عباسؓ کے حضرت عمر فارونؓ کے ساتھ مکالمات کی حقیقت    |
| 469 | حضرت عثال كابطور سفير رسول جانااور دست رسول كادست عثان قراريإنا        |
| 473 | غزو ٔ تبوک کی جمپیز پر حفزت عثمانؓ کے لئے بشارات                       |
| 475 | حاورومه کے وقف کرنے اور مسجد نبوی میں توسیع کرنے پر بشارات             |
| 477 | ۔<br>دوران محاصر ہام حسن کا حضرت عثمان ؓ کے لئے پہر ہوینا              |
| 478 | حضرت علی کا بلوائیوں کے خلاف جنگ کرنے کااذن طلب کرنا                   |
| 479 | قا تلان عثانؓ کے خلاف کارروائی کا حضرت علی مر تضلیؓ کی طرف سے وعدہ     |
| 482 | فضيلت شيخين بزبان امام ابوجعفر محمه بن على رضار صى الله عنه            |
| 483 | حفرت عائشه صديقة كي فضيلت بزبان على مرتضى رضى الله عنه                 |
| 484 | ام المُومنيْن عا نَشْرُ اور احرّ ام على مر تفنّى رضى الله عنها         |
|     | حفرت طلحیہ، حضرت زبیر اور حضرت امیر معاویہ کے متعلق حضرت علیٰ کے       |
| 485 | کلمات مدح و ثنا                                                        |
| 489 | فرمان نبوي حربك حربي كالصحيح محمل اور حقيقي مفهوم                      |
| 491 | حفرت زبيراور حفرت طلح كارجوع                                           |
| 494 | جعنرت على مرتضي كاعمل وكرداراور خلفائ ثلاثه رضى الله عنهم              |
| 496 | علامہ محمہ حسین ڈھکو کاحضرت علیٰ کی بیعت ہے بنیادا نکار                |
| 496 | شيعي مجتهد كى فريب كاريال اور ثبوت بيعت                                |
| 499 | آبو بمرصدین کے ساتھ مر تضوی بیعت کا ثبوت از ناحخ التواریخ              |
| 503 | حضرت ابو بکڑے ساتھ علی مرتضائی کی بیعت کا ثبوت از رجال کشی             |
| 503 | حضرت ابو بکڑ کے ساتھ علی مرتفٹی کی بیعت کا ثبوت از احتجاج طبر سی       |
| 505 | حضرت ابو بكڑ كے ساتھ على مرتفنى كى بيعت كا ثبوت از كتاب الروضه للكا في |
| 506 | حضرت علی کی ابو بکر صدیق کے ساتھ بیعت کا ثبوت بطریق توار معنوی         |

| 507 | حفرت علیٰ کی حفرت عمر فاروق کے ساتھ بیعت                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 508 | حضرت علی کی مصرت عثمان کے ساتھ بیعت                             |
| 509 | خلفاء ثلاثه کے ساتھ بیعت کا ثبوت اور جامع خطبہ                  |
| 514 | فائده جليله بيعت مرتضوى كاجذبه محركه اور فضائل صحابه كرام       |
| 516 | عقيدهمر تضويه اورعقا كدمحابه كابابهي توافق                      |
| 517 | خاصان مر تقنی حیفرت سلمان، عمار اور ابوذر وغیره کاتعامل         |
| 524 | خوف ادر تقیہ کے دعادی کا بطلان بزبان علی مر تفنی رضی اللہ عنہ   |
| 525 | حفرت على مرتفني كي ذاتى قوت وطاقت كابيان                        |
| 530 | ً مدح شیخین بزبان علی مرتضٰی و تلانه و آنجناب                   |
| 535 | مر تصوی مساکر شیخین کی خالفت برداشت نہیں کر سکتے تھے            |
| 537 | حضرت على مرتفني كاطرف سے الشكريوں كى دلجو كى اور مدح سينحين     |
| 539 | بقول شیعہ آئمہ الل بیت کے حقیقی اعتقادات بحق خلفائے ملاشہ       |
| 539 | شيعي علماء كے روايات و بيانات كى حقيقت                          |
| 541 | خطبه شقشتید کے تواز لفظی کا انکار خود شیعی علماء کی زبانی       |
| 545 | خطبة الوسيله كے موضوع ہونے پر قرائن وشواہر                      |
| 551 | شیعه کامسلم شریف کی دوروایات سے فرعومه عقیده پراستشهاد          |
| 552 | مسلم شریف کی پہلی روایت میں مغالطہ آفرینی کی ناکام سعی          |
| 554 | بطور وراثت حفرت عباس كي خلافت بلافصل كاعقيده                    |
| 555 | مسلم شریف کی دوسری روایت میں شیعه کی فریب کاری                  |
| 560 | شيعه كى طرف سے ديانت وامانت كاخون                               |
| 561 | اصول اسلامیہ کے مطابق مدار استدالال اور شیعہ کی بے بی           |
|     | کیا حفرت امیرانی خلافت کے آرز دمندرہے اور خلافت ثلاثہ سے بیزار؟ |
| 562 | "حقائق دواقعات کے سراسر خلاف ہے"                                |

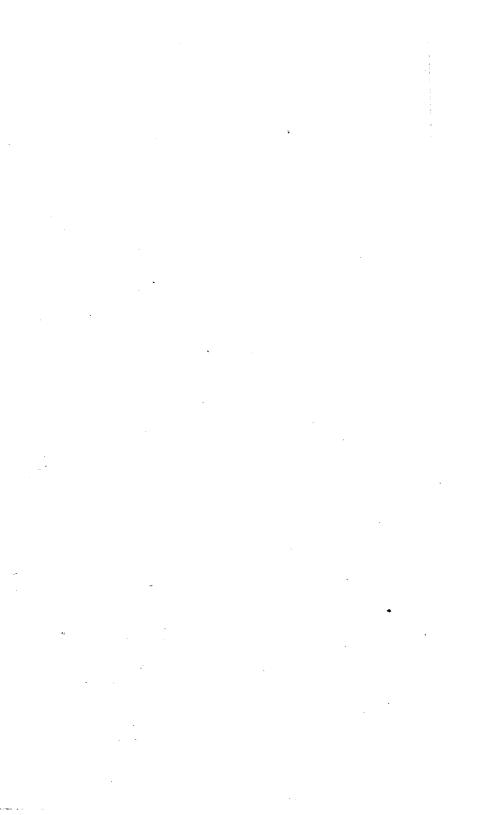

# كالتقت يم

نحمد «ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصعبه اجمعين. اما بعد ال

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسعالله الرحل الرجيم . رسول کرم نبی رجت صی ادلئر الدک کم نے اس دنیائے فانی سے علم جا و دانی کی لمرف انتقال فرائے وقت اپنے غلاموں کے لئے را و نجانت وقال اوھ اولواستیم اور الرین رشد بیان کرتے ہوئے فرایا -

أنى تارك فيكرماان تمسكتوبه لن تضلوا بعدى احدها اعظم من الآخركتاب الله حبل مهد ود من السماء إلى الأرض وعترتى اهل بيق ولن يتفرقا حتى يرداعلى الحوض فانظر واكيعت تخلفونى فيهما -

زرندی باب منافب اس ست عدنانی موالا و کذانی التفسیر الصانی مواده قدم مین تمین دولیستی قداش الله به این مواد مین تمین دولیستی تمین اثار شیم و گرجار با بون کوجب کستم ان کے ساختر و است مرکز گراه نمین بوگ ان بین سے ایک دوسر سے عظیم ترہے لین احترالی کی کتاب جدا سان سے زمین کا طرف التکائی بوئی رسی دی با نمذی ہے اور د و وسر ایست ہے۔ اور وہ دونوں برگز جدا نمین بوں گے۔ میں ناف میری عرب اور د توں کے۔ بس فیال رکھنا کرتم ان دونوں میں میں مربوت نیاب و خلافت اواکر تے ہو۔

یر روایت انس الفالل کے سائر می اور قدرے اختل ف الفا لر کے با وجود

منوی ادر همومی اتحاد و دوافقت کے ساتھ الب السنت اور الب التنیع دونوں کی ستند کتابوں بیں مردی و مقول بھی ہے ادر سلم و مقبول بھی جس سے راہ ہرایت اور مراکم تقم داخی ہوگی کہ وہ مسلک اور خرب بعقیدہ ونظر ببدرست ہے جس برکتاب انشرا ور الب بیت کی ہرتف دین ہوا ور ہروہ راہ وروش اور فکر و نیجے غلط ور بالمل ہے جواس تعمیل ت تائید سے جروم ہو ۔ لہٰ زامت الشیال تی وصوافت کے لیے اس امری تفیق وجہ تو ا در تحقیق و ترقیق او اس صروری تھی کہ اسلامی فرقول ہیں سے کون سافرقد اس میار معلاقت براور دارترا سے اور کون سافرقد اس میار براور انہیں اترتا ۔

معزی خواسه المورد خواجی فرانی والملق والدین قدس سره العزیز نفی اسی و خواسی و المده والدین قدس سره العزیز نفی اسی و خواسی و مان صدافت نشان کو برنظر در کھتے ہوئے اور اہل کا کی خیر خواسی اور مجان کی کو مخوط در کھتے ہوئے یہ رسالہ ، فربہ بندید ، تالیف فرجا یا اور اس ہیں رشد و جرایت اور فوز و مناوی کی صاحن اور کمرا ہی وضلا لمت سے تفظا و کر کماتی کی مشکف صورت ان کے سامنے رکھی اور اہل اسلام کے اختلاف و نزاع کو کم کرنے بلکہ ان میں یا ہمی اتحا دواتفاق پیدا کرنے کی سعی جمیل فرما کی اور جس کی اور ایس المی کو خوت دی ایس کے لیے کو یا ایک مصالح کی اور اس آئین میں برایک کو این تنظر رہے کے قیا کی مصارحت در کھیا اور اس آئین میں برایک کو این تنظر رہے کے قیا کی مصارحت در کھیا اور اس آئین میں برایک کو این تنظر رہے کو تنظر کو تنظر رہے کو تنظر کو تنظر کو تنظر رہے کو تنظر کو تنظر کو تنظر کے کو تنظر کو تنظر کے کو تنظر کے کو تنظر کو تن

ب سریدی یی عرف الدست فارئین کوملوم ہوجا آب کرقران مجیداورا ہم برت اس رسالہ کے مطالعہ سے فارئین کوملوم ہوجا آب کرقران مجیداورا ہم برت کا مامنی عیرراستہ کوآب ہے۔ اور پیشقت روز رقن کی طرح کھی کرسائے آجاتی ہے۔ کوالی بست کی طرف بنبوب نظریات و نقائد ہی سے بیجا ور برق نظر یہ فقیدہ وی ہوسکتا ہے جب کوقران مجید کے برخال اور بیکس ہے وہ ان پر بہتان ہے اور فرقراء مفنی، نیزجس طرح قرائ طاہر و باہر ہے اور مراکب کے سلمنے کھی ہوا ہے اس طرح اہم بیت کا حقیقی منبوب ہی دی ہوسکتا ہے جوانوں نے اکل رئوس کی منبوب کو بلواروں کی جا گول و شیما وں میں منبوب کو بلواروں کی جا گول و شیما وں کی برخس کو بلواروں کی جا گول و تیروں کی برخس کو بلواروں کی جا گول و تیروں کی برخس اور نیزوں کی برخس اور نیزوں کی جا گول سے ساتھ برخس اور نیزوں کی نیوری جرائت و سے با کی کے ساتھ بارش اور نیزوں کی نیکوں کے ساتھ

بیان فرمایا جس کوم رمزی اسمام نے بھی سنااورا غیارنے بھی ، چوکسی ایک فرقہ کے۔ ذریعے نہیں بکہ عملہ امل اسمام کے تواتر کے ساتھ۔

ان سے دوی دنتول ہے اور جو آئین جوال مردان فن کوئی دہے باکی اسٹر کے شیرول کوآتی نہیں رویا ہی

کی پھن تفسیراور کل نود بسے اوران مقدس ہیتوں کی شان والا اور مقام بالا کے عین مطابق جولوگوں کو معاقت ورائستبازی بی گوئی و بسے باکی بڑات وہائت اور مرت والدین کا کوئی و بسے باکی بڑات وہائی اور مرت وصدافت اور مرق و کا کی فاطر جان کی فاطر جان کی اور تن کا در جام شما وت نوش کرنے کا سبق و بینے کے لیے دنیا میں ماہر کئے گئے قال تعالی: کنتم خدوا مدة اخر جت للنا سس تا مرون با له عروف و تنهوں عن المت کو ۔ الآیہ ۔

اس کے برکس خیر فرائ اور راز وارا نا انداز میں چیند فقوص افرادی زبانی متوالہ بوت والا اور اندکرام کی لمرف منسوب کیا جائے والا مذہب وسلک جواس متوالہ قطی الثبوت، علیندا ور مہر نیم روزی لهرج روشن تظریہ وعقیدہ کے خالف ومعاکس ہوا ورقران جیرا ورفرقان جمید کے بھی مراسر فلاف ہو وہ قطعاً ان مروان حریث آموز اور حوانان سیاوت پناہ کا فرمب وسلک نہیں ہو کہ اور ندان کے حق بین قابل قبول اور بان ان سیاوت پناہ کا فرمب وسلک نہیں ہو کہ اور ندان کے حق بین قابل قبول ادر لائت اعتدا دو اعتبار، علی النصوص حب کہ اس عقیدہ و نظریہ کے دائی حفوات کی محتب رجال ہیں ہی ان راو لیول اور ناقلین کے متعلق کذاب ومفتری دجال و معول اور اقلین کے متعلق کذاب ومفتری دجال و معول اور اور ان لوکول کے عقائم فاسدہ اور نظریات با ملاسے اندر کرام کی زبانی نمقول ہوں اور ان لوکول کے عقائم فاسدہ اور نظریات با ملاسے اندر کی کرام کی اور بیش کیا جائے انہار کرتے نظر آئیں رجس کا مفصل بیان قارئین کی عدمت ہیں بعد میں بعد میں بیش کیا جائے انہار کرتے نظر آئیں رجس کا مفصل بیان قارئین کی عدمت ہیں بعد میں بیش کیا جائے انہار کرتے نظر آئیں رجس کا مفصل بیان قارئین کی عدمت ہیں بعد میں بیش کیا جائے اندر خی صورت شیخ الاسل می قدس سرہ ہے شیدی کتب میترہ سے باحوالہ اور دکش و

دلپزیرانداز اوربا و قاراسوب بیان کے ساتھ انتائی ناصحان اور شغقان انداز ہیں ۔ دل آزاری اور دلخراشی سے منزه اور مبرا لمرز نگارش کے ساتھ اہل بیت کرام کا املی اور حقیقی غرب اور قرآن مجدیر کے ساتھ متحد و متفق تظریہ سپر دفلم فرما کو طرت اسلامیہ براحسان عظیم فرمایا ۔

# زربيك سالة مزيب شبعة اوراس كيمضامين

حضرت ينخالا الأاقدس سروالعزيز كالبيادي مقعيدال ببيت كرام اورمحابركرام عليهم الرضوان كے درمیان اخوت د مبت،ایک دوسرے كاتفظيم وتكريم،اوب واحرام اور باہی مروت ور واداری کابیان ہے ۔ اورعی الفوص ائرائی بیت کی زبانی صحابرام اوربالفوص فلفاء داشدين رضوان المترعيهم جمين كى مرح وثنا العراييت وتومييف ا *دران کے فضائل دمن*ا قب کو بیا*ن کر* ناہیے *اور ان ہیں* ہا ہمی بیض وعنا د ، دین مخالفت<sup>و</sup> مئاممت ورنظریاتی اختلاف ونزاع کی لنویت ا وربطلان کو لما بر کرناسید ورخلافت نلفاء کی مقانیت و واقعیت کوتابت کرنااور فلافت مرتفنو میکی منصوصیت اوراس کی م ومایت وغیرہ کے دعاوی کو بالمل کرناہے اور یہی اموراس رساسے کا بنیادی تقسر ادراس کی روح روال بین مناآب نے ان امور کی حقیقت بھی واضح فرمادی جن كوفلافت فلفاء كميمنا في سجما مآماتما مثلاً مديث منزلت ، مديث عنريروغيره ا ور اس من من میں مطاعن محابہ میں سے اہم ذرابع طعن وتنسینے فارک تھا ۔ اس میں مدلیتی موقت کی مقانیت کو اجا کر فریا یا جس کے بدائشکوک وسنسہات کا کرووغبار آفتاب۔ خفیقت کے چروسے ممٹ گیا -اوراد ہام دسادس کی سیاہ کھٹائیں مداقت کے مهرنیم روزکے اُ کے سے چیٹ گئیں اورکتاب امٹرا درعرت واہل بہت کا املی۔ نربب ومسلك اورمتى ومتقفة نظريه وعقيده مراكب منعت مزاج اورت يمالعقل مان پروا ضح اورروشن بحکیا ۔

### تحريب القران

میارخفانیت اور بربان مداقت بیسے کرون کیا ما چکا ہے تقلین ہیں ۔ بینی كماب الشرا ورعرت رسول والرابيت اوران كاليمات عي ظام اور واضي بن توعير اختلف كيون؛ اورشيدو في تغريق اورزاع واختلف كامقصدكيا ؛ يرسوال برشخص كرسك إب اوركم بمي جاتا ہے - اس مائے سنيدماجال كوكوفاحي اور صنكار سے كى مرف بي مورت نظراً كُ كُوس قران كي تعلق في اكم مل الطرعليرولم في تسك كالحكم ديا تما - وه قران بى باقى ندر با اور امحاب رسول عليه السام ف اس بي ول كمول كررد و برل اور تینیرو تحرایت سے کام لیا اوراس دعویٰ کے اثبات میں بقول علامہ لمرسی نوری ماحب نصل الخطاب، دومبرارس زائرروایات اورتقط تیار کرلی گئیں را دریہ نظریر المُدالِ بیت سے ستقیص بلکمتواتر روایات سے متقول ہونے کا دعوی کر دمالیا ۔اور محدث تبمر منت الشرالموسوى فالوار النعانيه مين اس برشيد كاام عنقل كما اورسال مركب مرت بمن شيدى على وكوستتني كيا احد إن كي متعلق بمي بتلاياكم التول في الحاد فركية مرف زباتی ازروز فی تقیرکیا ہے تاکسنی لوگ پر من ویسین مرسکیں کرجب اس کو درست تسلیم تنبی کرتے تواس کی فاز میں اوت کیوں کرتے موا دراس سے احکام کا ستنبا كميول كرتے موورن ورتقيقت وه مجى ترايب كے قائل بى اور خودانوں نے اپن کا بوں ہیں قرایت پر دلالت کرنے والی روایات نقل کی ہیں۔

التالث ان تسليم نوا نرهاعن الومى الالهى وكون الكل قد نزل به الروح الامين يفضى الى طرح الاخبار المستفيضة بل بل المتوانزة الدالة بصريحها على وقوع التم يعن في القرآن كلاما ومادة واعرا با مع ان اصحابنا رضوان الله عليه وقدا طبقوا

على صعتها والتصديق بها، نعم قدخالف فيها المرتضى والصدوق والشيخ الطبرسى وحكموابأن مابين دفتى هذا المصعف هوالقرآن المنزل لاغير رابى والظاهران هذا القول اغاصد رمنه لاحل مصالح كثيرة ، منها سدياب الطعى عليها بانه اذا حاذ هذا فى القرآن فكيف حاذ العمل بقواعده واحكامه مع جواز لحوق التح بيف لها وسيأتى الجواب عن هذا كيف وهؤ لا عالاعلام ووافى مؤلفاتهم اخبا راكثيرة تشتمل على قوع نلك الامور فى القرآن وان الاية هكذا انزلت تمغيرت الحادا مناه. والوار نعانير عبد ثافى صفولاً

اور ملامد نسست ادلیر مساحب نے تو واس اسکال کامل یہ کال لیا کہ امل قرآن کے الا ہر مونے یک سیم الٹر کے قرب اس سے کام چلانے کی اجازت ہے اورجب آلی قرآن الا ہر موگیا ۔ تو اس کو اٹھالیا جائے گا اور اس پر عمل فمنوع ہوجائے گا۔

فان فلت كيف حاز القراءة في هذا القرآن صعر مالحقه من التغيير قلت قدروى في الإخبارا نهسو عليه هو السيلام اصروا شيعته وبقراءة هذا السوجود من الفرآن في الصدوة وغير والعدل بإحكامه من يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من ابدى الناس الى السماء ويخرج القرآن الذى الفه امير البرى الناس الى السماء ويخرج القرآن الذى الفه امير المؤمنين فيقرأ ويعمل بأعكامه والواد النعائب حبد ثانى صلا

کی پابندی سے اپنے آپ کو بری الذمر قرار دسے لیا ۱س مناسبت سے حضرت. شیخ الاسلام نے مجعت قرایت کو انتدائی اوراق میں ذکر فرمایا اوراس کی تنویت اور بطلان کے افہرن الشمس ہونے کی وجہ سے اس کے الطال پر زیادہ زورنہ دیا۔

#### نظر پرتقبیت کی ایجا د

جب الرنشين في ويكماكه بم في قرأن مجيدي الماعت واتبار سے فلامی۔ اور فینکارسے بومورت کالی ہے وہ باکل بے سوداور فرمغیر سے کیوکرال میت كا ذرب ومسك اوران كے ارشادات اور بیانات سراس بابسے فلاف میں اوران كے موت موئے ہارسے اس نظریہ وعقیدہ کی ترویج واشاعت مكن نہیں ہے تواس کامل تقید کی صورت مین نکال لیا گیا که ایل بیت کرام اور یا لفسوس حفرت علی دخی انترمنه حفرت امام محد باقر اورحرت امام جعفرصاوق رضى المشرعنها خوف اعداء كى وجست املى. نفريه ومفيه وزبان برنيس لا سكت تف اور واشتقير برعل برارس حتى كرهزت اميرت است ووزلافت مي ميرمرمز حزت الوكر اورصرت عروشي الترمنما كي وفغاك ر علدوردا گفتول ہیں وہ بمی اسی تقید برمنی ہیں اور اسٹے حتیقی نظریہ کو چھیا سے کے لیے، اکد منالفین کو حقیقی نظریات کا پہتہ جانے پرلشکر میں افراتفری بربرا کرنے اور اسے آپ سے مداکر سے اور آپ کے اکیل اور بے یا ورموکا رہا دینے کا موقد نىل سىكے،اس يے ان كے اس تشم كے خطبات اور ارشا دات كا ارشا دات كا قطعاً کوئی نتبارنہیں ہوسکتا کیؤکر دہ سیاسی مال تھی یا جان بیلنے کی کوشش ۔ اس لیے حفرت شیخ الاسلام قدس سرہ نے اس نظریہ کو بھی بیان فرمایا اورشید مراحبان کے راه تقین سے عددل کا جاز بربراکسنے فرموم مال اور گفا وُنی سازش کا اکسٹا ف كرك حفرت الماحيين شهيدكريلا اورشهيدراه وفاك عمل عداس بهتان وافراً کے بینے ادمیر کر رکم دسیئے بکراس کی دعمیاں اڑا کر رکم دیں اور الی بیت کے مقدس دامن سے اس گردوغیار الک غلافات و بناست کوما ف کردیا -

#### ىشىعەمذىرىپ كابانى

حب مدار بدامیت قراک مجیدا ورایل بهیت مخصه اوران دونوں کو ناقابل اعتبار عمراديا كيااوران كي علاد مريشمه برايت اسماب رسول عقيم كيتناق مرورعالم -ملى الله عيروم في مرايا "اسمالي البنوم بايه حدا قت ديتواهند يتمرّ مرسط عابستاروں کی ماند ہیں ان میں سے جس کی عبی اقتداء وابتاع کروگے ہوایت پالو کے رجس کونورشیمی علی و نے مجی حق تسیم کیا ہے ماحظ ہوالوار نعانی جلدا ول صند) تكران كويمي مرف يا رك استشناء ك سائق مرتد كه دياك انو ذياد للراوران ياركوهي تقربان تسلیم کیا گیا دراس مرح اسلام کی بنیا دواساس اوراس کی صداقت کے مرار ومعیار کو - العیا ذ بالله منهدم اورمددم كرنالازم أكيابس كى جرأت كوئى حقيق مسلان كيوكر كرسك تقاس يعديه کھوج لکا ناخروری تفاکه اې اسام میں ان نملط او رضافت حقیقت منو او رباطل نظریات کو دافل كرنے والاكون ہے ؛ اورائل بيت كى مجنت وعقيدت كے دعوول كے برده ميں پوشیده اورستور ایردگی کی تقیقت کیا ہے اس میے هزت شیخ الاسل م انے شیعی کتب سے بی تابت کیاکه درامل بر بودی سازش ب ادر عبداد شربی سبا بهودی اس کمرو فریب. کے جال کو بننے والا ہے اور اُفتاب تقیقت کواس عنکبوتی جاسے سے چیا نے کی -ندموم سنی کرنے والاسبے -

#### قاتلال سين كون ؟

بردعوی کی صحت و اقدیت کامل معیار بری کائل و کردار بواکر تا ہے اس بیے مرعیان محبت و قولی کے عمل و کردار کا اعلی نمونہ بیش کرنے کے بیے تفزت شیخ الاسلام نے بنا یا کہ امام مظوم کو بات والے کوئ شخے اور پیران کے اور نونمالان کمستان زمرا و کے خون سے با تقریب کے والے کوئ شخے تاکی مل و کردار کے آئین میں مری کا اُٹلی ریب اور حقیقی چرد سامنے آسکے اور عام اہل کا کوش کر چراسے زمرسے بچانے روپ اور حقیقی چرد سامنے آسکے اور عام اہل کی کوش کر چراسے زمرسے بچانے مرابع ایم ہوسکے۔

#### بعض فزوعي مسائل

جب اس فرقه کی تقیقت و با بهیت وارخ موکی اور جامع تربین و کال تقویر کاحق اوا بوگیا تو بعن فروع شرائل جو وجود فارج کے شخصات کا کام دینے والے تھے اور تقریب با بهیت کے بعد میان تواص کے زمرے میں آتے تھے ان کو بیان فرما کررسالہ کو۔ ختم فرمایا ۔

#### ۴ علامه فحرسين وعكوية

والمه المامية المنت المست المست والمست المنتقر سدر ساله كاجراب المنافق المهيس و المنتزير الا مامية المحتر المنتزير الا مامية المحتر المنتزير الا مامية المحتر المنتزير الا مامية المحتر المحتر المنتزير المنتزير

، صرت بنج الله الم قدس سروالعزیزی بیش کرده آیات کو با تقریک زلکایا -۱ به نیج البلا مذاوراس کی شروح اوران کے علاده اکثر محالول کواس طرح بهضم کیا کہ

د کارنگ نداریا -

سو۔ بعض حوالہ جات کے انتہائی واضح ہونے اورکتاب کے اسی صفحہ پرمرقوم ہونے کے باوجود بڑی ہے بائی سے کہددیا کہ بدخالہ ندمنا تھا اور زمل عالا کہ ہم نے مون محولہ مگر نہیں بکہ دوسر سے تعلقہ مقابات بھی چیان مارسے کراس کا سمراغ

ربی، میمراینی تحقیق و تدقیق بیان کرنے کی بجائے ایک مجامیے کیم امیر دین کا ہے سرویاا ور مهل طویل مقالہ ورسالہ نعل کرویا اور مبعق مجکہ دوسری مناطرانہ کتب کی عبارات نقل کردین اور کسی این دوسری کا بول سے رابط وتعلق کالی ظرکیے بنیرعبا الت تقل کردیں اور بایں ہم بیشکائ اسفیات برشتل رسال معرض وجو دمیں آیا جب کراس میں حضرت شیخ الاسلام کے رسالہ کے اقتباسات بھی ہیں تواس سے آپ علامہ وُسکھر صاحب کے اس جوابی رسالہ کی جثریت کو پوری طرح تھے سکتے ہیں ۔

\_علامهر صوت کی اُمِّت محدید میں افتراق و\_ انتشار کی سعی مذموم \_\_\_\_

بعض ضعف بزاج شیعی علی و نے کہا ہے کوشیعی طرق واسا نیدسے جوشکو ہے اور شکایات فلفاء تل اللہ کے شعلی عفرت علی مرتفظی رضی املاعنہ کی طرف منسوب ہیں اکران کا آنکار میں مرد یا جا و سے تاکہ الل کو اللہ کام ہیں صلح واکستی بیدا ہوسکے اوران سا وات امت اور مقتدایان مت کے شعل باہمی اتحاد واتفاق ، رفق و مدارات اورا صال و مردت کے مقدایان مست کے شعل باہمی اتحاد واتفاق ، رفق و مدارات اورا صال و مردت کے اثبات ، سے عوام الل کو اللہ کام کے تلوب واذبان ہیں اخوت اور بھائی چارسے کے جذبات بیدا کئے جاسکیں تو یہ بہت اچھامقصدا ور محسن اقدام سے بینا پنیما مرابن میٹم تے بیدا کئے جاسکیں تو یہ بہت اچھامقصدا ور محسن اقدام سے بینا پنیما مرابن میٹم تے

شرح نهج البلاغذين درماحب درة تخفير ني البلاغ بي خطبشقشقب كے تحت انہيں خيالات كا باين الفائد الهاركيا سے -

أماالمنكرون لوتوع هذاالكلامنه عليه السلام فيحتمل انكار هروجهين : احدها ان يقصد وابن ٰ لك توطيسة العوا موتسكين خواطره عن اتارة الفتن والتعصبات الفاسة لبستقيم امرالدين وبكون الكل على نهج واحد فينظهروالهمانه لم بيكن ببينالصحابةالذبين هسم اشرات المسلمين وساداته وخلاف وكانزاع ليقتدى يحالهم من سمع ذٰلك وهذا مقصد حسن ويظ لطيف لوقصد رشرت ابن مينم جلداول صاحع، درة نعفيد صلا) لكوجن لوكول سنداس كلام موسوم رخطرة شقشقير كيحفرت على رمى الشرعز سعما در ا درمرز د بونے کا انکارکیا ہے توال کا انکار دو وجوہ کا احمال رکمتاہے اول یہ کہ ان کا مقصدعوام كومطمئن كرناا وران كسے دلوں ميں تسكين سيرا كرناا ورانيں نتنه انگر بوں اور تعبات فاسده سے بازر کھناہے تاکہ امر دین درست ا دراستحکا کیپریرمجدا درسب آل آگا ایک را ه پرگا مزن موں اس بیے ان کے سامنے یہ لما مرکز با چاہتے ہیں کہ محابہ کرام علیهم الرخوا جوامت كےسر دار ہیں اور ان میں سے انترات ان ہیں باسمی اختات و نزاع تہیں تھا تاكم كنے داہے بھی ان کی اقتداء وا تباع كريں ا وريہ اچھامقصد ، لطبعت نظراور پاكيزه موخ بكاش كداس الصدكي بالاسي

ایک طرف شیعی اکارامت سے اختلاف دنزاع کود در کرنے اور ان کے درمیان سے شرونسا دا در تعصبات فاسدہ دور کرنے کے بیے بقول علی کشید بطراق توا تر است خطبہ ہیں ایسے الفا فل کے انکار کو مقسر سن اور نظر لطیعت قرار و سے رہے ہیں جو موجب اختلاف امت ہوا ور باعث نزاع دانتشا ر کر دوسری فرف عالم کی کو مناصب

الغرض المرموطوف نے امت میں افتراق وانتشار کی فیچے وین ترکرنے کی ناپاک سی کی ہے جب کو حریث ترکرنے کا اور السلام کے سامنے امت کے اتحاد والفاق کا مقصد رفیع اور السلام کی بچری بھائی چاہتھا کور بہ نیک مقصد اور تقسن اقدام ہر مری اسلام کے دل کی دھوکن تھا اور ان کے قلب وروح کی آ واز کر برا ہو سبائی فریڈت کا جو ہر الیسے اقلام اور تربیر واہتمام کو سبوتا ترکر نے برم وقت کر بستہ ہے جوابل اسلام بین صدت فکرا ور کیکا نگت بیدا کرنے کا موجب ہوا ورسا دات امت اور انتراف مت کو اپنے خبث طینت کیکا نگت بیدا کرنے کے اموجب ہوا ورسا دات امت اور انتراف مت کو اپنے خبث طینت کے دربید رہتی ہے۔

#### سخفر سينيه

برحال ملامه دُه عُوصا حب کی یہ بوابی کوشش صرف کھسیانی بلی کے کھیانو چنے کی ناکام کوششن تنی اور ان کا یہ رسالہ کالی کلوچ ،سب کوشتم ،گستا خی وید باکی اور دُسٹائی ویدے یائی ٹیوشتی مپندہ تھا اور قطعاً اس فابن نہیں تھا کہ اکا برین اہل السنت

اس كے جواب ياردو قدرح كى طرف التفات فرماتے جي جائيكر حفرت يے الك لام تدس سره، كين اس ب التفاتي كاليك دوسرانقصال ده بيلوهي تفاكر على مروموت اس كوايي لاجاب شابها رتعنیف قرار دیتے اور هوئے دعولے کرتے اور شویوں وتعلیوں سے کا کیت بجراس رساله ندس شيعه كتصنيف وتاليف بي بنده كاجبى ال قدر صنفا كرحفور بيخ الأسلام وبوست جات محصر ادري كفسا ما تا تعاجب كدوار العلوم ضياء شمس الأسلام مبر بحبثت الك طالب علم ما ضريحا إس يدين في ابناحق فدمت دوباره ا داكر في كيديد وعكوماً ب ك رسالكارد تصفي كاعز م معم كما ورجمه وتعالى مشائح كرام اوراساتذه كرام كى توجهات تلبيها صدقه مرف دوما وسترودن كتليل مدت بين مسوط كتاب لكوكر تنزير الاماميه كي اندېمندرج بركيدوكمركي لورى لحرح قلى كھول دى ا ورعلام موصوف كى شوخيول ا ور تعلیول کی تقیقت اور برتر بانگ دماوی کی جینیت نا ظرین کے سامنے ہر نیم وزر کی طرح وا فج كردى بعداوراً فناب نسعت النهاري ما نندريمي وافع كردياس كرالمركم ا كانقيتى نربب جوان سے اہل کا کے تواتر کے سانچرنا بت ہے اور میں برتقل المبر قران جيدشا برصادق اوروليل المق ب وهمرف اورمرف المراك نت والجاعت والاندىب وعقيده مى ب بوكر حفرت شيخ الك لام كرسالة مذبب شيعه المحاحقيقي -مقصدا وراملي مدعاتمان وهجد ذاكرها حبال شكم بروري زرا ندوزي اورعوا مي جذبات مشتعل كرن ك يديان كرن بالمحصوم وب مسيم المرجمة الكسلالا

#### وجلسميه

جونکه شیده ما حبان کوترلین قرآن اور تقیه کاسها را کیے بنیرا پنا مرما و تقعدا ور تظریره عقیده ثابت کرنا ممکن نهیں ہے اور حفرت علی رشی استرعم پر انهوں نے ہی بہتان با نمرها کہ اسلی قرآن آپ نے تالیف فرما یا گمر صحابہ نے اس کوقبول نہ کیا تو آپ نے اس کوغائشب کر دیا اور بھیرد وران خلافت بھی وہ تقیہ برقرار رہا اور اسی قراعیت شدہ قرآن پرعمل ہیراں ہے۔

ا دراسینے خمبری اَ دار لبند نہ کرسکے اور فلفاؤنلانڈی سنت اور سرت برعمل کرکے وقت كزار نيمين عافيت بمحى ثبب الم حسين رضى المطعنه في ميدان كمه فا مين غرب المولني محما فري مے سروسامانی ، معبوک دیراس کی شدت ، نونهالوں کی شہادت اور رفقا، وخدام کے قتل بوجانے جیسے مرازما بلکہ ول وہانے والے منظر کو دیکھتے ہوئے بھی نقیہ نہ کرکے اور زما ذسازی سے کام ذہبے کرا وریز پری قوت کے سامنے متسیم نم کرکے شیرفترا ېرىمائركى د داس افترار دېتان كواېنى جو تى كى توك سے تفكماد يا اور په واضح كر د ياكه يم ت کی فا کمرک تو سکتے ہیں گرباطل کے سامنے نہ جمک سکتے ہیں اور زہی ازراہ زما نہ سازی بالمل كے ساتھ سازگاری اور دوافقت ہى كرسكتے ہى اور سي سبق آپ نے اہل السبام كو میران کر با میں اپنے خون سے رقم کر دہ انمٹ تخریر سے دیاکہ ہمیں تطاماً بزول، ولر اوک اورتقیرباز نتیجنااوریه نهومیرے اسلاف کامرسب ہے اور زیمی میرا نرمیب ۔ اور انشاءاه للرائز ميرس فالمران كے بنيورا فرا دمجياسي راه برگامزن بول كے جس طرح كه. میرسے ساتھ والے میرسے اعزہ اور کستان زمراء کی سکراتی کلیوں نے اوراستان نبوی کے سکتے چھولوں نے بھی سرد حطر کی بازی لگا دی مگر تقیہ ندکیا اورزما نہ سازی سے کام بنہ الاورآب كاليى عمل اورأب كے ساتھيوں كاليى كردارشير فدارنى الطرعنداور وكيرائم الى بيت كے مذہب ومسلك اورنظريه وعقيده كى تفسير وتعبير ہے اور رہي ہم الى السنت کا زہب ہے۔ اس کیلیے میں نے اپنی اس کتاب کوتھ حسینیہ کے نام سے موہوم کرنے كسادت ماسل كي ب اوريديان فيت وتوتى كوشهيد كرباا المحسين كي كردار وعمل کاا ئیز د کھلایا ہے تاکہ ان کے قلب وظر بین کمبین حقیقت لیسٹری ا ورحق بینی کا جو برچیا ہو تووه ظامرو آشکار مومائ و ما ذلك على الله بعزيز ان ارب اك الاصلاح وما توفيقي الابالله عليه نو كلت واليه انبب ـ

اعتذارمؤلف

علمه دُسكوماحب كے دلخراش و دلسوزا ورمبرازما انداز تحریر کے با وجود رہندہ نے

حق المقدوراس قسم کے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کیا ہے اور متانت و بنیدگی کا دامن ہا تھ سے چوٹے نہیں دیا ورجواب اُل بزل کے انداز سے افتناب کی مقدور مستوی ہے ہیں پیری بھر بھی اگر کہیں شدہ جذبات سے ایسا کوئی نفظ زبان قلم پوالب قرطاس براگیا ہم تو میں علامہ موصوف سے معذرت نواہ ہوں کیر نمی میر سے ضمیرا در خمیر کو نفا فنا ہی ہے کہ دائے تنہ اور عمدا کمی وی دائر اور ی نمی بارگاہ میں کی جائے نیز ہاری بجوری بھی ہے ۔ کیونکہ صاب کرام اور بالفوم فلا اور اور ب ادیو اور ب ادیو اور ب ادیو اور ب ادیو اور ب اور ب ادیو کے یہ موان موان کو کا لیاں دیے سے برار پورا ہو نئی سکتا اور جن کی طرت وادی کے یہ دعوی اور ایس ان کی مجب و نفیدت ہا داخر دو مین اور کرن ایسان سے جاکہ بین ایمان اور روز وی اور اور مسلح لندا ایمان ہے ان کی گستانی و ب اور کی کا ہم خواب ہی بھی تصورا ورخیال تک نئیں کرسکتے لندا ہا رہے ہے سوائے مردق کے اور جارہ ہی کیا ہے ۔ فا فوض احدی الی الله و الله بے سے سوائے مردق کے اور جارہ ہی کیا ہے ۔ فا فوض احدی الی الله و الله بے سوائے مردق کے اور جارہ ہی کیا ہے ۔ فا فوض احدی الی الله و الله بے سے سوائے مردق کے اور جارہ ہی کیا ہے ۔ فا فوض احدی الی الله و الله بے سے سوائے مردق کے اور جارہ ہی کیا ہے ۔ فا فوض احدی الی الله و الله بے سے سوائے میں بی الی الله و الله بے سوائے میں دیا دیا دیا ۔

#### تتحفرب بنكاسلوب بيان

سب سے پیدے حزت بینے الک الام قدس سرہ کے رسا ہے کا متعلقہ صورت بجوت نقل کیا گیا ہے تاکہ محمل رسالہ بھی اس تخفی میں شامل ہو کر اس ہیں خیر و برکمت کا موجب ہو بھر جہاں مزورت مسوس ہوئی ہے اپنی المون سے بطور تیمہ و تکمل خریر حوالہ جات اور دلائل و براہیں فرکر کئے ہیں بعدازاں علامہ وصح صاحب کے رسالہ تنزید الا المین کما متعلقہ حصر انہیں کے الفا الم میں نقل کیا ہے گرافتھا رکے ساتھ اور بعدازاں اس کا شق وار رو کرکے یہ فیصلہ نا لم بن و فار نمین پر چھوٹر و باہے کہ وہ تخر حسینی کے مرتبروز کی تیزروٹ نی ہیں خود ہی تنائیں کہت و صدافت کے سر طرف سے اور دعبال فریب کی تیزروٹ نی ہیں خود ہی تنائیں کہت و صدافت کے سر طرف سے اور دعبال فریب

ا المهارنشكر\_

میں صیاء مت صورت قبل برجی کرم شاہ صاحب فرطدالعالی کا بست ہی شکر گزار ہوں جنوں نے صیاء القرآن مدیک شند جیسا عالی شان اور مفید ترین اوارہ قائم کر کے اہل السنت برخطیم اصان فرما یا کہ جب بھی کوئی صاحب قلم کوئی گتاب اور رسالۃ الیعت وتعینیت کرتا ہے تواسے اس کی کا بت ، طباعت اور اشاعت سے بیے مکر ضد ہونے کی قطعاً کوئی فرورت نہیں رہتی بلکہ یہ اوارہ اور اس کے اراکین اس بارگرال سے اس قلم کارکو سبکروش کردیتے ہیں بلکہ اس کی کا وش اور محنت کو اپنے حسن اہتمام سے چارچا ندگھا کرافادہ عوام کیلئے مارکہ طبیع ہیں ہے اور اس کے اراکین اور اس اوارہ کے بانی اور سر رہرست کو ترضر عطافر اللے اور اس کے معافر بین ، ارکین اور اس اوارہ کو بھی وان دو کئی دات جو کئی وات جو کئی وات جو کئی دات جو کئی دائے ۔ آئین !

## رساله مذرب شيع الأحضرت شيخ الاسلام دساله مذرب شيع الله الرَّحْ إن الرَّحِيث أيم

نَحْسَدُهُ لا وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ سَيْسُ الْمُرْسِلِين مُحَسَّدٍ وَعَلَى لَا مُرْسَلِين مُحَسَّدٍ وَعَلَى المُدْسِلِين مُحَسَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَى رَسُولِهِ الْجُبَعِيْنَ - امَّا بَعَدُ

آج کل خلفا مے داشدین رصوان المعظیم اعبین کی خلا فت داشدہ کے انکار میں عبی سٹوراور شرکے مظامرے کیے جارہے ہیں اور اُسّت مرح مرکی آخرت تباہ کرنے اور انسٹھاتی اور فتنہ و ضاو کی آگ مشتعل کرنے میں جو منہ کا مے برپا اور اس میں افتانی ور فتنہ و ضاو کی آگ مشتعل کرنے میں جو منہ کا مے برپا کیے جارہے ہیں اور اس میام فتنہ پر دازی اور شرائی کی بر بر وہ ڈالنے کے لیے محبت و تو تی اہل بریت رصوان المعظیم اعبین کا دعوی کیا جاتا ہے اور آئم معصومین صادفین کے نظریات کا بغور مطالع کریں اور دوسری طرف المند تنالی اور اس کے دیوال صلی المند علیہ وسلم کے اور ان کی محیر العقول سلامی ضوا کی ابنام دہی اور ان کی عقل وادر اک سے بالاتر قربانیاں بھی مطالعہ کریں تو وہ صفرات کی ابنام دہی اور ان کی عقل وادر اک سے بالاتر قربانیاں بھی مطالعہ کریں تو وہ صفرات نمایی شاہر میں اور من فقت اور منافقت اور منافقت کی نسبت سے اور ان کا دعولی مجبر اسلامیہ کے درمیان کا مل بنا فقت اور منافقت کی نسبت سے اور ان کا دعولی مجبر اسلامی استا مرابر بادبیل ہے مذہر ب بناچہ کی ابتداء کیسے ہوئی اور کب ہوئی تواس کے متعلق انشاء اللہ تندہ صفحات میں عون کیا جائے گا۔

سروست برگذارش کرنا ہے کا باتشع نے لینے محضوص مذرب کی بنا اسی روایا برکھی ہے جوانتہا در دبر محدود ہے کہ احادیث کے مدنی شاہر مینی صحابہ کرام رصوان السّعلیم اجمعین جن کی نقداد تاریخ عالم کی رُوسے ڈیٹے ہے لاکھ کے قریب ہے اور بجزا لِ اِنْشِع کے باتی تمام اقوام عالم بینی اسلام صلی استر علی و تم کے ساتھ ایمان لانے والوں کی تعدادات کے مہذب بنا ہے کہ منیں بتات والی تعداد میں سے مرف چاریا با بخ آدمی کی روایت قابل سیم اور باقی تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان استر علیم احجین کی روایات نا قابل تسلیم یقین کرتے ہیں۔
مرتے ہیں۔

دوسراحن اصحاب سے اوراما موں سے روائمیں لینا جائز تباتے میں ان کے متعلق اس صروری عقیدہ کا دعولی کرتے ہیں کہ تقیہ اور کذب بیانی ان کا دین اور ایسان عقا رمعاذ اللّدیم معاذ اللّہ

# تقیر کا نبوت اہاتشیع کی گنبسے

جنا بخدال شیع کی انتها در جرمعتبر کتاب ''کافی '' مصنفه را ال شیع کے مجتمد اعظم) الزمعفر محمد بن بعقوب کلینی میں مقل باب تغیبہ کے بیے مخصوص ہے اوراس کو اصول دین میں شار کرتے میں منونہ کے طور پر ایک دوروایتیں امام الوعبداللہ حیفہ صادق رضی اللہ عِنہ کی طرف منسوب بیش کرتا ہوں۔

ارعن ابن أفي عدير الاعجمى قال قال لى ابوعبد الله عليه السلام يا أباعسير أن تسعة إعشار الدين في التقيد ولا دين لسن لا تقدة له ر

مینی حضرت امام حبفه صادق رصی انتگر تعالی عند نے لینے ایک خاص شیعہ ابن ابی میرالاعجمی سے فرمایا کہ دین میں نوسے فیصدی تقیّه اور حصوبہ طے بولنا صروری ہے اور فرمایا کہ حو تقیّه (هجو طے) نہیں کرتا وہ ہے دیں ہے زباقی دس کی کسر بھی ندرہی )

د کھیواصولِ کا فی صفحہ ۷۸۲ اورصغہ ۷۸۲ **پریمی کثرت کے سائھ**روایات ہیں جن میں سے دومتین نمونہ کے طور پریدیثی کرناموں ۱-عن ابی بصیرِقال قال ابدعبدالله علیدالسلام المتقیه من دین الله ؟ قلت من دین الله ؟ قالی ای والله من دین الله و بینی ابولهر جوامام عالی مقام امام حبقرصادق رصی الله عنه کا وزیر و مشیر مقا اور روایت بین ابل شیع کا مرکز بے کہتا ہے:

کرامام حفرصادق علیالت ام نے فرمایا کرنفتیر کرنا اسٹرکا دیں ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ کا دین ہے؟ توامام صاحب نے فرمایا: السُرکی تم ماں تھے پہر بوطی السُرکا دین ہے۔

ا رعن عبد الله ابن ابي بعفور عن الي عبد الله عليه السلام قال اتقواعلى دينكو واحجبو التقية فانه لا ايمان لهن لانقسة له -

بینی ابن ابی بیغور جوامام عالی مقام صادق علیالسلام کام وقت کا حاضر باش عقا وه کهنا سبے که:

حفزت امام جفرصادق علیاسلام نے فرمایا: کہتم لینے مذرب برخوف رکھواوراس کو تمہشہ حجوط اور تغییہ کے سافۃ جیپائے رکھو کیونکہ حجر تغییہ منیں کرتا اس کاکوئی ایمان منیں ۔

اورصفی ۱۹۸۸ کی روایات بین سے بھی ایک دوروائیتی بہیش کرتا ہوں ۲ رعن معمر بن خلاد قال سئلت آبا الحسن علیده السلام عن العیّام للولائ مُقَال قال ابوع بعض علیده السّلام التقیة من دینی ودین آبائی ولاا بیان لسن لا تقیدة له

یعنی حضرت امام موسی کاخم رصی انشد تغالی عند کا خاص شیده معرب خلاد که بتا ہول کرمیں نے امام موسلی کاخم رضی انشر مینہ سے ٹیے شکہ دمیا فت کیا کہ ان کے امیروں اور حاکموں کے استقبال کے لیے کھٹرا مونا جائز ہے یا نہیں ؟ تداہب نے فرما یا کہ امام محمد با فتر صنی انشر تعالی عند فراستے ستھے کہ تعینہ کرنا میرامنرس بے اور میرے آباؤ احداد کا دین ہے (معاف اللہ تم معاف اللہ) اور حوالفید منیں کرتا وہ بے دین ہے۔

اسی طرح اسی صفحہ برمحمد بن مروان اور ابن شاب زسری کی روایتیں مج قابل میر بیس علی مزاالیتا س صفحہ ۸۰۵، ۴۸۸ اور ۷۸۰ تمام سے تمام بیصفات تقیر مکروفر اور کذب بیانی پرشتمل روایات سے ملومیں -

ه رصفحه ۱۹۸۸ برمعلى بن الخنس كى الكيروايت بهى ياوركس بنو كت بي:
عن معلى بن خنيس قال قال الوعبد الله عليه السفر المامعلى
ا حتم (مونا ولا تذعر فانه من كتو أمونا ولسويزعه اعن الأخرة اعن الأنه به فى الدنيا وجعله نولا بين عينيه فى الأخرة نعو المالجنة يامعلى من اذاع أمونا ولسويك مه اذله الله به فى الدنيا ونوع نورا من بين عينيه فى الأخرة وجعله به فى الدنيا ونوع نورا من بين عينيه فى الأخرة وجعله ظلمة تقوحه ألى الناس يامعلى ان التقنية من دبنى ودبين آبائى ولا وين لمن الا تقية له

۱۰ می وحردی مسیده سیده سه بینی امام حبفر میاد ق صاحب کاشید خاص اورامام صاحب موصوف سے کنٹر الروایات علی بن خنیس کہتا ہے کہ :

امام صاحب نے مجھے فرمایا کہ ہم ری با توں کو چیا و اوران کو مت ظلم کر و کیونکہ جو شخص ہم رہے دی کو چیا تا ہے اوراس کو ظام رہنیں کرنا تو اسلانقالی چیا نے کے سبب سے اس کو دنیا میں عزت دے گا ، اور قیامت ہیں اس کی دونوں آئھوں کے درمیان ایک نور بیدا کرنے گا جر سیوحا مبنت کی طرف اس کو سے جائے گا ۔ لیے معلی ! جو شخص معی ہم ری باتوں کو ظام رکر سے گا اوران کو نرچیا ہے گا تو دنیا میں اللہ تعالی اس سب سے اس کو ذلیل کرسے گا اوران کو نرچیا ہے گا تو دنیا میں اللہ تعالی اس سب سے اس کو ذلیل کرسے گا اوراس کے بجائے ظلمت اوران معیرا صرحہ درسے گا۔

جواس کوجہنم کی طرف سے جائے گا اے معلی تفتیہ کرنامیرادین ہے اور میر آبا دُاصِداد کا دین سے یو تفتیہ نیس کرتا وہ سے دین سے ۔

غرضیدابی سے ایک برصوبط هرروایی بین کس کسی و کھیں اورا بال نشیع کی جس کتاب کو دکھیں اورا بال نشیع کی جس کتاب کو دکھیں تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ آئم مادفنین و معمومین کی طرف حق کو چھیا نے ادر تقیہ و کذب بیانی بمشتمل دوایات منسوب کرنے کی غرض سے بیکتاب تصنیف فرما ئی گئی ہے۔ جیز کو کتاب اور کا فی بمکینی الم تشیع کی تمام کتابوں کا منبع اور ما فذہب اور تمام کتابوں سے ان کے نزد کی انتہا درج معتبر سے حتی کو اس کتاب کے نشروع میں اسکی و جسمی میں مبی حروف سے بید کھا مواسع :

" قال امام العصر وحجة الله المنتظى عليه سلام الله

أكملك ألأكبر فى حقه لهذا كات لتتبعتنا "

ینیاس کتاب کے متعلق امام حجۃ الله المنظر مهدی عدیالسلام نے فرایا ہے کہ ہارے شیوں کے یا ہے ہی کتاب کافی ہے نواسی لیے اس صروری سئد تقید دکتان حق کے بڑوت ہیں اس کافی کی روایات کو کافی سمجتا سوں دل تو ہی چا سہا ہے کہ ہرا کی کتاب سے تعلور نمونہ ایک ایک روایت پشیں کروں مگر طوابت کے خوف سے اسی ریا کہ قائر تا ہوں ۔

میں برکبر رہا تھاکہ جن اصاب سے روائیں کرناا ہل تشیع جائز سمجھتے ہیں یا بناتے ہیں ان کے متعلق کھتے ہیں کا نقبہ اور کھان حق ان کاعقیدہ تھا اب اس کا نتیجہ ظا ہر سبے کہ ایک انتہا درجہ عب اور علمہ وارت یع جربنی ان حصرات سے کوئی مدیث سنے گا اور کسی امر کا اظہار معلوم کر سکا اس کے لیے یہ یعین کرنا مزودی ہے کہ میچا اور حق مت کا اور کسی امر کے اس سے روایت کی گئی ہے سرا رہے حقیقت بات فط گا افغول نے فرمائی کی ہیں جو جھی ان سے روایت کی گئی ہے سرا رہے حقیقت اور وافقات کے خلاف ہے اور نفس الامر کے معاکس، وہ معبلا اپنا اور اپنے آبا و احداد کا دین کیسے چوڑ سکتے ہیں یا ان کے وہ حاصر باش اور وایات بھی اہل شبع کی کا دبئی کو چوڑ کر جہنم کا دارت سکتے ہیں تو لیڈا جور وایات بھی اہل شبع کی کا دبئی

کھی گئی ہیں اور طبول اور محفلوں میں بلکہ آ حکل تو لاؤڈ سبیکروں کے ذریعے طبناً سنگی کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں سرامر کذب اور وا نعات کے خلاف ہیں کون محتب الم بہت اور کون شیعہ آئد طاہر بن کے صریح واضح اور غیر بہم تاکیدی حکم کی خلاف ورزی کرتے موسے ہے۔ دین و ب ایمان اور جہنی اور ذہبل مونا پ ندر سرے گا۔ اس مقدر کول ہوکر کے عور وخوض کے سہر دکرتا موں اور گذارش ہے کرتا موں کرنا دینے سنے اصل اور حقیقت پرسنی دین اسلام کوختم کرنے اور شراعیت مقدّ سرکو کلیت فنا کردینے اصل اور حقیقت پرسنی حیال میلی ۔

كون تخص بينين تمجيسكتا كرحضورا فترص تني الشيطييوت تم مبي الشدنغالي اوراسس كي مخلوق کے مابین صرح واسط میں اسی طرح رسول الٹرستی الٹر علیہ وسلم کی تیامت مک آنے والی ساری اُمّ ک کے درمیان حصنور صلّی الله علیہ وستم کے صحابہ کرام دونون الله علىهم جعين ہى واسطەبىي اعنى مقدّس ئوگول نے الله تعالى كے كام كى نفسيرالله كے -رسول صلّی الله علیروستم سے بیرهی اورایمنی مغدس اوگوں نے صاحب اِسورو حسن صلی الله علیہ وستم کے ارشادات کرام اوراعالِ عالیاورسیرت مفترسد کی دولت کوبراہ راست حضور کی ذات سے ماصل کیا حس کوان کے شاگر دوں بعنی تابعین نے ان سے ماصل کیا۔ على مذاالفتياس وهمفدس شريعيت بم تك ينجي بساب جبكها بتدائي واسطاعني صحاب كرام کی ذات قدسی صفات ہی کو قابلِ اعتاد سیم نزکیا جائے ۔ تعییٰ ننی میار کے بغیر طاہری مخالفنت كى بنابرةا بل اعتبار ندريي اوربيتين جاربا وجودانتها ئى دعولى محبّت وتولى كيسخنت ناقابل ابنتا دثابت كييرمائب كرجويمي ان كى روايات موں گى يفتيًا نملط اور خلاف واقعہ امرکی طَرِف رسْفِائی کریں گی یا توخودان مهتبول نے سی تغیّبہ وکتانًا للحی غلط اورخلائے اقتہ فرایااور بان کے عبان خدمت کاران شیوں نے مبتمیل آئمہ کذب ، معوط اوخلاف اقد روایت درمانی برصورت ان روایات کو صحیح کهنااینی بیددینی اورب ایمانی سرواضح ولیب ل مپیش کرناسے ر

منتر *رہیبیر الا مامیب* رزعلام مجر<sup>سی</sup>ن وصکو بابادّل \_\_\_\_\_ فصل اوّل

# مسئلة تقنيرا وراسلام

ببرسیانوی نے اپنے اسلاف کی تقلیدوتاسی میں سب سے پہلے سکر تعتیہ ہر طبع آزمائی فوائی ہے اور اپنے نامراعمال کی طرح رسالہ کے قربیب آتھ معنیات سیاہ کر ڈلیے ہیں ۔اصل حقائق کومسخ کر کے اور توڑم وڑ کے ببیٹ کیا ہے ۔مذیر ہے تی کے خلاف دل کھول کرز سرا گلاہے مگرافسوس کا م کی کوئی ایک بات معی نہیں کی (ص: ۱۰)

تحقیر سینیر سیسالوی محقیر سینیر محقیر محقوما دب اور آتش زیر با سوگے اور در دیری بر اتراکے بیں اور اور کی کتاب میں ان مے حواب کا دارو ملارات گالی گلوچ بر بی ہے اور

بغول سع*دی سشیرازی س* 

ا ذائیں الانسان طسال کسیا نہ جوابات سے ماجزا کرگندی زبان سسےاس کمی وکوتا ہم کودورکرسنے کی کوشش پی سہے ۔

مقام غورہے کہ روایات الم تشیع کی کتاب ان کی حبس میرامام منتظر کی تائیر<sup>و</sup> تقدیق اوراس سے شیر کے بید کافی سویٹ کامٹردہ جانفز ااوراس سے منقول روایات المرکام کی طرف بنسوب بھیراکی عنوان قائم کرکےان کو درجے کیا گیاجی سے صاف الله ہرکہ عنوان دعولی ہے اوراش کے بخت مندرج دوایات اس پردلائی اور شواہدین اندرین صورت اگر روایات براز روئے اسنا دات حرح و قدح کی گنائش موتو بھی مذریہ مسلک اورعقیدہ نقید میں خلل بپرا نہیں ہو سکتا ملکہ دو مرسے دائیل کی طرف رجوع کر لیا جائے گا کیوکہ سلم قانون ہے کہ ایک دلیل کے تطلان سے دعولی کالطلان لازم ہنیں آتا ۔ مہذا ڈھکو صاحب کا دعولی کہ اپنے نامراعال کی طرح اوراق سیاہ کیے اورکام کی کوئی ایک بات بھی بیش نہیں کی سرما رس بیند زوری ہے ملکہ منہ زوری را اورائی روایات کا مذاق الله کی خرج اوراق سیاہ کے اور کا کا درکا کا کو کی کا کو کی کا درکا کو کی کا کو کی کا کو کی کا کو کرکا کا کو درکا کا شکار موجا تا ہے تو تھی درکا کو درکا کی کا کہ ان کا کی کا درکا کا شکار موجا تا ہے تو تو جی درکا کو کی کا کیا اندازہ کر باجا سکتا ہے ۔ اوروہ بھی حقیقت حال کی طرف تو خبر دلانے کے بیاس بی کا کیا اندازہ کر باجا سکتا ہے ۔ اس برعمل بیرا لوگوں کے اعمال نامراور قلب دروح کی سیا ہی کا کیا اندازہ کر باجا سکتا ہے ۔ اس برعمل بیرا لوگوں کو اعمال نامراور قلب دروح کی سیا ہی کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے ۔ اس برعمل بیرا لوگوں کے اعمال نامراور قلب دروح کی سیا ہی کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے ۔

تنزیدالامامیه علامه محربین دهکوصاحب فصل دوم تفتیرونفاق کابا بمی فرق .... موصکوصا

فامنل مؤلف نے تقیہ کو " منافقت " سے تعبیر کر کے کسی ایھی قابلیت کا مظاہر اللہ سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ منوزان کو تقیہ اور نغاق کے درمیان حوبمایاں فرق ہے وہ بھی معلوم ہنیں ہے مالانکہ اسلامی مبادیات پر نظر رکھنے والے حضرات پر بہ حقیقت بوشیدہ ہنیں ہے کہ تقیہ" البطان ایمان واظہار ضلاف ایمان" بعنی دل میں ایمان کو بوٹ یدہ رکھ کر عندالصرورت فلاف ایمان بات کے ظام کر سنے کا دوسر المام ہے اور نفاق اس کے رحکس ہے ۔

عقل سيم، طبع مستقيم اورشرع قديم كاليطعي فيصله ب كحب انسان ك لي دومزرموجود مول اوران میں سے ایک کامرداشت کرناناگر میو توطیسے صررسے بینے مے لیے عقور سے صرر کو سردان میں اور این سے اور وہ شراعیت سہار جوانسانی افدار کی ساری ے بیش نظر حان بیانے کی خاطر معبوک سے نڈھال اور قریب المرگ آدی کے لیے ممر داراور خز برکے کوشت کو بقدر صرورت وسدرت جائز قرار دی سب

نَسَيَ اصْطُرَّغَنْدَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِثْ هَعَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُونُ

ریاس بقہ ع ۵)

حزناجار ہوجائے اور صدیے بڑھ جانے والانہ ہو تواس پر زان چیزوں میں سے سی چیز کے کھا لینے کا بھی )گنا ہنیں بے شک اللہ دیخشنے والا اور مہر بان سے ۔

رتزمه ڈیٹی نذیراحد)

كي وى تربيت مقدّسها س بات كوكواراكر السكى سبكدانسان كى كرانقدر جان تمن بوجائ مرفلان واقع بات كامنسس اظهار يذكرك ع

بسوخت عقل زحيرت كه اس جبر لوانعجبي است

بإتوانسان اس فدرمبين فتميت موكه اس كى بقاء كى خاطر كحم الحنيزمر كها ناروامو

یااس قدربے نتیت اورارزاں ہوجائے کہ اس کے تحقظ کے لیے خلاف واقع بات کا اظهارهی ناروام و کجاآل شورا اشوری مرجاای بیدیمکی ؟ خالق عقل وعقًا کی شریعیت

مقدّسه میں سرگزیہ تضاد ونفادت نہیں ہوکتا" (ص ۱۲ ، ۱۳)

ہم سردست علامہ اوسی کی تعیق کو لینے الفاظ میں بیان کرنے کی سعادت ماصل کرتے ہیں جارت ماصل کرتے ہیں جہدونوں حضارت کی تعیق کا حاصل بالکل ایک ہے ۔

التقية محاً فظة إلىفس أوالعمض أوالمسال من شرالأعداء

بینی نقیه نام سیسے نفس ، عرّت یا مال کوننسرا عداء سیسے عفوظ کرنے کا اور اعداء دونتم ہیں ایک منتم وہ جن کی عداوت اختلاف دین ومذیب پرمینبی ہو جسسے کفاراورا ہل اسسلام به دوسرافتهم وہ سیسے جن کی عداوت دنیوی اغراض ومقاصد بریبنبی ہومثلاً مال متاع کاحاصل کرنا یا ملک اورا ماریت کا حاصل کرنا۔

اماالقبوالاول نالحكوالشرعى فيه ان كل مؤمن وفع في محل لا يمكن له ان يظهى دينه لنع من المخالفين وجبعليه الهجرة الى محل يعتدى فيه على اظها دويته ولا يجون له اصلا أن يبقى هذاك ويخفى دينه ويتشبث لعندى الاستضعاف فان ارض الله واسعة -

قسم ادل کا حکم نشرعی بیہ کے حجمون بھی الیبی حکم موجود ہوجہاں خالفین کے نعرض اور حجیا جیا طرف کا خلافیان کے نعرض اور حجیا جیار کی وجہ سے لینے دین کا اظہار نہ کرسکتا ہو تواس بر ایسے مقام کیطرف مہجرت کرنا فرض دوا حب ہے جہاں وہ لینے دین کو ظاہر کرسکے اور علی الاعلان اسس پر عمل براہو سکے اور اپنے دین و عمل براہو سکے اور اپنے دین و مذرب کو حیا ہے دیکھے ۔ اور ضعف فاتو انائی کو عذر بنا نے رکھے ۔ کیو کو انٹر تقالی کی زمین وسیع ہے ۔

شرعی معذورین

ہاں البنۃ جونزکہ بجرن میں ازر دئے شرع شریف معذور ہیں وہ اس حکم مستثنی سوں گے ۔مثلاً ہے،عوریش ، نابینا،معبوس اور قتب ری یاجن کو بھربت اور نزکب وطن کی صورت میں مخالفین کی طرف سے تتل کی دھمکی دی گئی سوا ور کمان غالب بھی بھی ہوکہ وه اس دھمکی کو عملی جامد بینانے سے گریز بنیں کریں گے خواہ اس مها جرکے قتل کی دھمکی ہو یااس کی اور یااس کی روزی دغیرہ بند کرکے اسس کو قتل کی اور یااس کی روزی دغیرہ بند کرکے اسس کو قتد میں ڈال دینے کی دھمکی دی گئی ہو دفیرہ تواس صورت بیس خالفین کے ہاں قیام اور ان کی موافقت بقدر صورت جا گر سے لیکن اس بیر واحب ولازم ہے کہ وہ بھاگ بھلنے اور لینے دین کو محفوظ کرنے کے لیے ہروقت تدبیری کرتا رہے ۔ اور کو سٹ شیں بروٹ کے کا رالا تا رہے ۔

بروت کارلاما رسیے ۔ لیکن اگرانسا در اوا در دھمکی دی گئی ہے جس میں مالی منفعت سے مروم ہونا بڑے یا قابی برداشت مشقت سے دو چار ہونا بڑے مثلاً الیبی قیدا در صبی جس میں قوت اور روزی برپابندی نہ ہو بااتنا قدر مار بریط جس سے بلاکت اور تباہی لازم نہ آتی ہو تو بھی انکی موافقت جائز نہیں اور جس صورت میں موافقت جائز ہے تو وہ بھی وضعت کے درجہ میں ہے اور لینے دین ومذر ب کا اظہار عزیمیت ہے لہذا اگر کھورت اظہار اسے جان سے المحق وصورتے بڑیں تو دہ اعلیٰ درجہ کا شہیر ہوگا ۔ نہ کہ دین وایمان سے محروم ۔ معد ان کا ن لہ ھے عن س سش عی فی شرائے الہ جس کی کا لصبیان

نعسدان کان لهسد عن سش عی فی شرك اله جم الالصیان والنساوالی وفی صورة الجواز این خاص وافقت خدر صحة و اظهای من هبه عن بیرة فلوتلفت نفسه لذاك فانه شهید قطعیًا مسلم کذاب نے دوسلمانوں کو کیٹر لیا اور اپنی رسالت کی گوامی وینے کا مطالبہ کیا تواکی نے زبانی افزار کر لیا اور دوسرے نے انکار کردیا توسر ورعالم صلی استد علیہ وسلم نے فرایا:

اماه فدا المفتول فقد مرضی علی صدفته و بیقیدنه و اخت نه بغضله بغضله فی معلی مدان المفتول فقد معنی المفتول الله فی الدین المفتول الله فی الله الله فی ا

اما الفتسمالتا في فقد اختلف العلاء في وجوب الهجيج وعده فيه فيه فقال بعضه عرفيب لفوله نعالى ولا تلعقوا بايد بكيم الى التهلكة وبدليل النهى عن اضاعة المال وقال نقوم لا نجب اذا لهجيج عن ذلك المفام مصلحة من المصالح المد بنويية ولا بعوم من س كها نقصان في المدين لا محادلم للة وعدوة المعتوى المومن لا بيت هومؤمن وقال بعضه مد المومن لا يتحرف له بالسوء من حيث هومؤمن وقال بعضه ما الحق ان الهجرية المناحدة نجب اليضاً

رروع المعاني حبله ٣ صفحه ١٠٠)

لین دوسری شم میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا استخص پر بھرت واصب و لازم ہے یا ہنیں ، بعض نے وجوب ولاوم کما قول کیا کیونکہ اللہ آنا کی کا فرمان ہے کہ البنے آپ کو الم کت میں نہ ڈوالو نیزاس لیے کہ مال کو صالح کرنا تنرگا ممنوع ہے اور علما واسلام کی ایک جاعت کا منظر ہر بیر ہے کہ اس مقام سے جرت ال روئے تنرع واجب ولازم نہیں ہے کیؤنکہ جرت کا مفقد فقط و نبوی مصالح میں مخصر ہے جس کے ترک سے دنیوی نفقان تو ہو سکتا ہے لیکن دنی محافظ سے کوئی نفقان لازم ہنیں آتا کیونکہ مذہب ملت میں انتخاد ہے اور دہتن توی و توانا سہی مگروہ اس کے سامقان روئے موثن سونے نفرایا کہ حق اور میں انتخاد ہے اور دہتن توی و توانا سہی مگروہ اس کے سامقان روئے موثن سونے کے قومن اور شیطر جھاڑ نہیں کرتا لیکن علما واسلام اعلام کی ایک جماعت نے فرایا کہ حق اور صحیح ہی ہے کہ ان حالات میں بعض او قات ہجرت واحب ولازم ہو جاتی ہے حبکہ اپنی صحیح ہی ہے کہ ان کا لیکن اس مور در پیشیں ہویا قارب کی جان کا یا شاک جرمت و مؤترت کا لیکن اس مور در ساس پر تواب متر تب نہیں ہوگا۔

شیعی روایات نقاضائے سترے اور جقائی ووافعات کے خلاف میں مندرج بالانحقیق کوسا نے کھیں اور جھیان شیعی روایات برغور فرمادی تو اب کو بہ صقیقت کے سیارہ نظر میں آئے گاکہ اہل سنت عقل سیم البحامت تیم اور شرع قوم کے معتقب کے بغیر کو کی چارہ نظر میں آئے گاکہ اہل سنت عقل سیم البحامت تیم اور شرع قوم کے معتقب کے بغیر کو کی چارہ نظر میں آئے گاکہ اہل سنت عقل سیم البحامت تیم اور شرع قوم کے معتقب کے بغیر کو کی چارہ نظر میں انہا کے اور میں کا کہ اور میں کا کہ اور میں کا کہ اور میں کا کہ کا کہ اور میں کا کہ کا کہ کا کہ اور میں کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ

نصلاکوتوسیم کرتیبی کین شیدها حبان نے اس مین جس افراط سے کام لیا ہے اور میں رخصت کوعین اسلام اور جان ایمان بناکر پشین کیا ہے وہ کسی نیک بیر منی نیس میں رخصت اور در منگی تسلیم کی جاسکتی ہے۔
ہے اور نہ حقائی اور وافعات کے بین نظر میں اس کی صحت اور در سنگی تسلیم کی جاسکتی ہے۔
ہے بیشعی روایات کا لب لباب ہیہ ہے کہ نوبے فیصد وین تقید میں ہے ملکہ جوتقیہ نہ کرے سر سے سے وہ مومن ہی بنیب حالا کو شرعی طور پر رخصت پر بعض اوقات عمل نہ خری ہورا نے دوام اور ختی تو لازم آسکتا ہے نہ کہ نوبے فیصد دین ختم ہوجائے اور بالکل ایمان ہی رخصت ہوجائے۔ مثلاً محبوک سے جان ملب بقت رہ ختم ہوجائے اور بالکل ایمان ہی رخصت نہ کھائے تو حرام فعل کا مرکب صور ہوگائین کا فرتو نہ نیں موکو کے اور دو گئی اور دونہ فرض نہیں اور کا گورشت نہ کھائے تو حرام فعل کا مرکب صور ہوگا اور بی تو ہے از دو کے معاملہ کی سہولت کا قرآن روزہ فرض نہیں لیکن رکھ لے تو گئہ گار بھی نہیں ہوگا اور بی تو ہے مدن کی سہولت کا معاملہ نہیں جا ماں تک عقیدہ و منظر ہے تعقفا کا معاملہ ہے اور دین وائیان پر نبات اور داسے القدی تو اس کا معاملہ ہی سر ہے سے مختلف ہے۔

#### سيث قيمت انسان

قرت و فرد الله الله و الله و

سرواد نداد دست در دست یزید حقاکه بنائے لاالیه است

انسان مردار اورخنتر بیرسی صنور قیمتی ہے لیکن اسلام دایمان اورا علام کیم تالحق سفتی نہیں مبین مجدر سول اسلوملی سفتی نہیں مبین مجدر سول اسلوملی استعمال کی قربانیوں نے دیا ہے اور سیواں شہداء امام سین اور ان سے جانشار و کی قربانیوں نے سے

بنا کردند نوش رسمے بخاک وخون غلطیسرن خدار حمیت کند ایں عاشقان باک طینت را

## كياختزيركاكوشت كهاناترقى درجات كاضامن ب-

علامه وهكوصاحب نے كہا ع

فبوخت عقل زحيرت كداس جير لوالعجبيت

یا توانسان اس فذر بیش فتیت به کوراس کی نقاء کی خاطر محم الحنزید روار کھا کی ہے۔ کی خاطر محم الحنزید روار کھا کی ہے یا اس قدر بے فتیت اورارزاں موجائے کہ اس کے تعقظ کمے یہے خلاف واقع بات کا اظہار مھی ناروا مو (ص: ۱۲)

مگرسوال بی ہے کہ آپ کا مذہرب تو تفتیہ کو دین کا با حصے یا نوتے نصید قرار وتیاہے یہ کیا محوکوں مرتاآ دمی بفتر رضرورت کم الخنز بیر کھا کرانک فیصدی احر تواہی ماصل کرسکتا ہے چہ جائیکہ فوسے فیصد نرقی درجات اس کوحاصل ہوتو تھے اِس شوراشوری اور منز دوری کا کیا حوار نہے ؟ امر متناز عد فیہ کی طرف آئیں اور اس کا نبوت ہہمہ بیخائیں ۔

#### كيافريبون كيلح الخنزررواب ؟

بظا ہرشیعہ صاحبان تقتہ کے جاز کو جبرواکراہ اور سطوت وجبروت کا نیتجہ قرار دیتے ہیں اور خنزیر کے گوشت کی مائند مگر عملی طور بر وہ اس کو حبب منعدت اورائم ملکی مناصب برفائز مونے کے بیے استعمال کرتے ہیں اورائم استمال کرتے ہیں اس منال کرتے میں اس خنال کرتے میں اس منال کرتے ہیں اس منال کرتے ہوں از خروار کے طور برجا مرضور سے برند حقیقت ہی منتے ہونہ از خروار کے طور برجا مرضور سے برند حقیقت ہی کہتے ہی ایسے بلیس کے شام کا داس مذہب نے بیدا کیے حجول نے الم المام کو فتنہ وفسا دکی آگ ہیں ھونکا۔

قاصی نورانٹریتوستری نے مغل اعظم شہنشاہ اکبر کے دورِ حکومت میں برمیغیر پاک وسند میں اسی تعینہ کے بل بوتے بہرقاصی العقاۃ کا مصب سنجالاا و رباد شاہ سے کہا چونکہ میں خور مجتلد ہوں لہذا اہل سنت کے آئمہ اربعہ میں سے سی ایک کا بابند ہنہ ب رہوں گا ملکان کیا قال میں سے جمعی وزنی معلوم ہوگا میں اس کے مطابق مقیلہ دوں گا جانچ بادث ہ نے اس شرط کو منظور کرلیا ۔ لیکن شوستری صاحب نے شید مذرب کے مطابق فیصلے صادر کر سنے اور فتو کی جاری کر دیتے مبدان کے خلاف احتجاج کیا جاتا گا ہوا تا کہ سازش کے خدمت شید مذرب کا برچاز ہور کا جوالہ صاحب کسی نہ کسی طرح مذرب بے جنہد کا قول بیش کر دیتے اور طے مشدہ مشرط کا حوالہ دے کراس آواز کو دیو اور سے د حب شہنشاہ نورالدین جمائگر کی دور آیا تو تھی قاصی صاحب اس منصب سے چھے رہے اور سراحتجاج مدا لصبح اثا بت سوتیار کا با لا خرعاء مساحب اس منصب سے چھے رہے اور سراحتجاج مدا لصبح اثا بت سوتیار کا بالا خرعاء مساحب اس منصب سے جھے رہے اور سراحتجاج مدا لصبح اثا بت سوتیار کا بالا خرعاء میں ساحب اس منصب سے جھے رہے اور سراحتجاج مدا لصبح اثا بت سوتیار کا بالا خرعاء میں ساحب اس منصب سے جھے رہے اور سراحتجاج مدا سے دور میں کو سیاب ہوگئے ۔

ادربادت کو دکھلا کرصورت حال دانعی کا مشاہرہ کرادیا توبادشاہ نے اس تلبس البسیں البسیں اور بارٹ کا درخاری کا کر متال کا درفریب کاری کا متال کردیا۔ مجالس المؤمنین کے مقدّمہ میں ستیا حمد عبر منافی نے اس فرمیب کاری کا تذکرہ کرتے ہوئے بکھا۔

کرتے ہوئے بکھا۔

سیطیل مذکور مهیشه مذهب خودرا از خالفین محفی میداشته وطراتی تقید که مذهب آباد کرام خود بوده می بیموده و برسائل فقیمه مذاهر برار بوا بال شن احاطه تمام داشت مدیخه سد سلطان اکبرشاه و سائر مردم آند یا را ورا در عداد علاء و فقها وا بال سن میداست رتا ) مدتی برین نو قضا و سائر مردم آند یا را ورا در عداد علاء و فقها و ا بال سن میداست و ساخه سلطان اکبرشاه پدر و دهیات گفت و پرش جهانگیرشاه بجائه او نشت و سید بیجین ان منصب قعناوت باتی بود تا آن که بعض از ملام دخالفین که با در باد آنروز مراوده و قول آنها مرزوس لطان مهر ع بو در تفعل شیع او شده بنای سعایت راگذار دند و مشهرا در شیع سید منوده و با نیکداو خودراملزم بیجی از مذام بسی اربعه منیداند و در تمام موارد برطبق کمی از مندم میدوده و تقامنای اجراء حداز سلطان منودند، جها نگیرشاه امرا درا و اگذار بآنها منود تشیع سید مؤده اقتامنای اجراء حداز سلطان منودند، جها نگیرشاه امرا درا و اگذار بآنها مؤد تشیم سید مؤده انتقامنای اجراء حداز سلطان مؤدند، جها نگیرشاه امرا درا و اگذار بآنها مؤد تشیر سید و دندگر بیش نظم فظاه شد -

شوسترى صاحب في ليغ مقلق انكشاف كرت بوك خودكها

رمجانس المومن بن ملبدا ول صغیر ، ۲۵ )

مولف گویدکرای بیارهٔ مسکین نیرمرتی بلای صبرگرفتا ربودم و باغیارتفیه و مدارا می مودم واز ببصبری می ترسیم واخراز آنچه متیرسیم بآن رسیم مازعین بی صبری اینکتاب را درسلک تقریرکیشیم -

لہذاواضع ہوگیا کہ اس خنز برکوبقا ہدن سے یا بعد برطرورت استعال ہیں کیاجا تا کبال السنّت سے مذہب ومسلک برکاری مزب لسگانے سے بیے اورعوام ا ہل استنت میں ذہنی انتشارا ورتشولیٹ پیدا کرنے کے لیے جیسے ویس میودی بنظا ہر عیسائی مذہب اختیار کیا اور انذر سی اندراس مذہب کو ینخ وہن ساکھاڑ کر رکھ دیا۔ اور عیسائیوں کو کمرای سے بجرمیت میں کرا دیا -

کھربزعم خولین اس تفید سے نوے فیصد ورجات بھی حاصل کیے جاتے ہیں اور دنیا میں بھی مزے لوٹے جاتے ہیں اور دنیا میں بھی مزے لوٹے جاتے ہیں کیا دنیا میں ایسے اسلام کی علی گجائش ہے اور کو فی عقل سلیم اور طبع منتقیم کا مالک اس اسلام کوخدا کا آخری دین اور تمام مذاب وادیان کا ناسخ تفور کرک ساسے ؟ سے

سوخت عقل زحیرت که این جبر بوالعجبیست خالقِ عقل دعقلاء کی شریعیت مقدسه سرگزنسرگزاس تلبسی اور مکروفریب کی اجازت نمیس دے سکتی ۔

#### تنزبيههالا ماميه

فصل سوم \_\_\_\_\_\_ فصکوصاحب

# تقيه كاجواز قرآن كريم كى رشنى مي

پیرسیاتوی نے تقیہ کوشریعیت کے خالف قرارد سے کرعلوم شرعیہ سے اپنی ہیں دیا ہے معمولی بصیرت رکھنے والوں پر بیھیقت مفنی ہنیں ہے کہ قرآن کریم اورا حادیث سیرالمرسلین میں جواز تقیہ کے ناقابل انکار و تاویل قطعی نصوص و فرق میں اور گئیت سیرو تواریخ میں نصرف سلف صالحین ملکہ انبیاء و مرسلین اور شرے میں مرصف سلف صالحین ملکہ انبیاء و مرسلین اور شرے طبی ایک مقد دوا قعات مذکور میں ۔

طبیعے آئمہ دین سے تقیہ بیٹھل درآ مرکرنے کے متعد دوا قعات مذکور میں ۔

ارشاد فتررت ہے:

بيلى آيت ؛ من كفى بالله من بعده ايما نه ألومن أكس لا وقلبة مطمئت بالايمان ولكن من شرح بالكفى صدرا وغليه حفضب من الله ولهم حفذاب عظيم

رب ۱۷ سورہ محل ع ۲۰ )
جو شخص دکفر بر بمجور کیا جائے مگراس کا دل ایمان کی طرف سطمئن
موراس سے مجھے موافدہ نہیں اسکین جو شخص ایمان لائے سوئے پیچھے خدا
کے ساتھ کفر کر لیے اور کفر تھی کرنے نودل کھول کر تولیسے لوگوں برخدا کا
غضا فی وران کیلیے طراسخت عذاب ہے

( ترجمہ نذیری )

اس آب کے متعلق مفسرین اسلام کا اتفاق ہے کہ جناب عمارین یاسر کے وافتر کے متعلق نازل موٹی ہے۔ شان نزول یوں سے ر یعنی ایک بارمشرکین نے جناب عارین یا سر کو نکر ایا اوران کو لینے معبولانِ باطل کی تعرفف اور پنجیراک ام برست وشتم کرئے برجبور کیا۔ حتی کہ وہ انسا کر گذرے راس کے بعد حب وہ بار گاہ نبوی میں طامز سوئے توتمام ماحرا بیا ن کیا ٱتخفرت ملى الله طلب و تمسن فوايا . "لينے دل كوكيسے ياتے مو؟" عرض کیا" وہ تو بوری طرح ایمان مرحلمئن ہے'' وظایا" ریچرکوئی حرج منیں) اگر کفار دوبارہ میں کلھے کہوائیں توکہ بیا تواس وقت بيائيت نازل سوئي -ألامن اكى، وقلب مطمئن بالايمان (نفيردرمنتور حلرب ص ١٣٢ وغيره) نفسير سبطيا وي حبدا ص ٣٥٣ طبع نولكَشور مير مذكورسي كرحب حباب عمّارة كے ساخفيه واقعيبي آيا توبار كا و بنوى ميں عرض كما كيا: " بارسول الله! عمار كا فرموگيا ہے ": أتخفرت ملى الله عليه وسلم نے فرما يا : \_ "ابساپنیں پو*ٹ کتا عار تو ملر سے با ون تک*امیان سے *بسر مزیسطور* اس کے گوشت بوست میں ایمان محلوط سے '۔

ان کے آنسوصاف کرتے سوئے فرمایا: " تحقے کیا ہے؟ اگر کفار سی کمات دوبارہ کہلوانا چاہیں توبے شک بروانقه تکھنے کے بعد قاصی بھنا دی و *مطراز ہیں*: ۔

بعدازاں جناب عار ؓ روتے ہوئے بزم نبوی میں *ما ضربوئے آنحضرت ؓ* نے

"بہآبیت مبارکہ جبواکراہ کے دفت کلمکفر کہنے کے جواز کی قطعی دسل سبے
نفیہ جامع البیان ، اکلیل اور معالم الشنز مل میں اس آبیت کے ذیل میں کھا ہے

"جبرواکراہ کے دفت کلمکفر کہنے کے جواز برپوری است مرکا اجاع ہے

(کذا فی تفنیہ فتح البیان وقفیہ راب کنٹے دفر جان الفرآن )

ان حقائی کی روشنی میں کم از کم سی سلمان کو تو نقیہ کے جواز میں کلام نہیں مہرکتا کسی قدر تعجب کا مقام ہے کہ صحابۂ رسول نقیہ برجمل کریں رسول مبتول ان کو

کامل الا بیان ہونے کی سندعطا فوائیں اور ہونت صنورت دوبارہ تقیہ کرنے کا حکم دیں خداو نر عالم اس کے جواز برآبیت نازل فوائے علما عالم سنت اس کے جواز برآبیت نازل فوائے علما عالم سنت اس کے جواز برآبیت نازل فوائے علما عالم سنت اس کے جواز برآبیت لاری کریں اور تمام لوگ ہوفت صنورت اس برعسل کریں امر میں مرف شیما نور کو کیا جائے کہ وہ " تعیہ باز" بین ۔

گر مدنام صرف شیما نوجیدر کرار کو کیا جائے کہ وہ " تعیہ باز" بین ۔

(صفحہ سما ا ، ۱۵ ) ۱۲ )

انكارىنىن كرسكتا ـ

البی صورت بن شیعی بجہ کرا فرض ہے کہ وہ اس محضوص تقتیہ کا جواز ثابت کریں اور اسے میں اسلام وابیان ثابت کریں اور یاان روایات کو حبور طاور کدنب بیانی کا برترین بنو نہ سلیم کریں۔ اوھرا وھر بھاگ دوڑ سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے ؟ اہل سنت اس کو خطرة وان دفیرہ کی صورت میں مباح سمجھتے ہیں مگر راہ حق میں جان وینے والے کو شہداعظم سمجھتے ہیں اور مباح صی بہیشہ کے لیے بنیں بلکہ فوری طور بر ہجرت اس شخص پر لازم اور خرج و قدرت کے مذکر نے پر تارک فرض اور سخت مجرم وگناہ گار سمجھتے ہیں آور باوج و قدرت کے مذکر نے پر تارک فرض اور سخت مجرم وگناہ گار سمجھتے ہیں آور باوج و قدرت کے مذکر سنے پر تارک فرض اور سخت مجرم وگناہ گار سمجھتے ہیں لکین جس تقید پر شیعہ سے اس میں نہ ہجرت لازم ، نہ جان دینا مباح بلارات ون اسی تقید کوا وٹرھنا بھیونا بنانے کے باوج و مجرت لازم ، نہ جان دینا مباح بلارات ون اسی تقید کوا وٹرھنا بھیونا بنانے کے باوج و مناز کا م اس کے جازاور عدم جاز میں ہے۔ مربانی کر کے اس کی کوئی دلیل و تح بت بیش ہارا کا م اس کے جازاور عدم جاز میں ہے۔ مربانی کر کے اس کی کوئی دلیل و تح بت بیش کریں لکین وٹھکو صاحب نے محل نزاع میں اپنی ممل نئی دامنی کا تبورت فرائم کیا ہے۔ کریں لکین وٹھکو صاحب نے محل نزاع میں اپنی ممل نئی دامنی کا تبورت فرائم کیا ہے۔ کریں لکین وٹھکو صاحب نے محل نزاع میں اپنی ممل نئی دامنی کا تبورت فرائم کیا ہے۔ کریں لکین وٹھکو صاحب نے محل نزاع میں اپنی ممل نئی دامنی کا تبورت فرائم کیا ہے۔

#### حضرت علی مرتضاً شیرخدار صنی الله عنه کے ارشادات اور شعبی تقتیب

سیعه مرادری نے اس منظریہ کو جاری کر کے دراصل آئی کرام کے بیے بالعموم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اولئو عنہ کے بیے بالعموم اور سامقہ موا فقت وموالفت اوراخوت و معائی چارہ کی توجیہ بیش کرنی چاہی ہے اوران کے زندگی عمر کے معمول کو لینے معید سے و منظریئے برچنرب کاری تصوّر کرتے ہوئے تقیہ کا لزوم ۔ اس کی اہمیت اوراح و تواب اور تقیہ نہ کرنے پر دعیہ و عقاب کی روایات و ضع کیں تاکہ الم است کے بیان آئی کرام اور محبمہ کا مے صدق وصفا اور شہیدان مہر و و فا کے طرز عمل سے استدال اور نمسک کی کوئی وجہ باقی نرسیے اس لیے صروری ہے کہ اس مفرومنہ کی اوران اوراعال کی روشنی میں جا پنے بیٹر تال کی جائے ۔

اراتى والله لولفية مواحدا وهمطلاع الارض كلها ما بالبت ولا استوحشت والى من ضلالهم النهى همونيه • والهداى النه اناعليه لعلى بصيرة من نفسى ويفين من ربى وانى الى لقاء الله وحس تؤابه لمنتظى راج -

ر در الدار المان کے سامق اکیلامیلات کارزاد میں الاقا مرد اورہ میں سجدا اگران کے سامق اکیلامیلات کارزاد میں طاقا کروں اورہ متمام روئے زمین بر چھلے سول تو مجھے قطعًا برواہ بہنیں موگی اور نہ ذرہ محروشت و گھراس مے ۔ اور میں لفتیًا ان کی صلالت اور سے راسروی کے بار سے میں جس میں وہ میں اوراس مراست اور المانت و حقانیت کے متعلق جس میں کہ میں سول البتہ لینے طور رہے بیت اورائٹ تعالی کی طرف سے فین بر سول اور سے شک میں اللہ تالی کی ملاقات اورائٹ کی طرف سے فین بر سول اور اسے شک میں اللہ تنالی کی ملاقات اورائٹ کی طرف سے فین بر سول اورامیدوار۔

۷ أو ديله لو نظاهً من دقابها لسادعت اليها -امكنت الفرص من دقابها لسادعت اليها -

ر تنج الب لا غر حلد تاني صفحه ٩٦ )

بخدا اگر تمام عرب میرسے ساتھ حرب و فتال اور حنگ وجدال پر باہم متفق موجائیں اورایک دوسرے کے معادن ومدو گار تومیں ان سسے قطعًا بیٹھ مہیں بھیروں گا دراگر فرصت ملے توان کی گر دنیں کا ط ولالنے اور سرول کو تنوں سے شراکر نے میں لمحہ بھرکی تا خیب رروا نہیں رکھوں گا۔

۳ر مو تات الدینیا اهون من مو تات الاخد ته د نیج انب لاغه عبد اول م ۱۲۱) **دنیا کی مونتی آخرت کی موتوں سے زیادہ سہل اور اُسان میں** ۔ ٣٠ والله لعلی بن ابی طالب آنس بالموت من الطف ل
بخداعی احمه ( نج الب اند طد اوّل ص ٢٠٠ )
بخداعلی بن ابی طالب موت کے سابقاس سے زیادہ مانوس ہے ب
قدر شیر خوار بچہ اپنی مال کے بتان سے مانوس ہوتا ہے۔
٥- والله ما ابالی أ د خلت الی المدوت او خرج المدوت الی
بغدام مے کوئی پرواہ ہنہ یں ہے کہ میں موت کی طرف متقل موامول یاموت میری طرف برھی ہے۔
یاموت میری طرف بڑھی ہے۔
یاموت میری طرف بڑھی ہے۔

یاموت میری طرف برسی ہے۔

الا رفعسہ ی ما علی من قتال من خالف الحق و خابط الغیق من ادھان ولا ایھان ( نیج الب الله علیہ اول ص ۱۰ )

می ادھان ولا ایھان ( نیج الب الله علیہ اول ص ۲۰ )

می نیز کر کی قتم امیرے یہ میراس شخص کے خلاف لولے نے میں کسی سم کی مدامنیت اور صلحت کوشی یا صفعف و فاتوانی ہیٹ مہنیس آسکتی جوحت کے خلاف ہو یا گراہی اور بے دامروی میں حیران و مرگرواں ان چندار شاوات کوجو نیج البلاغ جبیبی معتبر ترین اور انتہائی مستذرکتاب میں منقول ہیں بنظر فائر و کھیں اور سوچیں کداگر دین کا نوے نی صدحت نظر اور فالفین کے منقول ہیں بنظر فائر و کھیں اور سوچیں کداگر دین کا نوے نی فی صدحت نظر اس خیر موافقت میں سے اور تعبورت و گیردین وائیان سے ہم فی خود مونے بیات تو میں اور مار با فی موافقت سے برا مرت و اور حکوم کے الفت میں اور مار با فی موافقت سے برا مرت و بیزاری کیوں ظائر فرفار سے بیں و

ا **مام بین رضی اس<sup>ا</sup>ر نعالی عنه اور شعی تقی**یه میدان *کر بل*امین آپ کی بظاہر بے سروسامانی اوراَپ کے سابھیوں کی قلت ِ تعدادِ اور خالفین کی سازوسامان سے سی کثیران نعداد فوج کاکس کوعلم نہیں ؟ مگراس کے باوجی حب آپ کوامان کی مینی کش کی جاتی ہے قرآب کاروٹمل کیا ہے ؟ امام زین العابرین رصی اللہ عنہ کی زبانی ملاحظہ کریں ۔

ألاان الدعى ابن الدعى فله خبر نابين اثنتين السلة اوالذلة وهيها مناالمذلة بإى الله ذلك لنا ورسوله والمومنون وهجورطابت وحينطهو وانوف جينة ونفوس ابعه رشرح نج البلاغ لابن الى الحديد ملد عبر سص ٢٣٩) نزهبده ؛ ـ عبدالله بن زياد (جوخود تعبى اوراس كاباي عبى ثابت النسب نیں اور بعد میں ان کوخا ندان میں شامل کیا گیا تھا) نے مہیں دوامرسے درمیان اختیار دیا ہے تعنی تلوار سے وار سبنے یا ذلت قرسوائی فبول کرنے (اور معین کرنے) مے درمیان اور نیاہ بخدا کہ ہم ذلت برخرا كربي نهاستُدنعا لي اس كوسمارے ليے قابل نبول محبتا ب نماس كارسول اورنه سې مومنون اورنهمېي تربتن دينے والی ياكيزه گودي اورسرامرطهارت بناه وعصمت مآب مائين اورهميت وغيرت ولين ناك اور باطل و ناحق اورظلم وزبادتی کے سامنے سرنگوں سونے سے انکاری نفوس اور ارواح مفدسه اورحب موت کے سامنے سینہ سپر ہوئے اور لسے لینے سرول ہیر منٹرلاتے ہوئے دیجھا نزائپ کا اور بعض خواص کاحال کیا تھا ملاحظ ہوگئا۔ معانى الإضارب

عن ابى السين عيهما السّلام لما اشتد الامريالحسين بن ابى طالب نظر اليه من كان معه (الى) فها الموت الا فنطوة تعبر بكوعن البؤس والصواء الى الجنان الواسعة والنعبو الدائمة فا يكومكي لا ان ينتقل من سجن الى فصروما هو لاعداء كو الاكمن ينتقل من تصر الى سجن وعذاب (الى) الدينا سجن المومن وجنة الكافى والموت

حبسر هولاء الى جنائة موهولاء الى جبعيم \_ رمعانى الاخبار ليشخ الوعفر ابن بالوبير القى صفحه سم >

جانے والا۔ نہمیں نے جبوط بولانہ مجھ سے جبوط بولاگیا۔

سر امام جعفر صادق رضی التار تعالی عنہ سے مروی ہے کہ التار تعالی نے سرور عالم صلی التار علیہ وسے مروی ہے کہ التار تعالی نے سرور عالم صلی التار علیہ وستے میں التار علیہ وستی میں التار علیہ وستی میں التار علیہ وستی میں التار عنہ کے حق میں مہر کو کھیٹر تا اور اس کے مطابق عمل بیرا ہوتا جن میں امام سین رضی التار عنہ کے حق میں نازل شدہ وصیّت بینی ۔

ففك خاسماً فوجد فيه ان اخرج بقومك الى الشهادة فلاستهادة الدستهادة المستريفسك لله نعالى فعل (اصول كاني ص١٥٢٨)

اپنی قوم کے ساتھ میان شہادت کی طرف تکلوکیو نکدان کی شہادت بھی محقارے ساتھ ہونی بیا اور اللہ تقالی کی رضا کے لیے اپنے نفس کوخرید و جنانچہ آپ نے اس وصبت کے مطابق عمل کیا۔

#### امام محمر با فررضی الله عنه اورامام جعفرصادق رضی الله عنه اورث یعی تقییه

بھرکتاب دصبّت حصرت امام محد مبا قرتک پینی ابھوں نے اپنی وصبّت کی رمُہر حبد کرکے اس کو د کیجا نواس میں بیر مرقوم تھا :

حدث الناس وافتهم وأنشر علوم المل ببيتك وصدق أباءك الصالحين ولا تخاف احدا ألا الله نغالى خان ولاسبيل لاحد عليك

لوگوں کواحادیث بیان کرو، فتوسے صادر فرماؤا ورا ہل بریت کے علوم کوعام کر واور لینے آباء صالحین کی تقید نئے کرو (اصول کا فی من کچے ۱) اور انٹر تعالی کے سواکسی سیسے نہ ڈرنا کیونکہ کو ٹی تھبی آپ بپر دسترس اور غلبہ نہریں رکھتا۔

اس روایت سیحی صاف ظاهر کدان قدسی نفوس نے تقیہ نہیں کیا تو تھیر اسی امام کے قول فعل میں نفنا داور کمل وروایت میں نفنا دھی لازم آرہا ہے اور ان کی بیان کروہ روایات کے مطابق نوتے فیصد دین کا فقتان ملکہ کلینہ دین ایمان سیے محروم ہونا تھی ان کے حق میں لازم آرہا ہے شعبی مجتمد صاحب کو بین نفاوا تھا نالازم تقا اوران نفوس قد سیہ کے حق میں لازم آ نے والے اس عظیم مفسدہ کا جواب دین جا ہے ہے تھا اوران نفوس قد سیہ کے حق میں لازم آ نے والے اس عظیم مفسدہ کا جواب دین جا ہے ہے تھا اوران نفوس قد سیہ کے حق میں لازم آ نے والے اس عظیم مفسدہ کا جواب دین جا ہیں تھی ہے۔

#### شيعىاصول وقواع*داور*تقيه

شیعی اصول اور قواعد و صوالبط کی رُوسے نقیہ فطعًا جائز سو ہی نہیں سکتا کیونکہ تفتہ صرف خوف کی صورت میں جائز ہے اور خوف دوتسم کا سوتا ہے ایک جان کا خوف خطرا ور دوسرامشقت و محنت اور تکالیف و شدائد کا خوف ۔

کہبی صوررت میں نقیہ کا جوازاس میے نہیں سوسکتا کہ آئمہ اپنی موت و حیات کے مختار ہوئی موت و حیات کے مختار ہوئی مو کے مختار ہوئے ہیں اور اپنی مرمنی اورارادہ کے بغیران پرموت وار دہنیں ہو کئی جیسے کہ اصول کا فی میں الد جمر ہو بعقور کلینی نے ہی عنوان فائم کرکے اس کے تحت اعظاما آدیا اور روایات درج کی ہیں ۔

باب ۱ن الامُ قعليه حوالسّالام لعيلمون متى يمونون وانهمو لايمونون الا باختياس منه حور اصول صفي ۲۱۰ ) نيروه اني موت كاوقات كويمي تفقيلًا جاستة بين اوروقوع موت كى كيفيات كويمي جيسي كرباب سابق سيم فالهروواضح بهاور الكرباب سيم عي -باب ان الامِرة بعلمون على ماكان و ما يكون وانه لا يَحسَنى عليم حصلوات الله عليم حسنت بي

اس باب کے خت کلینی نے چور وایات بطوراستنہا دواستدلال درج کی سیں ۔ راصول کا فی م ۲۶۰ تا ۲۶۲ ) الغرض حبب وفت موت بھی تعین طور برجعلوم ہواوراس کی حملہ کیفیات بھی نو قبل ازوفنت تعینہ کرنے اور دین میں خلل انداز مونے اور عوام اہلِ اسلام کو مفالطوں میں ڈلنے کی آخر کیا دجہ وجہیہ ہوسکتی ہے ؟

ره گئی قتم تانی جس میں بدفی تکلیف یاسب و شتم کا اندازه مواکرتا ہے تو مردور
کے علماء امت الین تکالیف برداشت کرتے ہی رہے ہیں اور سلطین زمان کے جبرو
استبداد کو خاطر میں مذلاتے ہوئے اعلان حق اورا ظہار حقیقت کر کے افضل جہاد کا
مہرا لیف سربا ندھتے ہی رہے ہیں اورا لہبیت نبوت اس قسم میں اما مت اور فیاد ت
کے زیادہ لائت اور سنی تابی بلکہ شہید کر بالے نوشم اقل میں بھی اما مت اور فیادت
کاحت اداکر دیا ہے۔

تواب میں علامہ ڈھکوصا حب کواٹھیں کی زبان میں کیوں نہ کہہ دوں سہ
خاصولت محکم آبدونے نزوع شرم با بداز خدا واز رشول
آپ نے دوسرے مذاس ہے اصول وقوا عدسے توکیا وافف سونا تھا جبکہ
خود لینے قواعدو ٹوائین اوراصول مذہب کی خبر نہیں ہے اس لیے اِدھراڈھر کا تھے
پا وُں مارنے کی کوشش کرتے ہیں مگرزبان حال بچار بکار کر کہہ رہے ہے

کبھی کرتا ہوں مینا ہر کبھی ھیکتا ہوں ساغر پر
میری ہے ہوشیوں سے ہوش ساقی کے کھرتے ہیں

### تقير كالبطلان ازروك قرآن

الترنغالى كا انبياد ملبهم التلام والصلوة اور خلامترنسل انسانى اور مفقد تخليق كائنات مستول كانتات معم وارتثاد بعد

ار الدنين يبلغون رسالات الله ويخينونه ولايخشون احداً الدّالله وحفي بالله حسيباً ه

ر سورة الأحراب أيت منبر ٣٩ )

جوب تیاں لینے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکام کی تبلیخ کرتی ہیں اور اسٹر تعالیٰ سے درسے سی تخص سے اسٹر تعالیٰ کا فی ہے حاسبہ کرنے والا۔ انہیں ڈرتے اوراللہ تعالیٰ کا فی ہے حاسبہ کرنے والا۔ ایسے بیالم بوہین اور سرور اِنبیا مصلی اللہ علیہ وسلم کونے مایا:

ا يرك يراعبوبين اور مرور إسياء عنى الدولييوسيم وسسرايا: ياكيها الس سول بلغ ما أنزل اليك من رتبك وأن لسعد تقعل منها بلغت دسالت والله بعيصمك من الناس

رسورة المسائدة أيت منر ٢٠)

اے میرے رسول! جو بچواب پرامند تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کر وادرا کرتم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اسٹر نعالیٰ کی رسالت کا حق ادانہ کینا ادر اللہ تھیں کا فروں سے محفوظ رکھے گا۔

ا و اختصااتی فرعون اند طبی فنولالسه فولالیتنالعله یتذاکر او بیشی قالا دبنا انسا مخاف ان بین طعلیا ا و ان بیطی قال دبنا انسا معکما اسم واری دسوره طلی شرک در دونون فرمون کی طرف حافر بیشک اس نیم کرشی سے کام لیا ہے اور اسخرم انداز میں کہنا ہوسکتا ہے کہ وہ نصیحت عاصل کرے یا خوفزوہ موجائے۔ ان دونوں نے کہا: لیے دب ہا دسے بیشک ہم فردتے ہیں اس لیے کہم برزیادتی نرکر سے اور طغیان و سرکشی کامظا ہر و فردے و زمایا تم دونوں بالکل نہ ورونیتیا میں متھارے ساحق سوب سنتا موں اور دیکھیتا سوب ا

٧ - عام المراسلام كوخطاب كرت موست فرايا: -ألا السذين ظلموا فلانخشوه حدوا خشونى ولِأُ تسونع منة علي كه ( سُورة بقره )

مكروه لوك صغول في طلم كيالس ان ظالمون سع منظرو المرجع سعظ

اورتاكەمىي نىم براينى نعمت كامل كروں ـ

۵-كت تعرُّخبر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكى -

تم بہترین امت میں جولوگوں کی مفعن اور تھلائی کے بلے بیدا کی گئی ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہوا ور برائی سے منع کرتے ہو۔

ننيدهامبان نے كہاكہ بهال امت كالفظ بنيس ملكم أيمكالفظ واردي تو

اس صورت میں امر بالمعروف مجی تمرکی شان سوئی تو مجیر نقتیہ کا کیا مطلب ؟

ان آیات مفترسه اوراس سم کی دوسری بے شار آیات سے واضح سوگی که بینیم بان اسلام سیدے کرملها عرام بلاعوام الم اسلام کوجھی صرف الله مسے فرر نے اور دوسر سے توگوں سے نظر نے کا با بند کیا کیا اوراعلائی اوراعلائی اوراعلائی اوراعلائی اوراعلائی سے فرر نے کا بابند کیا گیا ہے ۔ اگر تقتیہ اوراعلاء کلمۃ الحق اللہ سے داگر تقتیہ صرف رہی ہوا وراس کا ترک ایمان و دین کے فائد کا موجب توجیران آیات کا کیا معنی منیں سوگا ماسیا نے گا اوراکر نوسے فیصد دین کا ترک لازم آیا ہوتو تھی آیات کا کوئی معنی منیں سوگا ماسیا نے لاتے آیاب سے محروم کرنے کے ۔ العیاد باللہ تعالی ۔

منت انباء ورساعليهم السلام همي تيني نقير كوباطل عطراتي

حصرت ابراہیم خلیل المندعلیالسّلام کے حیرت انگیز دا قعات نے اور حق کوئی دہیا کی کی عظیم شالوں نے یہ داختے کر دیا کہ تقیہ شیوہ بیغیران نہیں ہے جب کے عجت تورکر کی بھی مزود ہوں کے عجت تورکر کی بھی ستاروں اور جاندوسورج کی عبادت کو دلائل وبرا بین کے ساتھ باطل تھم اکر اور کھی اریزود ہیں جیلانگ کے کر مبتلادیا ۔ ۔۔ اور کھی اریزود ہیں جیلانگ کے کر مبتلادیا ۔ ۔۔ اور کھی اریزود ہیں جیلانگ کے کارمبتلادیا ۔ ۔۔ اور کھی اریزود ہیں جیلانگ کے کر مبتلادیا ۔ ۔۔ ہو

مئین جوامنر داں حق گوئی و مبیا کی اسٹر کے شیروں کوا تی نہیں روبائی حسنرت موسلی کلیم اور حصنرت نارون علیما السّلام کا فرعون کے دربار میں جا کر ہے سروساما انی اور کٹ کروسیاہ کی مددوا عانت کے بغیر کلمہ حق اواکرنا اور سبیمالم صلّی اللّہ علیہ وستم کا پوری دنیائے عرب کی تنمنی کو خاطر میں مذلاتے موستے اعلان تو حدور ما سا فرمانا اور توں کی مذمرت اور ثبت برستی کی قباحت بیان کرنا ایسی حقیقت ہے کہ کوئی مشرک بھی اس کا انکار بہنیں کرسکتا لہذا واضح مو گیا کہ تقییہ مفروضہ کی سنست ابنیاء علیہم السّلام میں قطعًا کوئی گنباڈش نہیں ہے۔

اجاع إلى إسلام سفيعي تقيير كالطال

دعو*ت محدی بر*لببک کھنے والوں نے کفا*رعرب*ا *درفریشِ مگرسے کیا کیا ظلم و* تم نه سهے اور جبرواب تبداد کی کون سی بھیانگ سے بھیانگ شکل مفی حب س کا عملی تجربان حصرات کوند کرنا برار حصرت باسر اونٹوں کے یاؤں سے با مذھ کراورانھیں مخالف سمت میں حیا کر چیرد سئے کئے حضرت سمکیر کو ابوجبل نعین نے انزام نہانی میں نيزه يا خبركا واركرك شيدكرديا راوربالآخراس ظلموستمكى تاب ندلات سوك الك جاء کی میں میں میں ہے ہے۔ بعدازاں خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وستم اورا ہے ك بفتيه عام كم كمرمه بقيه مقدس اوربيار ب شهر سي بجرك كركئ تبك كتمال حق أور زەنەسازى اوركىفار دەنتركىين سىنە وافقىت اورىيجىتى كوقىطىگا روانەركھا اورامام مظلوم سنے اس جانفشانی اورایثار و قربانی کے محبتہ میں روح م<u>چونک کر اسے ز</u>نرہ جا دیا ہا۔ كياب كوفئ جهان مين عقل سليم اورطبع مستقيم كا مالك اورشرع قويم كاصول في تواعدا درائين ومنوابط سے باخبر وفتولی ما در کرے اوران اقدامات کوخالی عقل مقللاً کی شریدیت فقولیس ناجائز ثابت کرسے اوراس کے خلاف کو موجب احرو نواب اور باعث شرقی درجات بتائے ۔ان اندامات کو دین وایمان کی نفی اورانعدام کاموجب قرار دے اور کتان کو دہن میں نوئے فیمید متر فی کاموحب ۔

لہذاکتاب اللہ، مندت رسل وانبیاءاوراجاع المی اسلام بکہ اجلاع قلام حق کوئی اورا علاء کلمت اللہ کی خربی اور استخسان واضح سجا اوراس سے سیکس ملط بانی اور زمانہ سازی کا فتح اور نقص سے هدیب بےخبراں ہے کہ بازوا خربا نوانہ با تونساز د تو با زمانہ سنینر ان آفتاب عالم ناب کی طرح واضح اور روشن دلائل کا ملاحظہ ومطالعہ کم کے بعد ڈھکو صاحب کے مغالطات بنام دلائل اور شبہات بشکل سلیبن ملاحا اوران کے حوابات تھجی ۔ نشعہ محت جھی میں اور سے ایس تر اللہ یا دوائی کہا جوار سے ایس تر اللہ یا دوائی کہا جوار سے

شیعی مجتهد ڈھکو صاحب کا فرآن مجید سے استدلال اوراس کا حواب ۔ بہلی آیت ۔ قال اسٹاہ نعالیٰ من کعن باسٹاہ من بعد ۱ بیا نے الق

من اكر وقليه مطمئن بالديمان - الآمير

اس آبت کو لینے مسلک پرمنطبق کرتے ہوئے ڈھکوصا صب نے طولی ا منسسریائی وہ ملاحظ مومکی تیم نے اختصارًا صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اس آمیز

سے میں ہو نامقیم ہی ، اس مساب سے میں کو سوسی کے سات ہے۔ کوشیعہ صاحبان کے اس تقیہ سے کیا نسبت ہے جس کی شاک اصول کا فی کے سے امام حعفہ صادق رصنی انتاء عنہ کی زما فی حصرت شیخ الاسلام فنرسس سترہ گ

ا مرائی ۔ نے بیان فرمائی ۔

اس آیت کریمیه کامطلب واضع ہے کہ جوشخص ایمان لانے کے بعد کھنا سرے اس برانٹڈ تعالیٰ کاغصنب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے مذاب عظیم سے اگریہ میں کا باریخ ملے وارن کی دہر میں ہور فرز نیا فی کلے کو کیوا مگر دل میں ا

اگر جبرواکراہ اورخطرہ جان کی وجہسے صرف زبانی کلمہ کفرکہا تکرول میں ا وابقان اوراعتراف د تصدین راسخ ہے تولیسے شخص سے لیے نہ عضب

ب اورنه عذاب اکیم وعظیم ر

. ا۔ اس میں ایک کہاں کھا ہے کہ اس صورت میں اس سے درجے کتے سوں کے راور کلم کھز زبان ہرنہ جاری کرنے سے ایمان جاتا رہبے گاتھ

سہوں نے راور کلم تھار تا ہی ہریہ جاری سرسے سے میاں جا کا رہے ہا۔ آست کی رُوسے صفرت عمار کے والد حصرت باسراوران کی والدہ حضرت سمئیہ۔ کیا فتو می ہے ؟ لہذا بہ حقیق سے سلم کیے بغیر جارہ منیں کہ جان کو حظرات

کیا فنوسی سبیے ہے لہٰڈا یہ حقیقات تصلیم سیے عبیر حیارہ میں ربال تو تطارک کرا ملانِ حق کا نعرۂ مرسنا نہ لیگانے والا ہی ملبندوبالا مقامات کا مالک ہے اس کے مرات کو کہنیں بہنج سکتے ہے بنا کردند خوسش رسمے بناک وخون غلیطان خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

۲ کیااس آبت کرمیریا نبی اکرم صلّی استرعلی درستم کے فرمان سے بیمجی نابت ہے کہ حضرت عمار کو کفار و مشکرین کے درمیان رسمنے اور نقید کے درسیا بنا و تقدم کا تلمبیش آئے تو وقتی طور پراس کفر لسانی کو برواشت کرنے تا ترکرہ سبے ۔

دارکفرسی ہجرت نکرنے بریمنراکا بیان اور نعی تقیم کا بطلان ازروستے قرآن

لین اگرکوئی شخص السی جگرسے ہجرت نرکرسے اور کفارکے ساتھ نبھاؤی صور ابنائے رکھے توقرآنِ مجید نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے اس طرف ڈھکو صاحب نے کیوں دھیان نہیں دیا۔ قال اللہ لعالی

ان الدنين توفاه والملائكة ظالسى انفسه وقالوا فيوكن تو قالواكنا مستضعفين في الارض قالوا ألمرتكن أرض الله واسعة فتها حروا فيها فا ولائك مأ واهم وجه نووساءت مصيول الآ المستضعفين من الرّجال والنساء والولان الذين لايستطيعون المستضعفين من الرّجال والنساء ولوليه تلاون سبيلا فا ولائك عسى الله ان الجفواء فهم وكان الله عفوا عفواً والنساء وكان الله عفوا عفوراً والنساء والله من الرّبية والمناء والنساء والله من الرّبية والمناء والنساء والله من المرّبة والمناء والنساء والله من المرّبة والمناء والمناء والله من المرّبة والمناء والله من المرابة والمناء والمناء

بیشک ده لوگ جن کو فرسنت فرت کرت بین در آنخالیکه ده ای جانوں بیر ظلم کرنے والے ہوتے بیں توان سے دریافت کرتے ہیں ہم کس حال ہیں عقے دہ کتے بیں ہم تواس زمین میں صغیف ونا نواں تھے اور بے لس و بے چارے۔ تو فرسنتے کہتے میں کیا اللہ نعالی کی زمین کو بیع نہیں تھی کے تم اس میں ہجرت کرجاتے لیسے ظالموں کا مظمکا ناجہ نم ہے اور وہ مجری جگم رے طر*کری* طرکری

غتر سریه ن کریمیه محوالول

ں کاارٹکا ہےاور

ىيان مداوندى

ز مربند راسس رستعلق میں طال

د و سرسه

بازگشت کی ماسواءان ایگ کے حوضعیف دنا توان اور بیاس و بیچیار ه عقد مردد نون اور بیخ سیس سیے جو بیجرت کی کوئی تدبیر بنیس کرسکت عقاور نداه کی خرر کھتے سمقے توامید سبے کہ اللہ تعالیٰ ان سے عفواور درگذر فرط نے اور اللہ نغالی عفود ورکز رفرمانے والا سبے۔

اس آیت کریمد نے داضع کردیا ہے کہ جس علاقے میں اپنے مذہب ہمسلک اور دین دائیان کا اظہار نہ ہوسکت ہو دیا ہے کہ جس علاقے میں اپنے مذہب ہمسلک اور دین دائیان کا اظہار نہ ہوسکتا ہو وہاں سے ہجرت نہ کرنا اپنی جان برظیم علیم سے اور جہنی ہونے کا موجب اور عذاب عظیم کا سبب لیکن شیعہ صاحبان نے اس کے مقابل احرِ عظیم اور تواب جبیل کی روایات گفتر کر اور اسے ترقی درجات کا ذریعہ فزار دیے کر ملکہ تما مترعقائد اوراس کو کئی گنا فضیلت دے کر بھرت کا تعقور ہی ختم کر دیا اوراس کو رخصت اور اس کو کئی گنا فضیلت دے کر بھرت کا تعقور ہی ختم کے درج سے اعظا کر فرض ملکہ فرائض کی جان اور واسطہ بھی ہے ہو اور اسطہ بھی ہے ہو اور اسلم بھی ہے ہو ما مور اسلم بھی ہے ہو گا ہو تھا نہ ہوتی توقاعنی نور المنٹ شوستری ایک سابھ جھے نہ نہ بہتے اور عرصہ در از تک صاحب عیاری و مرکزی کے ذریعے عمد ہو تھا کے سابھ جھے نہ نہ بہتے اور عرصہ در از تک ایل اس نہ والجاعت کو اپنی چالا کیوں اور ک سیم کاریوں سے پریشان نہ رکھتے ملکہ جب بھی ہوقع ملتا دار دھن توشیع کی طرف بھاگی جائے۔

### مضرت عاربن ياسركامل الايمان كيون؟

معمورے ، اوربالکل مطمئن -

تب أب سفان كوايمان سع مجر بوراور كامل مومن قرار ديا ـ

لہٰداسب کامل الایمان سونے کا تفیّہ نہیں مبکد تقدیق قلبی کامجال مونا دہیں ما بدون بعید ما بون اور معزات ایم سف کی تفید نہیں کیا وہ نعوذ ہالت کامل نہیں قرار بایش کے ر

### علامه ومحكوصاحب كم قراب استدلال اورالوكم منطق

على مرومون نے دعویٰ کرتے وقت توجیوری مقوری اور ظلم وزیا وقی کی صوریت یں نقیہ کوجائز قرار دیا اور کام مجیدستے حالت اکراہ واجبا *ڈیں کلم پر گوز*ران میرحاری کرسنے کا جوا زلطور دلي بيش كيا مكما قالته «الامن اكوه وقلية مطمّن بالاعبان اور ضربة عمار إسرف النيوا که تلویست و تموریت اور سے لبی و بحارگی کی ما است اور اس میں سرزو موسنے واسلے کھات کودلیں بنایالین دل کی بات ول بیں رکھی اوراسے نوک علم بالب ترطاس برزلائے اورنقند در تهول مي بھياسى لياكيونكرائول سنديد نظريه حارى سى اس سليكيا تھاكرام المنين على تفلى رخى اديرُ عرص ووران خلافت شيخين الديحروتم رضى المشرين كالسيرت كو ايناسته، ا وران حزات کی بحری خل ہیں تولعن و تعصیف ا ورمرح وٹنا کرکا جوازیش کریں ا ومر شیمی لمیقه کیضومی اسکام کوحاری نرکرسنے شاہند کا اجزاء نرکرسنے، بیس تراویج کو بندن كمسنے اور من طماق كوايك قرار نہ دسينے وغيرو كاجواز پيش كمسنے اور لما ہر ب كفيد وقت كيت بي تقد كاحواز رقول ارى تعليك اللمن اكره سي البي بوسك سيءاورزى حفرن عارواسه وافزست اسسيحان ولأئل اورشوا بركواس عقیدہ ونظریہ سے تعلق می نہیں ہے کیا یہ جبزائی اور سراس تعیب کی بات نہیں کہ تعیہ كاجوازبيان كرشي وقت مالت اكراه وحركاسها داليا جاسئے اور متحدا ركواستعال كيا جائے ال السنت سكے اس استدلال شكے خلاف كرحفرت على مرتفظ ہے ووراني فلافت خلفاءسالقين كالبيرت وكروارست سموتجا وزوانخراف ذكياا ورإن سك

جاری کرده اسکام میں فررہ محرتبدیں نہی متی کہ فدک اور قرآن مجیدی ترتیب و تدوین اور تلادت میں بھی انہیں کی تقلید و انباع کی ادافکو خرامت اورانفنل المسلین اور داست به اور صاحب استفامت قرار و یا وغیرہ فران سے نظریا تی اور عملی اختلاف ہوتا تو مرکز برطور و لم لیقہ نراینا ہے ۔ توسب کا ایک ہی لفظ میں کا نی ووا فی جواب یہی ویا جا تا سے کہ آپ تعید کرست ہے ۔

ادراگرالیانی کوتاوسلان کوبی به جا آادراکیدره جاتے لذاجهال اس اخرائی
عقیده کواستعال کرکے الل السنت کے استدلال کا بجاب دیا جا گاہے اسیدی مواقع
استدلال ہی بھی پٹی کروبعس مستی سنے حضرت کلحہ و زبر اورامیر معاویہ رضی الشرعتم کے
ساتھ حالات کی نزاکت اور نگینی کے با وجود حضرت ابن عباس کے باربار مشوره وسیف اورا صرار کریے ہیں ایسی مصلحت کیشی سے کام نزلیا اور ہر جہ باوالا د
کا نزو کا کرمیدان کا زراد ہیں اثر بیسے وہ سینین کے وصال کے بعد بھی بورسے عرص مُن ملافت ہیں اس مصلحت کیشی اور مام اہل اسلام کو بم نوا بنائے رکھنے کی خاطر کیونکہ تقید کے
دوا وار بوگئے۔

الذا على مساحب كواس مخفوص حالت بي جوازنقية ثابت كرنا چاسئة تحاجب كم ال كه دلائل كواس معا ومقعود سد دور كاتعلق بحى نهيں سبے كويا عس تقيم بي نزاع دلائل كواس معا ومقعود سد دور كاتعلق ايك حرف زبان بر نتيں لات اور حس كے اثبات بي ورق سيا و كے جارہ بي اس ميں نزاع واختلاف كوئى المحيت ہى خيس ركھتا ۔

### تتنزيبيهالامامييه

\_\_\_\_\_\_ دهکوصاحب

دوسوی آبیت: ارشادر شبالعباد ہے: -

لابيتخذ المومنون الكافئ بناولياءمن دون المؤمنين ومن

يغعل ذلك فلس من الله في شيئ إلاك تتقوا منهد نقاة

ويحين دكره والله دفنسه وألى الله المصير ديّ سآل عران عال

مسلمانون كوچاہيے كەسلمانون كوھپوڑ كركا فرول كواپنا دوست نەنبائل اور جو

ایساکرے گا تواسب کوالٹدسے کچینروکار نہیں مگر (اس تدبیریسے) کسی طرح ان کی شرارت سے بچنا جامو ر توخیر ) اورالٹدیم کو لینے (حلال) سے ڈرا تا ہے

ان کی شرارت سے بچنا عام و (توکیر) اور اسکت کا اور را خرکار) اللہ کی طرف جا ناسبے (ترحمہ ندریری)

نفسیر بنیا وی طبع لکھنو حلوا و لس ۱۳۴ و طبع مصر حلواقل ص۱۱۲ میں بنریل آیت بالا مرقوم ہے بعنی تعیقوب قاری نے تقاۃ کو تعیتہ طبھا ہے (معالم التنزیل میں مجامد کی قراء ت بھی بھی بنلائی گئی ہے ) خداو ندعالم نے اس آئیت مبارکہ میں اہل ایمان کو کفار کے ساتھ مرقسم کی ظامری و باطنی دوستی کرنے سے سوالے عالت خوف کے باتی تمام اوقات و حالات میں ممانعت فرائی ہے۔ البتہ بوفت خوف ان سے

ہے بائی تمام اوفات وخالات کی دوستی ظاہر کر ناحائز سبے ۔

ابیائم نفنیر کبیر طبراص ۱۸۲ ونف رکشاف طبداول سسم افتح البیان وغیرط میں افادہ فرمایا گیاہے۔ برادران اسلامی کی اصح الکتنب بعبرکتاب الباری الصحیح البخاری علبہ م س ۱۲۳ طبع مصر میر بنبل آمیت مذکورہ بالا لکھا ہے بعنی نقاۃ سے مادنقیہ ہے اور حسن (لصری) کہتے ہیں کہ تعیّہ قیامت تک باقی اور حائم نہ ہے۔ "ارباب الفاف کے بلے لمح فکر میر ہے کہ خداوند تھیم حالت خوف میں کفّار سے اظہارِ محبت کو جائز دسے رحواز کی محبت کو جائز دسے (جوعام حالات میں ناجائز ہے) علما مواسلام اس کے جواز کی صراحت کریں رہخاری شریف میں تقتیہ کے فیامت نک دائم ددائم دسمنے کی بشارت موجود ہے۔ اس سے داضح وعیال ہے کہ تفیہ برحق ہے (ص ۱۱، ۱۲)

## فخفر حسينيه

\_\_\_\_محمدا شرف السياكوي

مثل شہور سبے کہ مجوک سے لا جاراً دمی سورج کی طرف دیکھے تواس کو وہ مجی لٹکی سوئی روٹی کی صورت میں نظراً تا ہے وھکو صاحب وربیتے کو تنکے کا سہارا کے متراد ن لفظ نفیتہ نظراً گیا تو محبو ہے جامر میں بنیں سار ہے خالا نکر تھی گراا ہی السنتہ والجاعتہ اور اہل شیع کے درمیان لفظ نفیتہ میں تو بنیں ہے خواہ اس کا معنی کچے بھی کمیوں نہو بلکہ ہم نے محلِ نزاع مفصل طور بر سپلاع من کر دیا ہے اس پر محبر نظر وال لیں اور و ھکو صاحب محلِ نزاع مفصل طور بر سپلاع من کر دیا ہے اس پر محبر نظر وال لیں اور و ھکو صاحب محل سے علی ملاوہ ازیں میا استدلال حید وجو ہ سے علی اور باطل ہے۔

ا قرآن مجدين قراءت مقاتره كاندر" الدان تتقوا منهدة قالة " والدهب اوراس كالمعنى خوف اور فررس نكم صطلح تقيد كساقال الله نقالي م يَاكِيها السندين المنوا انفتوا الله حق تقاضه ولا متونت الاوان تتومسلمون م

کے ایمان والو! اسٹرتعالی سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کاحق ہے اورتم پرموت ندآ کے مگراس حال میں کہ تم مسلمان مور حب طرح بیاں لفظ تقاۃ وارد بیے اوراس کامعنی خوف ہے اسی طرح آیت مٰد کورہ بالا میں بھی بین معنی مراد ہیے مٰد کم لیزاع تقتیہ۔

ال المستان مل مسروب عن المرح تقاة لعنى الك دوس كالمكريك الما المراح الما المراح الما المراح المراح

فانفواالله عباوالله توتيَّة وي كُتِ سَعْل السِّفك قلد

ا الله کے بندو الله نعالی سے طرواس عقل مند کی طرح کا طرن الم میں سے دل کونف کرنے کا طرح کا طرز ا

اوراسی طرح مبلدہ ص ۲۵۵ برمذکورہے فاتغوا الله تنفید من سمع فخشتہ تم اللہ سے ڈرواس تخص کے ڈرکی مائندش سنے سنالیس خشوع وضنور عسے کام لیا توکیا اس میکھی منزازع فیدتفید مراولیا جاسکتا ہے ۔

سا۔ آبیت کریمیکے سیاق وسیاق سے صاف ظامرہے کہ اہلِ ایمان کو کفار کے سیائھ دوستی اور قلبی دبط وتعلق سے منع کیا گیا ہے جسے کہ فرمایا:

يًا يُهاالّه بين امنوالانتخف وابطانة من دونك حلا مالونك عضالا بـ

یان والو اغیر ملوں کے ساتھ قلبی روابط استوار مرکر و و چھیں دھوکہ دینے میں کو ٹی کسرا مطا نہیں رکھیں گئے ۔

ختلاف بى بنيں ہے۔ گویا قدرت وطافت اورغلبہ وتسلّط حاصل ہوتو مجرم شركین كو بزیر دسینے پرمجور کر ویا قتل كر واگرا سلام ندائلي تو كما قال نفالی هنى بوقوا ہوزیة عن جب وهم صاعرون ۔ خافت اوالمنزك بین حبیث وجدہ متوہدی دراكر فذرت وطافت نه موتور وا دارى اور حسن خلق كا مظام و كر و بقول حضرت حسن جرى رضى اللہ عنہ برحكم تا قیام قیامت سمي مگراس سے ڈھكوصا حب كو كیا حاصل به کراسلاف كے فقرش فدم پر جلتے ہوئے تلبيس اورات تباہ سے كام ندليں توكيا كريں مفسر صحابہ حبراممت حضرت عبداللہ بن عباس فرائے ہیں من حون المؤمن بن ان بلاط خون الكفار و بيخن فرهدو ليجہ من حون المؤمن بن الوان بيكون الكفار عليه عنا المدین اولياء فيظ ہرون فہ حواللہ طف و مينا لغو نهدو في المدین و ذالك قوليه فعالى أكلا إن تنتقوا منہ حدث قائة۔

#### ونفسبر درمنتور حلدنانی ص ۱۶)

الله نغالی نے مؤمنین کو کفار کے سابھ نطف و مهر بانی سیبیش آنے سے نع فرمایا اور مؤمنین کے ملاوہ ان سے روابط و نعلقات سے مگر بیکہ کفاران برنا و اسر مول توان کے سابھ لطف و مهر بانی کو ظاہر کریں اور دین میں ان کی مخالفت کریں ور بہی معنی ہے تول باری تعالی آلا ان تتعقوا من ہے تقاف "کا بیاں ظاہر اور طن کا فرق فط گانہیں ذکر کیا گیا بلکہ مطلقاً دین میں مخالفت کا ذکر کیا گیا ہے ، جو و نول حالتوں کو شامل کیسے طہرا اور و نول مالتوں کو شامل کیسے طہرا اور شاہدیکا مذہب باطل کیسے طہرا

### وهكوصاحب إينة قول كى نردىدكرنا

موصوف نے نقیہ کامعنی بیان کیا تھا'' ابطان ایمان اوراظہار خلاف ایمیان'' بیان کو جیبا نا اورانسلام کے خلاف کوظا سرکر نائیکن بیاں دلیل قائم کرتے ہوئے صرف مدارات اورنرم رؤبيا ورملا طفت وروا دارى كاحواز ثابت كبا-

رواداری اور ملاطفت کا محم توابل ذمتر کے متعلق بھی ہے توکیاان کے ساتھ بھی مزیب میں موافقت کرلیں منا فقین مدینہ کے ساتھ بھی عرصة تک رواداری اور موقت برین مقاتو کیاان کے ساتھ مزیب وعقیدہ میں بھی موافقت کی گئی لہٰ الم موقت ومدارات سے ابطان ایمان اورا ظہار خلاف ایمان کیسے نابت ہوگیا ؟ بلکہ اس سے تویہ نابت ہوگیا ؟ بلکہ اس سے تویہ نابت ہوگیا وکا نام نہیں سے ملک نرم سلوک کرنے کا نام نہیں سے ملک نام سے تواس دلیل سے بھیلا وعولی باطل سوگیا ۔

#### علماء تثيعه كافراط اورصيست نجاوز

جوامور صزورت اور محبوری کی وجہست جائز کیے جائیں اور عام حالات میں جائز منہ مور و و اجب اور نہ می وجب نہ مور و و اجب اور نہ می وجب نز قی درجات مرکز کی درجات کے درج میں موست میں رکھنے کی بجائے اخیر فرض عین قرار دیتے ہیں اور اس براجر حزیل اور نواب جیل ثابت کرنے بیل طری کا زور لیگاتے نظر آتے ہیں۔

ار ابن بابوبه در رساله اعتقادیه اورده که نقینه واجب است سرکه آنزا نزک کند همچنان است که نزک نماز کرده ر

ابن بابویه رساله اعتقادیمی نقل کرتے سی کرتقید واحب ہے اور حوالے مترک کرے۔ ترک کریا ہے۔ ترک کریا ہے۔

رمنهج الصادقین آزنتخ الندکات نی عبددوم صغیر ۲۰۰) ۱- اورا قائے میرزاابوالحسن شغرانی نے اس وجرب کو بہت زیادہ عام کرتے ہوئے فرمایا: ہمارے زمانہ میں رسالہ اعتقادیہ مؤلفہ ابن با بویہ والاحکم بہت دشواری کاموحب ہوگیا ہے کیونکہ جھاپے خانے قائم ہوگئے اور ہرفترلتی کی کتابیں درسرے فرلتی کے لمحق لگ جاتی ہیں اور ممالک کے درمیان آمدورفت کے ذرائع مام بهگئے ہیں۔ ومرکس امروز درکتا ہے سب مینیوسیدیا کتا ہے شتل بر سب را بچاپ رساند برخلاف تقیدا سبت وبرادرانِ مومنِ خود را درمعرض شک قرار میدیدا مادر زمانِ سابق مرکس چیز سے می فوشت نزدخود یاک ن اومیا بذوا خفاعاً س مکن بودواگر سابق درنزد مخالف تقید واحب بود اکنوں بہرجا واجب است

(حاستيه منهج جلد دوم صغیر ۲۰۰)

موشخص اب کسی کتاب میں سب و شتم سکھے اور اس میرشلمل کتاب کو جھا ہے تو وہ نقیہ کے خلاف ہے اور اسیاستخف لینے مومن مھائیوں کو معرض و محل ستک قرار دیتا ہے پہلے زمانہ میں جو کوئی ایسی چیز لکھتا عقادہ لینے پاس رکھتا تھا یا اس کے خاص آدمیوں تک وہ چیز محدود رہتی تھی اور اس کا اخفاء ممکن موتا تھا۔ لہذا تیجھلے دور میں اگر مخالف کے سامنے تقیہ واحب تھا تواب تمام جگہ (دورونز دیک) تقیہ واحب ہے۔

یبجی صاحب خالف سے جان و مال کے ڈرکی شرط بھی ختم ہوئی اور سربر حکہ تقتہ واحب ولازم ہوگیا کیا واقعی اس آبت کرئے کا مدعا بہی ہے تو بھر و تعکوصا حب اورائے مام عالم میں چھیا ہوئے ہم مشرب لوگوں کواس فرض برعمل کرتے ہوئے اپنا عقد حجبانا فرض اور ہوارا عقیدہ فلا سر کرنا لازم سالیا عبادات کے طورطر بقوں کو حجوظ نالازم اور ہا آ مورطر بقوں کو حجوظ نالازم اور ہا آب طورطر بقوں کو این ان صروری سوگی اور سب وسٹ تھی کی بائے ان کی مدح و ثنا عرازم اور صروری سوگئی ۔

شتىامام كے بیجھے ازراہ تقیر نماز بڑے سے كا اجرو ثواب

استى سئرسي افراط وغلوا ورصرسة زياده متجاوز كا اور بنونه ملاحظ و فرائي ما المبير السومت بن فرمود ، من صلى خلفه حدفى الصف الاقل فكانتا صلى مع دسول الله صلى الله عليه وسلّم في الصف الاقل ما لاقل م

جو شخص ہارے خالفین کے بی<u>تھے</u> صف اوّل میں نمازا داکرے توگویااس <sup>سے</sup>

رسول الشرصلى التعطيه وستم كے ساتھ صف اقل ميں منازاداكى ـ

(نفسيرمنهج الصادقين حليه دوم ص ٢٠٨)

سم توکسی فاسق کے تیجے بیر سفتے بریماز کا عادہ واحب ولازم سمجھتے ہیں مگر سفید مسلم سمجھتے ہیں مگر سفید مسلم سفید کے تاریخ سفیکو بنی الانبیاء صلی الدر سند میں الدروایات دیکھیے کم خالف امام کے تیکھے بنا زیر سفیکو بنی الانبیاء صلی الدروسی سمجھے جہ جائیکہ واحب جواس مغذس ترین سنی کے تیکھے بیر بھی ہوئی بناری اعادہ جائز بھی سمجھے جہ جائیکہ واحب لازم - اور عفیر لطف بیسبے کہ اس روایت میں کسی ڈراور خوف، جانی اور مالی نفقهان کے اندلیشہ کا بھی ذکر بنیں کیا گیا لہزایہ محمی عام ہوگیا ۔ اس طرح اہل السنہ کو مغالطہ دینے کا کام بھی سرانجام ہوگیا اور طلب احروثواب معی حاصل ہوگیا اور اس کوشیخ الاسلام دینے کا کام بھی سرانجام ہوگیا اور طلب سے تعبیر کہا۔

كىيائس آيى سے ينقيه ثابت كيا جاسكتا ہے ببى جوكهوں كاخلط مجت اور تلبس سے كام لينے كى ضرورت بنيں - نقيه كے متعلق ا بنا عقيده سامنے ركھ كرد بيل بين كرين سب مايں تقريب تام ملحوظ مو ورند ابنا اور بهارا وقت منا لئع كرنے كى كيا عزورت ،

#### فصلجهام

تنغرب الاماميير يستغرضان

# جواز تفنيه سنت بتغيير كي رفتني مين

تاریخ اسلام بینگاه رکھنے والے صرات بربیھنیقت مستور نہیں ہے کہ نقبہ کا بواز نہ صرف رسول خدا کے قول سے ملکدان کے عمل وفعل سے بھی ثابت ہے ، جنا پیر تفسیر درمنتور مبلد م ص ۱۰، ۱۰، ۱۰، ونفٹ کیبیر ملبد دص ۱۹ مطبع مصتفنی معالم استنزلی طبع بمبئی ص ۹۹ وغیر باکنت معتبرہ میں مرقوم ہے کہ کئی سال (۱۳ برس) کا میغیم بارسلام نے لینے امر نبوت کو محفی رکھا ہو کچھ ضراان برنازل کرتا تھا اسے ظاہر نہیں کرتے ہے ۔ بیان تک کہ آبیت مبارکہ " فاصد ع جہ اقعیم صد" نازل مع فی حب کہ شجر اسلام میں کہا تھے میں اس وفت کھل کر کا کمیری باند کیا ۔

بخاری مع فتح الباری حلد ۲ ص ۱۰۰ بر جناب عائشہ سے مروی ہے کہ اس نے ان کوخطاب فرات ہوئے فرایا ؛ اے عائشہ ! اگر تیری قوم تازہ جا ہیں کہ کا تحضرت سے نکل کراب لام میں داخل نہ ہوئی ہوئی جس کی وحب سے مجھان سے دلوں کے مرکت تہ ہوجا نے کا اندلیتہ ہے تومیں یفتیا کعہ کو گرا کراس کا سنگ بنیا د جناب الرہیم کی بنیادوں پر رکھتا اوراس سے لیے دو دروازے مقرر کرتا ایک مشرقی اوردوسرا مغربی ۔ بنیادوں پر رکھتا اوراس سے کہ اس ایم صلحت سے بیش نظر آب یہ ہم کام انجام مندرے سکے۔ اس سے ظامر سے کہ اس ایم صلحت کے بیش نظر آب یہ کہ کام انجام مندرے سکے۔ اس سے ناید اور شہور غلط فہم کام الزالہ بھی سوجا تا ہے کہ مضرت امیر نے لینے فل مری دور خلافت میں بعض اصلاحات کیوں نا فذنہ کیں جو جب با فی اسلام کی سیر طیبہ بی دور خلافت میں بور است کیوں نا فذنہ کیں جو جب با فی اسلام کی سیر طیبہ بی

اس کی نظیر موجود سبے تواگر حباب امبر بعض اہم مصالح کی بناء بریعبض مہم اصلاحات نافذ نه کرسکے موں توان کوکسی طرح بھی موروالزام قرار نہیں دیاجا سکتا۔ (ص ۱۱، ۱۸)

تخفه حسينيه \_\_\_\_\_ممارات وفالسالوك

## تقيبه اور سنبت بينمبر

قبل ازی اس معاملہ میں اولوالعزم رسل کرام کی سنت بیان کی جاھی ہے اس حکے صرف دلو عدد حوالے سوایات میں سے بیٹ کے بیں جبکہ ہم قرآنِ مجید کے قطعی دلائل صرف دلو عدد حوالے روایات میں سے بیٹ کے بیں جبکہ ہم قرآنِ مجید کے قطعی دلائل سے ان کا تفقیہ سے سنراروں مراحل دور مونا بیان کر مجلے لہذا سرسری نظر میں مناظر میں مناظر میں و حق و باطل میں فنصلہ کر سکتے میں ۔

بهلی روایت کا حواب:

ار حیوسیم کریت بین که تین سال تک آنخفرت سی الته طیری سی می دولی نبوت اور کری آیات نازله کوخفی رکھا لیکن ہر حال اس کے بعد و سکے کی چورط املان کیا اور سٹ کر دسیا ہ، کومت وسلطنت کے حصول کا انتظار کیا توہ سنت منسوخ ہو گئی کیا کوئی مالم بقائمی ہوش وحواس منسو خرسنت کودسی بنا سکتاہے۔ اگر ہیلی سنت بعد میں تھی قابل عمل مفتی تو لینے بیا ور لینے ظاموں کے لیے مصاب و مشکلات کے طوف میں تھی قابل عمل مقتی تو لینے بیا اور مصالح مالیہ وانف یہ کونظر ابزاز کیوں کیا جمعوم موگیا ور وزر وشن کی طرح عیاں ہوگی کہ سابقہ سنت اب منسوخ اور ناقا بل عمل ہو کی مفتی تو ملی عرب بیش آری سے مقتی تو ملی عرب بیش آری سے مقتی تو ملی عرب بیش آری سے

ائب وه دورتھی تفاکررسول معظم صلّی اللّه عِلیه وستم سبیت المقدس کی طرف بھی منہ کرکے نماز اداکریتے رہے میں توکیا آپ اب بھی اس کو قبلہ بنالیں گئے

بسوخت عقل زحیرت که این چه ابوا لعجبیت

اس عرصه مین آن طلب بیامریک کردوایت کوممل نزاع سے کیا تعلق ہے کیا اس عرصه مین آن کفنرت ملی اللہ علیہ وسلم نے کفار ملّم اور قریش کے ساتھ زبانی یا عملی طور بر موافقت فرمائی جب ہنیں اور بینیا گہنیں تو بھے رنقیہ مجنی '' ابطان ایمان و اظہار خلاف ایمان '' اس روایت سے کیسے ثابت سو کیا ۔۔۔

خرد کا نام حبوں رکھ دیا حبوں کا خسرد

مر میراسی رواین کا آغازی وصکوصاصب کی تردید کرداسیده الالا اکننی صلی الله علید وسلّه وسته مستن الله علیه وستم صلّی الله علید وسلّه وسته و مستن خفی اسنین کئی سال تک بنی اکرم صلّی الله علیه و ستم چید رہدا گراعلان رسالت و نبورت نبیں فرما یا تنا اورا بل که معاورت و وختنی برنبی ارزائے سقے تو چینے کی صرورت کیا تھی۔ بیطے بلیس سال تو نہیں چیدے تقے۔ آخر اب یہ تبدیلی رونما کیوں سوئی ؟ بقتیا اس لیے کہ اعلان بنوت ورسالت کرنے بروہ مالی در مقام بریشر لونے فرا اورا سی مقدس مشن کوجاری دکھا ۔ کیا علیم و مقام اور الگ مکان میں بیٹے در مہنا تھی تقیم کہ الاستان حکے در میان اختلاف ہے۔ اوراسی حالت میں الله السندا ورا الله شیعے کے در میان اختلاف ہے۔

دوسرى روايت كاحواب:

مجہتدصاحب بالکل بہب گئے ہیں اوران کے بوش وخرد کم نظراً تے ہیں۔

ا - ذراسوپیے ام المومنین حصرت عائشہ صدیقہ رضی الندع نہاکی اس روا بیت میں افقتہ مننا ذعہ کے حواز برکس طرح روشنی بٹر فی ہے کعبہ شہید نہ کرکے سرور عالم صلی الند علیہ وسلم نے کس کے ساتھ کا فراتو علیہ وسلم نے کس کے ساتھ کا فراتو فیج مکر کے بعد یا جھالک کئے یاحلفہ اسلام میں داخل ہوگئے لہذا ان کا نووال وحود نہ کا فیج مکر کے بعد یا جھالک کئے یاحلفہ اسلام میں داخل ہوگئے لہذا ان کا نووال وحود نہ کے ا

اورابل امسلام سے نقتہ کرنا جیمعنی دارد ؟ سریریں دیشر

۲۔ کعبر کوسالقۃ شکل پر برقرار رکھنے سبے سی کی نماز میں کوئی فلل لازم آسکت سبے ؟اس موجودہ مرکمات کو کعبہ سمجھنے میں کوئی کفریافتق یا مکروہ امرکا ارتکا ب لازم آ تا ہے حبب کچھ بھی نہیں تو بھیراس کو تقیہ والے نظر پرسسے کیا تعلق ؟ بلاوجہ

اپنی بے مائیگی ظاہر کی اور علی مفلسی اور ہوارا وقت خراب کیا۔

" نعوذ بالله نعوذ بالله شقراس نعفی الله " اورکیا آب نے بھی کعبہ کواز سرنو تعمیر نم کرکے لینے درجات ومرائب میں نوسے فیصد سرقی کا انتہام فرمایا ؟ اگران امورس سے کوئی بھی بیاں پروفوع پزیر نہیں ہے تو بھیر تطویل لاطائل سے ٹھے کو صاحب کوکیا حاصل ؟

#### حصرت على المرتضى رضى السيعند كم متعلق مشهور مغالطه كا ازاله

فاضل شیعی نے نفتیہ کے جوازو تبوت پر ولائل وسینے ہوئے سنت بیغمبر صلی اللہ علیہ وسلے میں میں اللہ وسینے ہوئے سنت بیغمبر صلی اللہ علیہ وسلیہ وسی کی روشنی میں میں ہوں اس کو انجا کہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ۔ آسیٹے آ جب بھی اس روشنی کو دکھیں اوراس میں ڈھکوصا حب کی بیجارگی اور بے بسی کا مشاہرہ کریں ۔

یں و سوساوب ی پیچاری اور سبے بی مسل مہر اور بیا ۔

سنبعہ صاحبان پراعرّاض یہ نھا کہ اگر صفرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ضاء تلانہ رضائلہ عنہ م کے ساتھ منفق نہ ہونے نوان کے جمع کر وہ قرآن کے مقابل ابنا قرآن پہنی کنے۔

متعہ کو رواج دینے ۔ نزاوی کو تکما گروک وینے ۔ نمین طلان کو ایک طلاق قزار دینے وغیرہ وغیرہ اور جب آ ب نے سی نسم کی نبر بلی ان امور میں نہیں کی تو آ ب کا ان صفرات کے ساتھ متحد ومنفق ہونا واضح ہوگی اور مذہب اہل است متح کی مقابیت تا بت ہوگئ ور نظافت کا فائدہ ہی کہا اگر اس کے صول پر بھی آ ب جبی شریعیت اور کامل وین لوگوں کے ساجہ بیش مذکر سکیں ۔ اس کو دھکو صاحب نے مشہور غلطی قزار دیا اور بھا ال

#### خلالسويهي!

به کعبر کاسابقه مالت پر رسنادین مین کسی ضعف اور نقف کومستلزم نهبی بکیمکان مذہبی بہو نعوذ بالتر تو بھی باز مین خلل نہ جج میں کیو کدا صل قبلہ وہ فضلہ ہے جس میں بر مکان قائم ہے اوراس جونزہ کے گر دجیہ کد لکا نا ہی جج میں کفا بین کر سکت ہے ؟ جن دنوں حضرت عبداللّذ بن زبیر رضی اللّاعنه نے اس کی از سرنو تعمیر کی تھی اس وقت بھی اہل اسلام نمازیں بیاسے تر ہے ۔ عمرہ اور جے کریت نے رہے لہذا اس برا حکام شرع کو نیاس کر ناقطعاً منط ہے ۔

انگے صفحات بیں آب المخط کمیں گے کہ ڈھکو صاحب نے بڑے منطقی انداز بین نحر برکیا ہے کہ نزاد نے برعیت عمر ہے اور بر برعت نسلالت و گرائی ہے اور بر منطالت نار دوزخ و جہنم بیں ہے ۔ لہذا نزاد یے موجب نار دوزخ بیں ۔ سکن اگر صاحب اقتدار ضلیف لوگوں کو اس برعت سے نہ بچا سکے اور انھیں اپنی آ تکھوں سے جہنم بیں گرت و کھینا دہے۔ اور جب ساوھ رکھے نوکیا تا مرون بالمعروف اور تنھون عن المتکر صبیبا اُمن تحدیم کا نیازی نشان مولائے مرتصلی میں ڈھون ٹرنے سے مِلا (العیاف بالتیں)

متعده مذالت بعد ملال بی نه بی بست زباده نر نی درجات کاموجب ہے ایک مزنبر
کرنے سے صفرت ام صبن کا درجہ اور دولا مر تبرکرنے سے ام صن کا درجہ اور نین مر نبر
کرف سے صفرت من مرفعنی کا درجہ نوبر بہ بہوجا ناہے ۔ اور بی بیار مرتبہ کرے لسے رسانیا بسلی الشرعلیہ وسے کا درجہ حاصل ہوجا ناہے ۔ اور بی زیری بھرایک مرتبہ بھی نہ کریے اس کا قبامت کے دن ناک کٹا ہوا ہوگا ۔ بر ہان المنعہ از علامتہ ابوا لفاسم رضوی فنی اور تفسیر منبی الصوف میں بہت منبی السیمونوع بیر بے شار روا بات موجود ہیں ۔ بی نم خود منبی السیمونوع بیر بے شار روا بات موجود ہیں ۔ بی نم خود مال میں اس مونوع بیر بے شار روا بات موجود ہیں ۔ بی نم خود ان ناک کٹا بی اس مونوع بیر بی کسی بی بی نی کرے میں کا ترک ان نام من کرنا ہے کہ بہ فعل عندال بی بی اس مونوع بر کمل بحث کی ہے ۔ بہاں ہون ان نام من کرنا ہے کہ بہ فعل عندال بی بی اس مونوع بر کمل بحث کی ہے ۔ بہاں ہون کسی فدر موجب نیرو برکست اور اس کا ترک کسی فدر موجب نیرو برکست اور اس کا ترک کسی فدر موجب نیرو برکست اور اس کا ترک کسی فدر موجب نیرو برکست اور اس کا ترک کسی فدر موجب نیرو برکست اور اس کا ترک کسی نی مرفنوی اور محمدی ورجات بی فائر نہونے سے مردم کہا ۔

نین طلانیں اگر آیک ہیں تو عورت سابقہ فاوند بیصلال اور دوسرے کے بیئ حرام مگر حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے نہ خفار کو اس کاحق ویا اور نہ دوسرے شخف کوحرام اور زناسے بچایا بھر اللہ تفالی اور رسول معظم ملی اللہ علیہ وسلم کے نزد کیا حلال کوحرام اور حرام کو صلال مقمرائے جانے اور شریعیت مطرو میں نغیرو تبدل کرنے نے پر بھی آپ کے کانوں پر حوث نہ رئیگی نواس خلافت کا مفصد کیا رہ گیا۔

بمذاكعيه مفدسم كانسرنو تعبره كرسف والى مصلحت بدان شرعى احكام اوال

آئیں جوالمرداں جن گوئی و بدیا کی انٹر کے نئیروں کو آتی نہیں روبائی اگر خوانخ اسند صرف الل است کو ہمنوا بنائے رکھنے کے بیٹے اورا پی فلانت کو استحام بخشنے کے بیٹے ابساکیا تھا نوآجکل کے دنیا پرسست مکار محرات ہیں اوراس فلیف

وانداورسر صينمه ولايت وعرفان مي كيبافرق بوسكتاب ؟ -

رسالہ کے مؤلف نے رضاب علی کا اپنا نربہب اور نلا فربوعتراض مدہ والا عنوان فائم کرکے (۲۸) احکام ایسے گنوائے ہیں جن میں حضرت علی رضی الشرعنہ خلفاء فلا فرصی الشرعنہ ملی کے خلاف تھے مگر ان کو تبدیل دکرسکے ۔ آغازیوں ہے جھ سے پہلے حکام نے ایسے اعمال کو رواج ویا ہے جن میں انھوں نے جناب رسالت مآب مسلم کی خالفت کی ہے اور رسول فدا کے عہد کو انھوں نے عمداً تور کر خلط راہ لی مسلم کی خالفت کی ہے اور رسول فدا کے عہد کو انھوں نے عمداً تور کر خلط راہ لی بہر حب سے سنت نبوی کو تبدیل کر ویا اور افتتام لیوں ہے ۔ میں فلا کی طرف اس بات کی شکایت کرتا ہوں جو لوگوں نے تفریق بیدا کر دی اور جو انھوں نے ایسے اماموں کی بیروی افتیار کررکھی ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں اور دون نے کی اماموں کی بیروی افتیار کررکھی ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں اور دون نے کی طرف بلانے والے ہیں اور دون نے کی

فروائی صاحب اٹھائٹیں بکہ اس سے بھی زیادہ احکام الیسے جن ہیں اصلی قرآن سے ہے کرعہدشکنی اور سنن نبویہ کی نبر بلی موجود، رمول خداصلی الشرعلیہ وسلم کی بخافت اور دوزخ کی راه پرگامزن کرنے تک سبھی مفاسد موجود رہے۔ مگرجی تکہ نبی کریم علیا سلام فے کعبداز سرنو تعبیر نہیں کیا نھا۔ لہذا حصرت علی رضی استد تعالیٰ عنہ سے بہ احکام بیجیح طریقیہ برنا فذنہ ہو سکے۔ بس بالکل سنت نبوی پرعمل کیا گیا ہے سہ خرد کا نام جون رکھ دباجنون کا خرد ہوجا ہے آ ہے کا حس کریشمہ ساز کرے

تنزيعه الاماميه

رم محصرت کا لیو قرر کو کماری دین کا کم دین المحصرت اسلام اب ورد ما نکوری کا کا کی در ب بخاری کتاب المناقب ج ماصلاا نبر بذیل صدیث اسلام اب ورد الماقت به بخورت اسلام کائے تو آنحصرت نے ان سے فرمایا:

مواسے ابو ذرام ایم نوزاس امر داسلام ) کوچھپائے رکھوا ور لیخ نهر میری حاف میا دور الماع سے نوجا سے نوجا سے آنا یا (ص: ۱۸)

شحفر سينيه محرات في السيالوي

وصداقل دنوبه ب كسرورعالم سلى الشرعليدوسم سي كام بيا ب -وجداقل دنوبه ب كسرورعالم سلى الشرعليدوسم فيجب ابو در رضى الشرعندكو به مم ديا توانعول في جواب بي عرض كيا والذى بعثاث بالحن المصرخان بها بيا اظهره مدر (الحديث) جنا بجرا بي سيروام بين آكر كفار كه سامنة با واز بند كها در ال كروه قريش انى استهدان الآالله الاالله والشهد ان معهدا عدا وسوله اور ان كا برطلم وتشدو بر وانت كرابيا كرا خفاد وكنمان سي كام نه بيا نوكب وه معم رسول صلّی استرعب و لم کے نامف اور باغی فرار بائے اور لا ایمان لسن لا تقبیدة لده کے نحست ایمان سے ای وهو بیٹھے ( نعوذ باش

وجین نانی بر کباآب کے اس ارشاد کا مفصدیا نھاکہ کفّارِ مکہ اور مشکرین عرب
کے ساتھ موافقت کرنے رہو اور بُٹ بیسٹی اور زنا دغیرہ بیں ان کے جمنوا بنے رہو۔
رنعوذ بادشر) جب قطعاً یہ مفصد نہیں اور لفتناً نہیں توجھ رنفتہ کا بیان کردہ معنی (ابطان
ابیان واظہار خلاف ابیان) یہاں سے کیسے نابت بہوگیا ۔

وجدة تالت : رسرورعالم متى الشرعليه وستم خود كسى مكان بي بيهيم بوئے نيح اگر خود تقيد برعل بيرا بهون نوجين كى صرورت كيا تھى اورجب خود عمل بيرا نهيں فقع تو انھيں اس كائكم وسين كامقدر كيا بوسكتا تھا ؟ بات صرف اتنى تھى كە اگر تدبيش مكر بد اسلام لانے كا اظهار كيا تو وه ظلم و تنتر دكا نشانه نبائيس كے لهذا ان كے سامنے اسلام لانے كا اعلان ذكرنا يمكم بطور ترحم تھا ككر مست شراب مجدت مصطفوى نے اپنى كليف اور ابدا كو فاطر بين نه لاتے ہوئے اس كا برملا اظهار كر دبا ـ كيا شبعه معامبان ميمي فقيد سے بھى صفرت ابو ذركى نقلبدكو گوارا كر سكتے بين ؟ وهكو صاحب نے بهاں پر بھى تقيد سے كام بيا كه اپنے مطلب كا صحد نقل كر دبا اور دوسرا حصر صب سے نقبة كا جھا تراجورا ب

طهكوصاحب

ننزيجه الاماميه

أتخضرت كامعاذ كواظها رحديث سيمنع فرمانا

بخاری ج I صری مطبع دہلی بید معا در فیسے منفول ہے کہ آنحفرت نے فرما با . موکد جو شخص صد فی ول سے کلمہ شہا دنین بڑھ لے (خلا اور رسول کا افرار

کرے) توفدا اس کے جہم کو آنش جہنم پر شرام فرار دے دبیاہے ؛
معا درخ بیان کرنے بین بین نے عرض کیا سیار سامول اللہ آیا بیں لوگوں کو پر مدیث
ن دون تاکہ وہ نوش وخرم ہوجائی ؟ آخصرت نے نے فرایا (اگر فنم نے البسا کیانو) وہ اسی
پر بھروسہ کرلیں گے راور اعمال معالحہ ی بجا آوری نزک کر دیں گے) جناب معاقشنے
ابنی موت کے وقت محص اس خیال کے پیش نظر کہ کھان مدیث کرکے گنا ہ گار نہوں۔
دیا اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے ہوئے کہ ایک سرب تدران کا افتتاء کر رہے ہیں) یہ
مدیث بیان کی ۔

ان حقائی کی دوشنی میں دامنح ہوگیا کر بعض او قات حق کا بھیانا اتنا ہی صروری ہوتا ہے جہ جنا کہ بعض او قات اس کا ظاہر کرنا صروری ہوتا ہے۔ یع ہے گے۔ ہر سخن جائے و نکنه مقامے دار د ! ہر سخن جائے و نکنه مقامے دار د ! (من : ۱۸ : 19)

شحفیر بنیه میآاننرف السیالوی

علامة وهکوماوب بیجارے ایسے پر بینان ہوئے ہیں کہ ورق برورق سیاه کرنے جا رہے ہیں گراسل موخوع اور متنازع فیدم سلم پرکوئی دلیل قائم نہیں کرسکے۔
حضرت معاذر منی افترع نہ کو آنحضرت ملی اللہ علیہ وستم نے اس اعلان عام سے منع فربا یا اور شکست یہ بیش نظر تھی کہ لوگ اس نوشخری کوئی کرعمل بیں کوتا ہی نہرنے لگہ جا بئی اور صنوری ور ما ایت و مراتب ہیں نفضان سے دوجار نہ ہوجا ہی اس میں منازع ونید امر براسند لال کا کہ بہوانہ ہے۔ وہ تواس صورت بین مکن ہوتا جب اعلان میں بہرکہ ایا جا تا کہ صنائ من میں میں میں بہرکہ ایا جا تا کہ صنائ من ہے۔ جب قلبی نظریہ کے فلاف کا اعلان و نہیں ہے۔ اور دل میں برہو تا کہ صنائ میں اس روایت کو کھسیدے لائے کا امانت و افرار نا بہت نہیں تو نتنازع ویہ مسئلہ بین اس روایت کو کھسیدے لائے کا امانت و

یانت کی دنیاس کیاجواز موسکتا ہے ؟

ہر مابت ہرایک کے سائے ظاہر خاکرنا ووسری چیز ہے اور اس کے خلاف کا طہار واعلان علبی دہ امر ہے مگر ڈھکو صاحب ہیں کہ نفول خود سے کبھی گرتا ہوں مینا پر کبھی ھیکتا ہوں ساغر پر

مری بے پوشیوں سے ہوت ساقی کے بھرتے ہیں لیسے بے ہوئٹ ہیں کہ خود لینے بیان کردہ معنی کا بھی خیال ہنیں رہنا کہ تنبتہ توامیان چیپانے اور خلا ٹ امیان کو ظام کرسنے کا نام ہے ۔

تنزيد الاماميد محدسين وككو

## تقبير كاجواز اسوة إنبياء كى رتشى مي

فداوند مالم فرصاب موسی کے نکر وہ ہیں فرمایا ہے کہ فرطون سنے اسے کہا ۔

و وکینٹ کی خینا من عدد ال سنین اسے موسی تم اپنی زندگی کے بہت سے سن وسال
ہم میں گزار جکے ہو۔ اس آبیت کے ذیل ہیں مفتر بیعنا دی نے اپنی تفسیر صلال طبع
نو مکشور میں مکھا ہے۔ جناب موسی (اعلان نبوت سے پہلے) فرعو بنوں میں تقییکے
ساتھ لب راوقات کیا کرتے نھے ۔ جناب فلیل فدا کا بہت توڑنا ایک مشہور و مسلم
ساتھ لب رسی نزآن شاہر ہے کہ جب قوم نے جناب مبلل سے اس واقعہ کے متعلق
باز برس کی توآب نے فرمایا ، میل فعلہ کبید ہے حدان فاسٹلوهم ان کا فوالی طفون
باز برس کی توآب نے فرمایا ، میل فعلہ کبید ہے حدان فاسٹلوهم ان کا فوالی طفون
کو لو یا

ظاہرے کرمناب ابلہیم کا بہ جواب نقیہ پر مبنی ہے جسے بخاری نے ووکن ب" دھوط) سے تعبیر کیا ہے ۔ کرمولے مکینب ابراھیم الاثلاث کی بات' كه جناب ابرابيم ان اپن زندگی مين مرف بنن بار مجوسه بولا تفا (معاذ الله) بخاری ۴ مين مرفع مرفع مرفع مرفع مرفع م مالانكفلآن عالم ان كوصديق فرما تاسيع - واذكس في الكنتاب ابراهيم انك كان صدايقًا نبيا رص ۱۹، ۲۰،

#### تحفرت بنيه مخاننرف سيآوى

و فلکوما صب نے اس عنوان کے نحت جھٹرے موسی علیہ السلام اور مفٹرت ابراہیم علیہ السلام کو تھٹر تھا بیا ہے۔ کہ بیٹے خفائق کی روشنی میں اللہ میں کو تقتیہ بیٹے خفائق کی روشنی میں اور دانش و بنیش کے آئینہ میں ان کی نفز شیں مشاہرہ کریں ۔

حضرت موسی علیم السلام کانفتیم داس من بن آب کومرف بیناوی شریف کی بیعبارت س گئی کان اِیعاشوه حربالتعقیه هذاستیع مذبهب تابت بوگیا نعره حیدری باعلی مدو .

اس دسی بین بافرون کی پیستش بوتی نفی یا اصنام واو تان کی جصرت موسی علیدالسلام نے ان میں بیا فرون کی بیدالسلام نفیدالسے منکر تعدالسے منکر تعدالسے منکر تعدالسے منکر تعدالسے منکر تعدالسے منکر موسی علیدالسلام بھی ان کے ساتھ اس معاملہ بین جمنوائی کرتے تھے ۔ جبالسی کوئی صورت بھی تا بہت نہیں توشیعی تقید کیسے نابت ہوگیا ۔

بس وهکوماصب کوتقیه کافظ نظر آنا به تووه سجه لیتی بید دی مالانقیت گرجرت کی بات به که نقیه کا اینا بیان کرده معنی ان کویا دنهیں رہتا اور بھوکے شخص کے سورج کورد ٹی سمجھنے کی طرح اسے اپنے مذہب کا بنوت کیسے سمجھ لیتے ہیں ۔ بیچ بے حبافی السنی لعیمی و لیعید میں چیزسے محبت ہوتو بھر ماسوا سے آدمی اندھا اور حبافی السنی لعیمی و لیعید عرب می چیزسے محبت ہوتو بھر ماسوا سے آدمی اندھا اور بہرہ ہو واتا ہے ۔ مقصد واضح ہے کہ آب ان کو د غن خدا سمجھنے تھے اور و شمن عقل و خرد لهذا ہر و قدت آپ کو ان کی طرف سے خوف وہ اس اور انتقامی کا رروائی کا کھٹکا لئے رہا تھا ۔

عضرت البراميم عليه السلام كاتفنيه در ال همن مين وهكوساهب في تول بارى تعالى مكايت عن الخليل وربل معله كبيرها هدف ا فاستلوهم ان كانوا بنطفون بيش كبيا عن الخليل وربل معله كبيرها حداب البراميم عليه السلام كاير بواب تقيد بير منبى ب دراس سه نتيج لكالا م كرجناب البراميم عليه السلام كاير بواب تقيد بير منبى ب دراس سه نتيج لكالا م كرجناب البراميم عليه السلام كاير بواب تقيد بير منبى ب دراس سه نتيج لكالا م كرجناب البراميم عليه السلام كاير بواب تقيد بير منبى ب دراس سه كاير و كالا م كاير و كالا م كالمراب المرام كالمراب المرام كالمراب المرام كالمراب المرام كالمراب ك

#### اسخن شناس نئي دلبراخطا أبنجاست

بشیک آپ نے فرمایا : مل فعله کبید همه هذه کیکناس کامففد کیا تھاکیا وہ لوگ اس بات کو مان سکتے تھے اور آپ یہ جواب دیکر ممکنہ انتقامی کارروائی سے برنج سکتے تھے ۔ جب قطعاً یہ جواب ان کے نز دیک قابل فنول نہیں تھا تواس جواب مضمر محملت تلاش کرنی چاہیے ۔

علاوه ادب آب سے اگر وہ دریافت کرنے کتم نے بڑے بت کویہ کام کونے دىجەنوآپ كاجواب كياموناكە بىي دافعى عىنى شابىر موں ـ بەھى قطعاً كىسى ادنى عقل و فہم رکھنے والے کے نز دیک بھی فابل تبول اور قابل بذیرا فی نہیں ۔ توصاف طاہرے كرآب كاس توم كوان بزول كى بے بسى و بے جارى كا احساس ولاكر حتى كر توڑ نے والے کی شکابیت کرنے سے بھی عاجز اور فاصر گروان کر ان سے بنرار کر نامقصود تھا۔ اورراهِ راست كى طرف لانا واسى بيحبب انهول في كما قدعلمت ما لمولاع بنطقون ياتوتهب معلوم بى مدكريكفتكونيس كرف توآب فرمايا افسوس ہے تم پراورجن کی نم عباوت کرتے ہو اف لکھ ولمانغیں ون من دون اللہ اكرتقيه مفصود تعاتو بعرب مجع بب ان كوسرزنش كرين اوران كي معبودات سينفت اور بزارِی کا اظهار کرنے کی جرائت کبونکر ہوسکتی تھی ؟ آب نوجند بر تربانی سے اس فدر سرشار المحكم مروديول كى طرف سے اس برم مدانت اور حق كوئى كى بإداش ميں جب آگ کے اندر پھینکے ما رہے نھے نور مدد کوآنے والے فرشنوں کی امداد قبول کی اور مذ ی الله تعالی سے و عاکرنے کو شاسب جانا ۔ عسم بے خطر کو دیراآتش فرودس عشق عل ہے محوتما شائے لی بام معی

اورجب جربیل المین نے و ماکر نے کو کہا توفر مایا : علمه بجالی حسبی عن سوّالی کمیری مالت جب الله تعالی کو معلوم سے تو بھر مجھے دما کی کیباضرورت ہے ؟ کیبا ایسی ہمتی جو ملائکہ کی مدد لینے کو نیار مذہوا ورمقام امتحان میں فداسے دما کرنے کی روا دار بھی نہو۔ اس پر نقیہ کی تہمت کوئی مسلان سکاسکتا ہے ؟

بھریہ پہلاموقع نہیں تھاکہ بات مالنے سے مل جاتی انھوں نے تو بتوں کی یہ موسکتی ہے قالوا سمعنا فتی ین کھم دیالت و کھتے ہی کہا کہ یہ کارروائی ابراہیم کی ہی ہوسکتی ہے قالوا سمعنا فتی ین کھم بیقال کے ابراھی بھر المنے بیٹو واور یہاں ہے آئے۔ دو سراکوئی فردان کے خلاف کبھی بات کرتا ہی نہیں تھا جب ان کے نزدیک اس اقدام کے مزکب نظو می اور تقیہ یہاں کام دے سکتا ہی نہیں تھا اور نہ بیلے کبھی کیا تھا اور نہ بعد بین تھا اور نہ بیلے کبھی کیا تھا اور نہ بیلے کبھی کیا تھا اور نہ بعد بین تھا اور نہ بیلے کبھی کیا جو اتو توڑنے نے ہی گریز کرنے کیو کہ آب کو بقیناً معلوم تھا کہ بہلا گمان میر بے متعلق ہی کیا جائے گا۔ لہذا حفاظت نفنس اور آبر و کی وا صورت ہی بھی تھی جس میں بیاؤمتین کی اس کو ترک کر کے موہوم تدا ہیں جاؤی کرنے اور فاترا لعقل تھا اس کو ترک کر کے موہوم تدا ہیں جاؤی کی کہ ناضعیف الا دراک اور فاترا لعقل شخص کا کام تو ہوں کتا ہے ۔ امام انبیاء اور نسل انسانی کے مقتداء کا یہ کام نہیں ہو سکتا ۔

وهکوصاحب چونکه ملکوں کے سانھ رہتے ہیں بھذا نھیں کی طرح لاتقی ہوا انسلام کا سبق بڑھے ہوئے ہیں بکہ دوسروں کو بھی بڑھانے ہیں ۔ اگر سیاق و سباق اوراس فقد بیں وارد دوسری آیات بی غور کر لیتے تو دیانت وانسان کے خون ناحق کے جُرم سے بے جانے اور خواہ مخواہ کی رسوائی مول نہ لینی بڑتی ۔

### بخارى شريف ورتقة ارابيمي ما توربه

و طھوما صب نے مصرت ارا ہیم علیہ السلام کے بلے تفیّہ ثابت کرنے موئے بخاری شریفیہ کا بھی حوالہ دے دیا کہ اسی کوچونکہ بخاری میں کنرب سے تعبیر کیا گیاہے لهذا تقبيه كاحضرت ابراميم خليل علبواللام سع مرز دمونا أابت موكبا.

الغرفی توریدی بنطائی آس معنی بر دلالت هی آم وقی مهاورت کلم این اراده اور فقید کے لحاظ سے بالکل بیجا بھی مخواہد ۔ یہ طریقہ صب مزورت ما نہیں اور یہی حضرت اسلام میے استعال فرما یا۔ شکا فرما یا۔ آئی سفید مالا سفی مورض جمانی بھی مبو تاہد ۔ اور روحانی بھی آب ان سفید مالا سفی ومرض جمانی بھی موتا ہیں معنی انی سفید فرما ویا۔ اور محاظب لوگول نے جمانی مصوس کرتے نقے ۔ لهذا بایں معنی انی سفید فرما ویا۔ اور محاظب لوگول نے جمانی مرمن کا کمان کیا ، آئی بوی ساره آب کے ساتھ اسلامی اور مذہبی رشتہ میں منسک تھیں اور مذہبی لے الحاظ سے بہن جو کہ فرا بعید از فہم ہے ۔ اور خونی رشتہ کے لحاظ سے بہن مونا زیادہ فریب الی الفہم ہے ۔ آب نے انوت اسلامی مرادلی اور مخاطبین نے افوت بدنی اور خونی رشتہ کے لحاظ سے افوت بدنی اور خونی رشتہ کے لحاظ سے سمجھا اس طرح نول باری تعالی بل دخلہ افوت بدنی اور خونی رشتہ کے لحاظ سے سمجھا اس طرح نول باری تعالی بل دخلہ

کبیده حدهذافاستگاهم ان کا فواینطفق مین بھی توریداستغال کیا گیاہے۔ بینی

فعل کی نسبت کسی کی طرف دوطرع پر بہدتی ہے ۔ ایک حقیقت کے کیا ظرے اور

دومری ظاہر کے لیا ظرسے ۔ آب نے ظاہری صورت مال کو ملحوظ رکھ کر نسبت کر دی

کیونکہ قتل کے آگات میں کے باس ملیں بظاہر قائل وی سجھا جا ناہید اور ماوت

بھی اسی طرح جاری ہے کہ بڑا بادنیا دہ ھیوٹوں کا وجو دہر داشت نہیں کر کتا لائد اس طرح بڑے بئت کی طرف اس کا درست

ہوگئی اگرچہ نیا طبین بھی سیمینے رہیں کہ انھوں نے صقیقتہ اس فعل کا مرتکب اس بٹ بہوگئی اگرچہ نیا طبیعت ہی بینے دہیں کہ انھوں نے صقیقتہ اس فعل کا مرتکب اس بٹ کو قرار دیا ہے بھرساتھ ہی لیٹ مفصد ہر قرینہ بھی فالم کر دیا فاستلو ہدات کو فرار دیا ہے بھرساتھ ہی لیٹ مفصد ہر قرینہ بھی فالم کر دیا فاستلو ہدات کا نوامید طبعت اس بی ایک استحقاق سے محرم محض ہونا بیان کر دیا ۔

بولنے اور بتلا نے سے فاصر ہوں توان سے ، ایسافعل کیونکر مرز و موسکتا ہے ۔ یہ

الغرض بہاں تورید استعال کیا گیا اور وہ جو بکر از روشے الادہ متکلم اوراضال

فظ سرا مرصد تی ہوتا ہے اس بیاس کو تھی قرار دینے کا کو ٹی جواز نہیں ہے ؟

فظ سرا مرصد تی ہوتا ہے اس بیاس کو تھی قرار دینے کا کو ٹی جواز نہیں ہے ؟

### بچرکذب سے تعبیر کبول ؟

ہوان کے فعل کے مطابق تھی یاہوگی اس کو بھی استہزاؤ سے نعبر کرتے ہوئے فرمایا۔ اللہ استہ دیستہ دوجہ سے مکر کے ساتھ تعبیر کستہ دوجہ سے مکر کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے فرمایا؛ ومکرو اللہ واللہ خیدا لما کدین اسی طرح بہال بھی ان امور کی طاہری صورت کذب سے ملتی حلبتی تھی کو تھنیقت بالکل مُبارِ تھی لہذا مجا نہ بالمشاکلت کے تحت ان کو کذب سے تعبیر کرویا گیا ۔

یم بھی غنیمت ہے کہ و طوصاحب نے صرف بخاری نٹریف کامذاق اُڑا یا ہے
کہیں قرآن براعترامن نہیں کر دیا کہ ہم ایسے قرآن کو قرآن ہی نسیم نہیں کرتے جس بیں
خدا تعالیٰ کو مکر کرنے والا اور مصلحے مذاق کرنے والا کہا گیا ہے۔ یہ بھی سنبول کی
تالیف ہے ۔ گودل میں تو مفیدہ میں ہے مگر تفیدا ظہار حقیقت سے مانع ہے۔

### صدّ بق نبی کوسنبول نے کذر کل مزیکب قرار دیا.

وهکوماهب بجدے بھو ہے بی سے کہ رہے ہیں کہ جسم صفرت خلیل اندکوه اللہ فی مدان کا اللہ کو کا استان کا استان کا استان کے مدان کا اورادھرا ب کو تعجب مور ہا ہے۔ بہی اورادھرا ب کو تعجب مہور ہا ہے۔ بسی فرمایا اللہ تعالی نے جعد واجھا داستی فنتھا انفسہ د ولوں کو توقیق ہے کہ مرزبانی انکار ہے اور المکار براصرار مضرت جی ہم نے توصرف موری مشابہت کے تحت ال میسی اور المکار براصرار مضرت جی ہم نے توصرف موری مشابہت کے تحت ال میسی اور المکار براصرار میں خاری المار کی اور مدیق اگر المراب سے تعبیر کیا ہے۔ مگر آب صادق اور صدیق اگر سے صفیقی کزب کے دیدہ دانستہ صادر کرنے برنو سے میں اور ویرہ دانستہ وارادہ جموط نہ بولئے بروین وا کان کی ہی سرے سے نفی کر دیتے ہوسہ و یہ و دانستہ وارادہ جموط نہ بولئے بروین وا کان کی ہی سرے سے نفی کر دیتے ہوسہ و یہ و دانستہ وارادہ جموط نہ بولئے بروین وا کان کی ہی سرے سے نفی کر دیتے ہوسہ و یہ و دانستہ وارادہ جموط نہ بولئے بروین وا کان کی ہی سرے سے نفی کر دیتے ہوسہ و یہ و دانستہ وارادہ جموط نہ بولئے بروین وا کان کی ہی سرے سے نفی کر دیتے ہوسہ و یہ و دیرہ دانستہ وارادہ جموط نہ بولئے بروین وا کان کی ہی سرے سے نفی کر دیتے ہوسہ و یہ و دیرہ دانستہ وارادہ جموط نہ بولئے بروین وا کان کی ہی سرے سے نفی کر دیتے ہوسے و یہ و دانستہ وارادہ جموط نہ بولئے بروین وا کان کی ہی سرے سے نفی کر دیتے ہوسے دیں والی میں تا کیا ہوں کیا ہوں

#### دهکوصاحب بھول سکتے

چرڈ سکوصاحب بھول کے تقیہ توتھا ایمان کوچیا ناا درایمان کے خلاف کو ظام کرنا کیا یمال ابراہیم علیہ السل کا سے ایمان کوچیا با اجب تہیں اور لقنیا تہیں نوجیراس سے استدلال کے سی لاحاصل کیوں کی جارہی ہے ؟ الحاصل اس استدلال سے بھی ڈھکوصاحب عرف با دبرست ہی رہے اور اثبات مرعابیں کی طور ناکام ۔

تشزيهه الاماميه

## تقبیر کا جواز تعض بزرگان دین کے مل کی روشنی ب

جن صحابہ نے معادیہ کے وعد ووعید کی وجہ سے بندید کی ولی عدی کا افرار کہاتھا ہو ذاتی طور بریندید ایسے بدکر دار و بالطوار کواس مفسب جلیل کا اہل نہیں جائے تھے نیزاگریہ ان کا تقیہ نہیں نھا تو اور کیا تھا ۔ جب سٹاد (مفلق فرآن "پر مامون نے اصار کیا تو با دران اسلامی کے بڑے بڑے بزرگان دین نے تفیہ کرکے اپنے عقیدہ ونظریہ کے فلاف اس کی ہاں میں ہاں ملادی ۔ شبلی نعانی المامون صد ۱۹۷/۱۹۸ براس واقعہ کے متعلق کھتے ہیں یوفوان میں برجنگیزی میم بھی تھا کہ جولوگ اس عقیدہ سے باز نہ آئیں پا بر زنجیر روانہ کئے جائیں تاکہ میں خود اپنے سامنے اتمام حجت کرکے ان کی ہوئے جیات کا فیصلہ کر دوں ۔ ماموں کو بھر معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اس سٹلہ کو آپ کہ تنانہ والت بر مامز کردوں ۔ ماموں کو بھر معلوم ہوا کہ جن لوگوں کی نسبت میم دیا کہ استانہ دولت بر مامز کیے جائیں ۔ ایک جم غیر جی میں ابورسان ، زیادی ، نفر بن شعین والد سے میں ابورسان ، زیادی ، نفر بن شعین کی خواست میں شام کوروا نہ کہا گیا ۔ یہ لوگ رقہ تک بہنے بیکے نعے کہ مامون کے مرب خواست میں شام کوروا نہ کہا گیا ۔ یہ لوگ رقہ تک بہنے بیکے نعے کہ مامون کے مرب خواست میں شام کوروا نہ کہا گیا ۔ یہ لوگ رقہ تک بہنے بیکے نعے کہ مامون کے مرب خواست میں شام کوروا نہ کہا گیا ۔ یہ لوگ رقہ تک بہنے بیکے نعے کہ مامون کے مرب خواست میں شام کوروا نہ کہا گیا ۔ یہ لوگ رقہ تک بہنے بیکے نعے کہ مامون کے مرب نو

کی خرآ ئی جس کا نشه عام مسلمانوں بر عواج ہوا۔ ہوا۔ سکن ان بے سوں کے لیے توایک نہایت جانفرا منروہ نھائے، رص ۲۰۰)

#### تحفیر بنیه معرا شرف کیالوی

اس عنوان کے تحت و صکوصا حب نے جواز تقیہ کے متعلی حصرت امیر معا ویہ
دمنی التر عنہ کے دور میں بزید کی ولی عہدی کے متعلی تقید سے کام بیئے جانے اور مامون
کے دکور میں خلی قرآن کے سئلہ پر تقیہ کیے جانے کا ذکر کیا ہے ۔ اگر جبہ محل نزاع
میں ان حوالہ مبات کے بیش کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے ۔ تا ہم و صکوصا صب نے اوراق
سیاہ کرنے کی ٹھان رکھی ہے اور نیکول کا سہال لینے کی ۔ اس لیے ان دونوں وا تعات
کے متعلی بھی صورت حال وا تعی عرض کیئے دیتے ہیں ۔

امیرمعاوید علی وعدووعید کامعاملہ برسب سے بعلے نوخور طلب برامرہے کہ افرکچ مران مرکز اورا سرتعالی کے مشیرا بسے بھی تھے یا نہیں ضعوں نے ، وعدہ کی پر وہ کی اور بدیدت سے انکار کر د باان کے متعلیٰ کیا فتو کی ہے ؟ ان کا دین و ایمان بر فرار د با یا نہم موگیا اور مجھوں نے بدید کر لی وہ نہ کر سے والوں بر نوسے و ایمان بر فرار د با یافتہ موگیا اور مجھوں نے بعید درجا ت ومرا تب میں نوفنیت سے کے گئے یا نہیں ؟ بھورت اول امام سبن رضی اللہ عنہ کا نوسے و درجا کا مام میں نوفنیت سے محروم ہونا لازم آ بادوین وا کیان سے محمد العیاد با دش عنہ کا دور امام منتظر اور بھورت نا نیہ اصول کا تی کی ہے سب روا یات نعو اور باطل محمد سے دور میں نوبند نا خوال اور میں جواب مامون کے دور میں نوبند نا نے والوں اور کرنے والوں اور میں خوالوں اور کرنے والوں کے متعلق تھی ہے ۔

۲ م اگر بیست کرنے والوں نے تقید سے کام بیا تھا تو بھروا نعد مرہ کیوں پیش آیا ورحرم کعبہ بکر نے و کعبہ بیر سنگ باری کی نوبت کیوں آئی ۔ آخر جب اس کی ولیعیدی کے . بیٹے وعد و وعید کی وجہ سے تقید کاسہ ال بیا تھا تو بھیر دنگ وجلال اور حرب و قتال کے نوبت ہی کیوں آئی تھی یہ ورش مال واقع بی تھی کہ امام حسن رصی اسٹر عنہ کے خلافت

اوردوسرسے صفرات نے اس کو صلحت کے مطابق سمجھ اور میزید کا کر دار اس وقت نواضح تھا اور نہ ہی ان کے علم میں بہذا برضا ورغبت بدیدن کرلی اورجب کرسی افتلار بربیطی خطر کے بعداس کے اطوار و کیھے اور جاد کا حق سے انحراف : نوا ما صبین رضی اللہ عندی اتباع وا قتلاء کا حق اوا کرتے ہوئے بیعث توٹر دی اور بغاوت کردی اور حوقر بانی بھی دینی بڑی وہ دے دی ۔ بہذا اس واقع کو تقیہ شناز عد فیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔

صامون وغیره کاجبرو اکواه آور نقید : بجب جان اور آبرو کاحقی خطره الات بوتواس وقت اس کے تحقظ کی سعی بهرطال جائز ہے اور عمل نزاع میں اس کی نفرزی کریے ہیں ۔ اور جارے نزد کی متان سراب مجست جوسه ہے خطر کود بیرا آتش فمرود میں عشق ہے خطر کود بیرا آتش فمرود میں عشق

عقل سے محوتما شائے سب بام ابھی

کامظامرہ کری وہ افضل انشہداء ہیں نہ کہ نعوذ بائٹردین وا بان سے محروم اورنوت نیمد مراتب سے کر حانے والے ۔ آئمہ اہل السنتہ نے بالعوم اس دُور میں بھی اور امام احمر رصتہ اللہ نے اور ان کے نبعن و کگر ساتھیوں نے اس کے بعد ظلم دستم کی اس سباہ رات کو ہر حال اپنے نورا بمان سے منور کیا اور مسع

دیدی که خون ناحق بیروانه شمع را بیندان امان ندا د که شب را سحر کند

ظالم كواس د نياس زياده عرصه تهريف كامو قع نهل سكا -

علاوه از بی مامون کوآخر کینے بینه میل گیا که ان توگول نے تقبید کیا تھا اور فوراً

تسلی کیسے ہوگئی۔ آخرجس سے تفتید کیا تھا اس کی زندگی بین توققیہ بیانہ بیں رہنا جا ہیے تھا۔
امام منظر ہیں کہ بارہ صدیاں گذر نے کوہی گرا بیسے و رہے ہی کہ غارہے باہر نہیں آ

رہے حالا نکران بنوعباس کی حکومت وسلطنت توضع ہو ہی گئی۔ ان کے اعتناء واجزاء

ہی شا بدوھونڈ نے سے قبروں میں نہ سل سکیں۔ مگرا مام مہدی ہیں کہ اب بھی لفید کر

رہے ہیں۔ اور بہشنی ایسے سخت جان اور دیرہ دلی کہ بیاں نقیہ بہرحال نہیں تھا۔ تعرفی و

جادرا تاریجینی ۔ و صکوما دب کے فلم نے تبلادیا کہ بیاں نقیہ بہرحال نہیں تھا۔ تعرفی و

توریداورا دنکاب مجاز دغیرہ کی صور تیں تھیں جن ہیں مامون کو مغالط لکا۔ بعدازاں

معلوم ہوا کہ میں وھو کہ کھا گیا تو دو بارہ شان سطوت وجرورت کا اطہار کرنا جا ہا گر۔

امٹر تعالیٰ نے ان نبدگان حق کی امداد دو نصرت فرمائی۔ والحمد شعر۔

نوط ورف ورف المراجي فالل الترعليدات الم كجوابات بين نوريدا ور نعبه كا فرن واضح كي جابات بين نوريدا ور نعبه كا فرن واضح كي جاجيكا بدك تعبد بين الفاظ معانى مطلوب بير مرح واللت بى نهي كسين كمر نوريد بين معنى مروالفاظ سد بى سجو اربا بهو تابيد مرف اننا موا من كد متبادر الى الفهم نهين موتا -

نزيهه الامامية

مذبب الم السنة من عند الضرورة هجوط

بولنا نہصرف جائز ملکہ واجب ہے

اس وقت ہمارے نعب کی کوئی صرفه بیں رستی جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس مذہب کے بیمید و کار تقتیہ کو جموعہ کا نام دے کرا ہال جن بیر نبان طعن وتشنیع ولارکرنے ہیں۔ جن کے مذہب میں صرورت کے دقت جورے بولنا نصرف مائز بلکہ واصب ہے۔ چنا نج شرح مسلم نووی ج ۲ رصر ۱۰۹/۲۱۲ طبع د بلی پر رکھاہیے ۔

و نمام فقهاد کااس بات پراتفاق ہے کہ اگر کوئی ظالم کسی چھیے ہوئے آدمی کونل کرنے آئے یاسی کے پاس محفوظ ا مانت کو فعسب کرنا جا ہے اور ایک دریافت کرنے نوجن لوگوں کواس کاعلم ہے ان برل کا پہشیدہ کھنا اور لینے علم کا انکار کرنا واجب ہے اور یہ عجوبط نصرف جا ترہے بکہ واجب ہے اور یہ عجوبط نصرف جا ترہے بکہ واجب ہے کونل کم رہے بیانے مطلوم کوظالم کے بیخ نظم واستنبطو ہے ہیانے مطلوم کوظالم کے بیخ نظم واستنبطو ہے ہیانے کے لئے ہے ۔ (ص: 11)

شحفه سينيه سسسه مخلاتنرن استبالوی

وهکوصاصب بے جارہ کی مالت شری فابل رحم ہے آباء واحداد کے آئمہ پر باندھ موٹے بہتان اور گھڑے ہوئے افتراء کا جوان پیش کرنے کے یہے ہاتھ باؤں بہترے مار رہے ہیں مگر مذبوصہ جانور کی طرح نہ بتہ محل نزاع کیا ہے اور نخبردلیل کیا ہے ؟

علامته ساصب غیر کی جان و مال اور عزت و آبرد پر نوجان قربان کر د بنا بھی مردان ہر اورجوا بان و فاننعار کے بیغ معمولی بات ہے ذبا فی بات کرنا توکیا و ذن رکھتا ہے ؟
بات ہور ہی تھی لینے جان و مال کے طرو کے بغیراور فربر ہونے کے بینے فریر کی لینے میں اور ہم خرما و ہم ثواب کی ۔ اور ڈھکو صاحب دوسری طرف جا نیکے ۔ بھلا ان سے کوئی پوچھے ملک اور فوم کے بیٹے جان دینے والے جیالول کا ایمان بر قرار ہم اسے باختی ۔
اور ان کے درجات بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں ۔ حربن بنر میر ریاجی نے حضرت امام خلام کی خاطر جوجان قربان کی تھی حالا کہ آب کی فتح و کا میابی کا عالم اسباب کے تحت کوئی امکان نہیں تھا اس کا کی حکم ہے ۔ کیا اس سے تقبہ کا دامن تو تار تار ہوتا نظر ہنیں آنا امکان نہیں تھا اس کا ورفع ہنے ۔ کیا اس سے تقبہ کا دامن تو تار تار ہوتا نظر ہنیں آنا اگر دو سروں کی جان اور عزت و آبر و سے بیے جان دینا جائن ہے تو خلاف واقع بات

کرناکیوں مائز ننیں ہوگا۔ سے ازاں گناہ کہ نفع رسدیغیرے باک ؟

ال الل النت كونيول كى كرداركوا بنان كى يئة بناد نه بى جوفطوط بيطوط كى موجل بن بناد نه بى جوفطوط بيطوط كعملى كالموفانى موجل بى بينسا ديف كے بعد تقيد كرجائي اور البيضطوط سے كرجائي و وصكوصا صب فرق آيا سجھ آپ كوئتم ف جھوٹ بولنا جائزركھا . ابنى ففا فلت كے بيئے اوراس كوفرض و واجب بكر عين كيان ممال اور عزت و آبر و كے تحقظ كے بيئے .

### حضرت على رضى الله عنه اور صدق كى المميت ر

علامة وهکوماحب آب نوا مرکم ام علیم الرضوان کی اتباع کے مدی ہیں تہمیں ادعواده مرح استان کی کیا میں استان کی کیا میں استان کی کیا ہے۔ جھا بحثے کی کیا صرورت ہے تہمیں ہو کی خاتی کی انداز کیا ہے۔ معدن والدیت حضرت علی مرتفئی رضی اللّم عنہ کیا فروائے ہیں اورجب اینے آب کو صرو و نقعمان اور تکلیف و مشعقت کا سامنا ہو چھر بھی ایان کا تقاضا کیا ہے جو الدیمان ان موشو الصدی حیث ینفعل بنج البلاغ معری جلاتانی مرح الاستان میں معدن اور یکی کو چھوٹ پر تزیج دے جمال معدن اور یکی کو چھوٹ پر تزیج دے جمال معدن اور یکی کو موٹ پر تزیج دے جمال معدن اور یکی کو موٹ پر تزیج دے جمال معدن اور یکی موٹ موٹ والدیمان کروا ور تقیم کی کرد بر براور یکی کو جوٹ پر تزیج دے جمال معدن اور یکی کو موٹ پر تزیج دے جمال معدن اور یکی کو موٹ پر تزیج دے جمال معدن اور تو پائل کا دعولی ہے تو بھراس فرمان واجب اللقان برعمل کروا ور تفتی یا کوب سے جواز تالین کونے یں مصروف و شخول ندر موٹ واجب اللقان برعمل کروا ور تفتیہ یا کذب سے جواز تالین کونے یں مصروف و شخول ندر موٹ

ابل شنت اور جواز كذب

را اہل اسنة كامعا طرتوان كے نزد كي سج امل اور عزيت سے اور كذب بعض ناگزير مالات ميں رفصت كے درج ميں آتا ہے اور وہ بھى جب كم تعربيات، ارتكاب مجار اور توريہ ہے كام مذہبل سكے اوراس صورت ميں بھى اس كى قبادت وشناعت فتم نہيں ہو ماتی اور ناصلی حرمت مرتفع مرجاتی ہے کمک وہ عفو جائم کے زمرہ میں آجانا ہے۔ بہذا کسی کی مان بجانے کے بید ہو بااس کا مال بچائے کے بید تواس میں بچی والا اصافی اور تابع پہلو غالب ہے اور واتی قباصت مغلوب بنزا اس کو مباع یا لازم کر دیا گیا تو اس کا مطلب بیر موا کہ اس میں بچی بھی کائی اور برائی کا از تکاب بھی کیا۔ سکن بچی والا ہپلو وزنی ہے دہزا برائی والا بپلو قابل عفوم و گیا اس کو ہم نوتے بیفند ترتی ورجان کا ضامن اور وین کا وار وملار قرار شین دینے۔ لہذا اس معاملہ میں شیعہ اور شی مسکک کے درمیان زمین و آسمان کافرن ہے۔

### شيعه كى افتاد طبع اور كمنورى م

بعف اوقات مشریعیت ایک امرکی ناگزیر وجوه کی بناء بر رخصن دین سے نو بجائياس ككراس ليغ مخصوص موروس مخصر ركها ملك اوراس كورفصست يمحما مائي الوك ال كومزيت اورمين شريديت اوركال وين سمحه لبية مي كويار فسن إصل شرعی کم کے درج میں اماتی ہے ۔اوراعلی کم اور عزبیت رضست اور عارضی کم کے درجہ يس ملي جانى سي من طرح تقتيه اورخلاف واقع بات كودن كانوت ونيدادراس كيزك كودين وايان كے منافى قرار دے ديا۔اسى طرح منعدداكرج بارے نزوكي تومنسوخ الاباحث بع سكن تنيعه ماحبان اس كوجائر بسهية بي جلبية توبه تفاكه اس كوتام نز اخلانی تقاضوں کو بالائے طاف رکھ کرمیاح فرار دبیا ہی تھا تورخصت کے درجیس رکھتے اورفابل معافى حركت قرار دين كرا خول في اس كوامل دين اورعين شريديت باكريين كي اورايك مرتب منعه كرف برامام سين منى احترعنه كادرج وومرنية كرف برامام سن رمنی املاعنه کا در تین مرنبه کونے برحضرت علی دمنی املاعهٔ کا درج ا درجار مرنب کرنے بیر خودسرورعالم ملی الشرعلیه و لم كا درجه اورمرنه دے دیا اورجونه كرے اس كووعيد بدنائ كدوه نيامت كے دن ناك كما موكار بيكن دائمي كياج بركهيں ترتى ورجات اوركسي امام کے ہم یا ہونے کاکسیں فرمسنی اور ناک کھٹے کا ۔ اسی طرح تعید مذکر نے اور صور البلال

يركسى اجروتواب اورترتى درجات كاكهبن نذكره نهبي متاء

الغرض ناظرین کوام پر میتقیقت آشکارا ہوگئ ہوگی کدان مہر بانوں کا معاملہ بالک برعکس ہے۔ اسی لیٹے ہم اس نظریہ کے رد کرنے کے در ہے ہیں ادراس کے مفاسد و تبائح بیان کرنے کے در ہے ہیں ادراس کے مفاسد و تبائح بیان کرنے کے در ہے ہیں اور ڈھکومیا حب لوگول کی آنھوں ہیں دھول ہونک کراس فرق کے مشاہرہ اوراحساس سے دور رکھنے کی ناکام کوشش میں مصروف ہیں دیکھیے مسافر کے لئے روزہ ندر کھنے کی رخصست ہے اب کوئی شخص دوزہ ندر کھنے کی رخصست ہے اب کوئی شخص دوزہ ندر کھنے کے فضائل و کمالات تو بیان کرے مگراس مشقت کونظر انداز کر کے اس نشرعی کھا ورعزی بریمل کرنے والے کے حق بیں کوئی کھم فیر کھنے کو تبار نہ ہوتواس کی نمیت کے متعلق کوئی شنون کوئی میں موسکت ہے ؟

## شبعه يبحكب بولته بسا ورتقيهس وقت جبور تناي

بون تو وهکوصاحب سے بے کرعبراسٹر ن سبا تک سبھی اسلاف واخلاف جمور میں کولازم اور میں میں اور آئم کرام کی طرف سے بھی بغرض اصلاح عموط اور کندب بیانی کو مباح بتلاتے ہیں۔ ملاحظہ مواصول کانی مبلانا نی مطبوعة تهران صنالاً -

ووعن ابی عبد الله علیه السلام (الی) قال نعم ان المصلح لیس بکناب دانم اله المسلح لیس بکناب دانم اله الم الله الم الم بعضر ما دن رضی الله عند نے فرمایا بال جواملات کے در ہے وہ کا ذب اور هوانه بین کمونکم اس کا بیمغل صلح اور آشتی ہے نکہ جموط اور کزب "

مگر عبب اہل ال نتہ کے ساتھ دو دو ہاتھ کونے کا موقعہ مگ جائے تو بھے تھتے اور کزب بیانی بالکل حرام ہو جاتی ہے اور یعے بولنا فرض میں ہوجاتا ہے کہ تب توازی میں ذرا سفوط بغداد کے بیر آنٹوب دور کا حال بڑھیں اور ملامۃ طوسی شعی اور ابن علقی شعی کی ساز بازاور تدبیر وائلیجنت سے ہاکو کے بغداد بیر حملہ آور مونے اور اس کی ابینٹ سے ابنٹ بیان اس وقت انھیں مجسمہ مدافت یا وکے ۔ جہا بج جب بیات اس وقت انھیں مجسمہ مدافت یا وکے ۔ جہا بج جب بیات اس وقت انھیں مجسمہ مدافت یا وکے ۔ جہا بج جب

الهاكونے طوسى سے اس مندسته كا اظهاركيا كه خليفة خداكا نائب ہو نا ہے اوراس كے خلاف كارروائى سے كہيں مجھ بركوئى معيبت نازل نہ ہوجائے توطوسى نے كياكها وہ تفقيل مائى نورا منزشور سترى كى زبانى ساعت فرماويں .

المیخان چودانست کرنیجت حضرت خواجه از غراض فا سده مبارست بقتی خلیفه فرمان دادو درایی اثناصام الدین منجم که در باطن از مهو اخوا بان خوا بان بنی العباس بود این خرر خدیده بعرض با دخاه رسانید که اگر خلیفه خوا بان بنی العباس بود این خرر خدیده بعرض با دخاه رسانید که اگر خلیفه کنندگر دو عالم سیاه و تاریک و امالات و علامات تیامت مشابره نمود و ازی نوع کلمات بیببت آمیز خیاال گفت که اینجان متوجم شد و در برام بخواجه نصور الدین رجع غمود و در جواب فرمودند که در کریا بینیم بویجی معصوم عیم الدین میگوید که این احوال برفتل بنی العباس مترزب میشود و مقبول نیست میگوید که این اول برفتل بنی العباس مترزب میشود و مقبول نیست در این از بیال را ندائیال اسماعیدیان وغیر بیم بخشند و منه قر دوار و دو در گار نابا نیرا دم به دوم صرا ۲۵۱ بیالسی المؤمنین) منخسف شد و در قبر منخسف شد و در قبر مناسف شد و در قبر منخسف شد و در قبر مناسف شد و در قبر منخسف شد و در قبر منابه نیرا در ما در ما در ما در منابه نام در ما در در ما در ما

مشوره کیانواس نے کہاکوائل اسندائل اسلام کے سوادا مظم ہیں جوکہ تعملاً ملا کو خلیعہ برحق اورامام مطلق جائے ہیں اور لینے نفوس وا موال براس کو حاکم اور فرمانروا سمجھتے ہیں۔ اگر خلیعہ نے اس بلاکت سے جبٹکار یا لیا تو جو کتا ہے کہ اطراف واکنا ف سے نشکراس کے گرد جمع ہوجائی اور وہ از میر نوجنگ کی ابلیت اور استعداد ببلا کرلیں اور ددبارہ دکاب گردوں ساکر مشقت اور تکلیف سفر کی برواشت کرتی بڑے۔ عقل مند آدمی سیسراور مامسل فرصت کومنا نع منبی کرتا اور دست قدرت وا فتیار بی آئی ہوئی رسی کواس اُمبد برکہ دوبارہ ہاتھ بین اسکتی ہے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ دشمن کے بیٹے عدم اور فنا وکی وادی سے بڑھ کہ کوئی قیرومیس کی بہتر جگہ نہیں ہوسکتی۔

المخان نے جب بقین کر لیا کہ خواج بفیرالدین طوسی کی فیدے نا عرام فواسہ فاسرہ سے مرا ہے نواس نے علیمہ ہے قتل کرنے کا محم جادی کیا ۔ اس دوران حسام الدین مبنی جو در بردہ نبوعباس کا خیر خواہ نھا اس نے بیخبرش کر بادشاہ فورش کیا کہ اگر ضلیمہ قتل ہو گیا تو اسمان سباہ اور تاریک ہوجائے گا۔ اور فیاست کے علامات اور آتار مشاہرہ میں آنے مکیں سے اوراس قسم کے کھان بیب آمیز النے کے کہ ایمان اس وہم میں متبلا ہو گیا اوراس معالم میں طوسی کی طرف مشنورہ کے لئے مراجعت کی ۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں طوسی کی طرف مشنورہ کے لئے مراجعت کی ۔ اس نے جواب میں کہا کہ زکر یا بیغیم راور دی کی مصوم علیما السلام کو لوگوں نے قتل کر دیا ۔ مگر اس کتاب کتا فرکو کی بات کتا ہے واردوزگار کے حالات کا نام و نشان دیکھنے میں نہ آیا اگر حسام الدین اس طرح کی بات کتا اور دیگر لوگوں نے قتل کے مگر فلک دواراسی طرح می قرار ہے کہ سورے کوگر میں لگاہے اور نہ جاند کو ۔ اس می میں اسمارا تھیں ہے ۔ اسمارہ کوگر میں لگاہے اور نہ جاند کو ۔ اس میں اسمارا تھیں ہے ۔ اسمارہ کوگر میں لگاہے اور نہ جاند کو ۔ اسمارہ کی ہوئی کوگر میں اسمارہ کوگر میں لگاہے اور نہ جاند کو ۔ اسمارہ کوگر میں لگاہے اور نہ جاند کو ۔ اسمارہ کوگر میں لگاہے اور نہ جاند کو ۔ اسمارہ کی گران کی ہوئی کو ۔ اسمارہ کی کھوڑ کو ۔ اسمارہ کی کھوڑ کو ۔ اسمارہ کوگر میں کی کھوڑ کو کا میں کی کھوڑ کو کو کر و نہ کو کی کو کر دیا ہوئی کو کر دیا ہوئی کو کہ اسمارہ کی کھوڑ کو کو کر دیا ہوئی کو کر دیا ہوئی کی کھوڑ کو کر دیا ہوئی کو کر دیا ہوئی کو کہ کو کر دیا ہوئی کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کو کر دیا ہوئی کو کر دیا ہے کو کر دیا ہوئی کی کھوڑ کی کی کھوڑ کو کر دیا ہوئی کو کر دیا ہوئی کے کھوڑ کو کر دیا ہوئی کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کو کر دیا ہوئی کی کھوڑ کی کھوڑ کو کر دیا ہوئی کر دیا ہوئی کو کر دیا ہوئی کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کو کر دیا ہوئی کو کر دیا ہوئی کی کھوڑ کی کھوڑ کو کر دیا ہوئی کو کر دی کر دیا ہوئی کو کر دیا ہوئی کو کر دیا ہوئی کو کر دیا ہوئی کر دیا ہوئی کو کر دیا ہوئی کر دیا

عالس المومنين ملد دوم صليم ٢٢٢ ببرا بن علقى وزير سنعصم كم متعلق قاصى أورتتر

شوستری نے بول نقل کیا ہے۔

تواصفیرالدین محمطوسی در آن مین از مبس ما مده نبات یافته وا ز بها کوفان افاع تنظیم واکلم دیده بمراه بود . این علقی فرصت غنیمت والت تمامدان بخد من و بنظیم واکلم دیده بمراه بود . این علقی فرصت غنیمت والت تمامدان بخد من و بارگاه فرستاد و ایشان را بر توج بغیاد نزعیب بنود و اظهار کرد که جمیع امراء و نشکه بیان غلیمه فرایخت تدبیراز حوالی غبیمه دور ساخته ام برح به زود نزرگاب ظفر انتساب متوح این معروب گر دانید که باسانی این ملک برسدت نوابه آمد و خلاصه مفصود به به که نفیرالدین محمطوسی نے ملحد بن کی قیدست ریا تی تعدور باتی بائی ور ماکوخان کی طون سیداس کی بهت زیاده تعظیم و تکریم کی گئی اور اس کومصاحبین خاص مین شامل کردیا گیا - این علقی نے اس موفع کوفینیمت بانا ور ماکوخان کی خدمت مین فاصد نیسی اصراء کو اور افواج عرب کومی تربیروانها تی وی اور بنا کام و مکاری کی کسی تربیروانها تی میادی و مکاری کی کسی تو نفاع نفی افواج آنار نے کی کوشش کی جدئے تا که جس قدر ملد مکن به و سکے د بغداد میں افواج آنار نے کی کوشش کی جدئے تا که جس قدر ملد مکن به و سکے د بغداد میں افواج آنار نے کی کوشش کی جدئے تا که دور کر دیا ہے د ورد نزا و ربا مکل باسانی اس ملک کو قبصه بین بیا جا سکے ۔

الغرض فان موصوف نے طوسی سے اس پیشکش کی صدافت برتائبہ و نفد ابق ماصل کر کے ابنی افواج کو اس مقدس شہر ہیں آثار دیا اور اس طرح ابنِ علفی بریمال کی کیے کے وال مقدس شہر ہیں آثار دیا اور اس طرح ابنی علی کی کی کی اعتماد کا اختیار منا اور بنداد کے اکثر باسی بھی اس کروفر بیب اور میاری فریب کاری کے منفر واقعہ سے موت کی گھری نبیند سوکے۔

فلید اوراس کے دو بچل کوامان عامل کر لینے کے بہانے طوسی اورا بن علقی نے خان اعظم کے دربار میں بہنچا دیا اور ظلم دننم کے ربکارڈ نوڑنے والی سزاکا نشانہ بنواکر فان مصوف کے دربار میں بیٹی کرتا سند دیجھنے رہے اور نمک والی کانہ ٹوٹنے والا ربکارڈ تا مائم کیا۔ اس واقعہ ائد میں جو فعنلاء نامدار اور لیگانہ روز کار آئم اور ٹلاء اہل السنة کام

آئے وہ ڈیڑھ سوتھے اور باقی جوعوام اس تیامت مغری بین نا تاربوں کے اُتھوں مثل ہوئے ان کی نعداد سولہ لاکھ تک جا پہنی ۔

نورا میار توریزی نے طلم در میان و بربریت کے اس روح فرساا در فیامت نما واقعہ بر بجلیں بجاتے ہوئے مکھا۔

و و در به بخریب ان کرعرب مشغول بود و تقویت ان کرمغول میکر د ناخلیفه و اولاد او را برست پادشاه جها بگر داد تا بکشت و کیصد و پنجاه وانشمند را از الل سنت که فتو می بقتل و غارت الل کرخ داده بودند بیا سارسا بند تا بعوام ایشال چرربیده با شد ( فقط حوا برایفتوم الده ین ظرامه و والحده بده دیت العالمین به بهاس المؤمنین جارد و مستکی الحده مستکی خلیفه و مستکی خلیفه و مستکی میلیفه میلیفی و مینادی میلیفه میلیفی میلیفی میلیفی میلیفی میلیفی میلیفی و میلی میلیفی میلیفی

باکوخان در باب اننا ، وابقاء خلیعه مذکور باخواج نصرالدین محرود گیل سنوت مسلوک داست به برنتل خلیعه متنق کرد بدند دستنعم ابر نمدیجیده برزین مالیده بشدت و صدمته بدیای اعضای او را از مکدیکر حالسالموسنی و مشای المؤسنین با تقام خون آئم معصوبین مسرورگذشتد . (مجالس المؤسنین جاده مالکاک او خونوف و مراس اور آسانی عذاب کے نرول کا الملیئه نفا اسے طاک کوجونوف و مراس اور آسانی عذاب کے نرول کا الملیئه نفا اسے طوسی نے فلسفہ و منطق کوبروئے کار لاتے ہوئے برانی انداز میں دور کردیا اور خلافت عباری کا مہین ہے بلئے خاند کرادیا ۔

و کیما و محکوما صب ا آب دوگول کا بیج عالم اسلام کوکنا من کا برا اسی بینے بم نے مطلوموں کو فا مموں سے بچانے کے بیاس کو مباح قلر دیا اور بیر بھی د کیما اور احبی طرح دکھیا کہ واقعی آب کا نقیہ نفاق اور بدباطئ کا بزنرین نمونہ ہے ۔ جیسے بھی ہو نع ملا اسلام کے بیلو میں نہیں بکر سیدھا اس کے قلب و میکر میں خیر گھونیا اور اہل اسلام کو نون کے آنسور لابا اسی بیا یہ شیخ الاسلام فدی سرہ العزمنی نے اس کو نفاق اور کذب بیانی اور مکر و فریب اسی بیا ہے شیخ الاسلام فدی سرہ والعزمنی نے اس کو نفاق اور کذب بیانی اور مکر و فریب

سے تعبیرکیا اور بالکل بجاطور بریم نمھارے طاہرکو دیکھ کرتم پر اور نمھاری ویا نت برانماد اور کی کرنے رہے اور تم تقیہ کرتے رہے اور موقع کیتے رہے ۔

تنزييهه الاماميه \_\_\_\_\_ دهكوصاحب

# تعض منصف مزاج علم البسنت كالقرار تقيه

تخفرهسينيه مستعمرا شرن السيالوي

و المعلام المست المست المست المستون المستون المستون المسترى فرق المست كريف كا سعى المستون الم

نہیں رکھتے نواہ کتنی ہی مجبوری ہو میکہ تعریف ارتسکاب مجازا ور توریب کے ذریعے حصوط بیسے بحنے کی سعی کی جائے گی اوراسؓ کی بھی کوئی صورت نہ رہیے۔ توبھیر بھی تحف تشعدوا ور قابل بردا زد وكوب كاندليته بمونوعهى كنرب ادرتقير وانهيب سئا وراكرنا قابل برداشت سزايا قتل کا ندنیز بر تو بجرت کرنی لازم ہے۔ اور داراسلام میں بروا ورفا لم تجھی مسلمان بر تو بھرِ مباح بئے دیکن اس انزی در مرکوکذب سے تعبیر کریں یا تفیہ سے لفظی فرق سے نہ بر کرعی الطلاق شبعرصاجان اورا إلى السنركے درميان اس مسئل ميں محض لفظی اورتعبركی اختلاف ہئے ۔ طبھو صاحب مير محل زائ سے مرف نظر كر عائے ہيں ۔ اور نقيد دكذب بي نوسے نيمىد دين كا مخصر ہونا ا دراس کے زک سے دین وایمان کاختم ہونا ہضم کر جا نے ہیں۔ ایک چنر کی مجبور محف ہونے کی بنا ہے اگر شرابعت نے رخصت مجھی دی ہے۔ تواس کے اجرونواب اوراس کے ذریعے ترتی درجانت اور نزک کی صورت میں مکل خراں اور نقصان دین وایمان جلمہ اس کے انعدام کا ڈرا وا دیناجس بدنتنی پر دال ہئے ۔ ا دراسلام کے ضلاف حس سازش کا غمار م ترفاضل عقبلی کی عبارت کواس سے کیا تعلق ہے ؟

> تنزيبهالامامبيه- علامه محمد بين دهكو الجواب فضل الترالتواب:

على بن خنيس كى روايت كے مطابق مذہب شيد كو تيميا سنے ميں عزت بي اور ظاہر كرنے ميں ذلت سئے ـ بيسے كه امام العا دقين نے فرمايا ليكن علامہ ڈھكو صاحب اس بات سے آتش بداماں ہوگئے ہیں البندا جواب کی سعی نائمام کرتے ہموسئے فرمایا۔ " بعض مخصوص امرار در مو ذکھے افت اعرکرنے کی ممانعت کے متعلق وارد

احادیث پر مؤلف نے جوایراد دارد کیا سے اس کے ہم علی اورالزامی مرد د

قسم محرجوا بات مینی *کرسکتے* ہیں'

حلی جواب:

كوئى معمولى عقل ونزور ركھنے والانشخص اس حقیقت كا انكار بنہس كرسكتا كرديل مفام مقال

برسخن جائة مقام دارد

علم ومعرنت کی باتوں کومزشخص سننے اور سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا مبکر بعض ا بیسے

د قائق وحقائق ہوتے ہیں کہ تمام حواص بھی ان کونہیں سمجھ سکتے۔

بغیرار دم کارتادہ کہ ہم کردہ انبیاء کو عکم دیاگیاہے کہ ہم توگوں کی عقل و مکر کے مطابق ان سے بات جیت کریں امیر علیہ السلام فرماتے ہیں:

"بيا وه يات مركر وجل كالمبين علمنين بلكر مروه بات جرتميين معلوم ك،

وه بھي نهمور

نعتی

ا ہی مذکور ہ بالاحقائق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فاضل عزالی اپنی کتاب احیاء العکو ج 1 ص19 طبع نونکشنور وطبع مرم جلد 1 صافحہ ہر رقمط ازہے۔

قسم اقل : بعض چنرین فی ذاته الیبی دقیق ہونی بین کراکٹرلوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قام ہوتی ہیں مرت ہیں کہ ان کا تارا ہوں قام ہوتی ہیں مرت خواص ان کو سمجھ سکتے ہیں ۔ چیران پر لازم بئے کہ ان باتوں کا ناا ہوں کے سامنے اظہار نہ کریں ورنہ فائدہ کے بجائے نقصان ہوگا اس بیے جناب رسول خمدا ملی باتیں عوام کے سامنے بیان ہنیں فرماتے فقے۔

دوسری قسم : و ه جزیر بین که گوان کو تیمن می کوئی خاص دقت اور پیچپر گئیس مگران کے اظہارے اکثر لوگوں کو نقصان بہنچا ہے ۔ اس سئے ان میں بہنیں کیا جاسکتا۔ ہاں البتر انبیاء دمدیقین ان کوبر داشت کرسکتے ہیں ۔ اس سئے یہ انہا کے صابحہ حس بیں ۔

اب قارئین کوام الفات کا دامن تھام کر فرائیں اگر حکما واسلام بعنی ائمہ بل بیت علیم السام اللہ اللہ اللہ اللہ ال نے ایسے مخصوص خوامفن کو بی شیدہ رکھنے کا حکیمانہ حکم دیا ہے۔ تو یہ بات نوان ذوات مقد سّر کے المرطام بن اور حکماء دیا بنین ہونے کی بہترین دلیل ہے۔

#### الزامی جواب:

کتی اہل السنۃ میں متعد دالیں روایات موجود ہیں جن میں پیغیر اِسلام صلی السّرعلیہ وسلم کالمپینے بعض اصحاب کو بعض امرار در موز کوا فشا وکرنے کی مما لنعت فرما نا وار دہیے۔ چنائخ یہاں کنزالعمال کے دھاتا و صلای پر مرفوعا انخفرت سے مردی ہے۔ فرمایا میری احاقہ
بی حرف وہ احادیث لوگوں کے سامنے بیان کر وجن کوان کی عقلیں بر وارثت کرسکیں۔
(باقی نہ) طاہر ہے کہ اس زریں اصول کی خلاف ورندی کرنے سے جہاں ناقل و را وی
کی تو ہیں ہوتی ہے دہاں منقول عنہ کی جی تکذیب ہوتی ہے ۔ چنا نجہ صحیح بخاری مع فتح الباد
کی تو ہیں ہوتی ہے دہاں منقول عنہ کی جی تکذیب ہوتی ہے ۔ چنا نجہ صحیح بخاری مع فتح الباد
کی تو ہیں ہوتی ہے دہاں میں حفرت عی علیم السلام کا پر حکیما نہ ارتا دُنقل ہے ۔ یعنی
دوگوں کے سامنے موت وہ حدیثیں بیان کر وجن کو وہ سمجھ سکتے ہیں کیاتم یہ بات اپند
کرتے ہوکہ الٹراور رسول کی تکذیب کی جائے۔

کنز العمال ج ۵ مو۲۲ پر اتنا اوراضافه ہے جس جزیو وه برواشت بنیں کرسکتے اسے
چھوڑ دو ۔ جب سلسلہ کلام بہان تک بہنچ گیا ہے ۔ تو ملے ہا تھوں جناب العرم ریره ک
دو پو ٹلیوں کا ذکر بھی سنتے جا ئے ۔ بینا نچر بناری ج آصا کا پر جناب موصوف سے منقول
ہے ۔ فرایا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم سے علم کی دو تھیلیاں حفظ کس ایک
تھیلی کو تو میں نے تجھیلا دیا ہے ۔ لیکن اگر دومری تھیلی کا اظہمار کروں تو میرا یہ گلاکا سط دیا

ہمابہ ابن اغرلغت تنظیمیں میرد ایت بایں الفاظ مروی ہئے تو کچھ میں جا نتا ہوں اگروہ رب کچھ تمہارے سامنے بیان کروں تو تم میری تکذیب و تخفیف کرتے ہوئے مچھر دں یا تازیانوں سے مارنے مگو کئے (کنانی انوار اللغة میں وسا، ۲۷ وغیرہ) رص : ۲۲ تا ۲۷)

تحفر سينبه محدا شرف السيالوي

الجواب ففل الثرالوماب:

وصل صاحب نے سبائی ساز شوں کی طرح اس بحث میں بھی خواہ مخواہ طوالت سے

کام بیا۔ بات حرف فابل غور باہواب طلب آئی تھی کر کہ المُہ کی طرت سے اس دین کوعام کرنے کی اجازت ہے بیابہیں حضرت شیخ الاسلام نے معلی بن خنیس کی روایت سے بہ ٹابت کیا کہ شیعی روایات ہوا کہ کی طرف منسوب ہیں وہ اس امرکی متقاضی ہیں کہ یہ دین ظاہر کرنا ذبیل ہونے کا موجب ہے اوراس دین کو چھپا ناعزت واکر وکا موجب ہیے۔

لین دهکوما دید کے اس کو عوام الناس کی عقل وفہم سے با لا تریخصوص امرار ورموزا ور غوامف ود قائق پرمحمول کردیا اب شیبی روایات کے اکبنہ میں دیکھنے ہیں کرانہوں نے بہاں کس قدرنق سے کام لیا ہے۔ ا دراس گھڑنت مسئر پرعمل کر کے بڑغم نویش تواب کم بیار ار عن سلیما ن بن خالد فال ابوعید الله علیدہ السلام بیاسلیما ن انکھ علی دیں من کتم کا آعزہ الله وصن اذاعه إذ آله الله

امام جعفرصادق نے فرمایا اسے سیمان تم اسیے دین پر ہموکر جس نے اس کو چھپا یا
الٹراس کو مزنت دسے گا اور حب نے اس کو عام کیا الٹرنٹا کی اس کو ذلیل کر بگا ۔
اب فرما بیئے یہاں تو دین چھپا نے کی بات ہور ہی ہئے ۔ کیا دین کا لفظ حرف غوامض و دقائق ا در امرار در موز پر لولا جا تاہے ہم بہ میر لفظ اپنی وسعت کے لیا طسسے جماع عقائد واعمال کو نتا مل ہے ۔ جسے کرا طلاقات فراک فجیرسے طام رہے ۔

قال تعالى ان الدي عند الله الاسلام وقال تعالى من يتبغ غير غير الاسلام د ببنا فلن يقبل منه - قال نعالى هوالذى ارسل رسوله بالهدى و دي الحق ليظهره على الدين كله - اس يع دهوما و بكاير بيان مرام مغالط دې اور فريب كارى پرينى ہے - وال ابوجعفر عليه السلام ولاية الله اسرها الى جبر شيل عليه السلام واسرها جبر ميل الى عمد صلى الله عليه وسلو واسرها محمد صلى الله عليه وسلو واسرها على الى من شاء تم عمد صلى الله عليه وسلو الذى اسرها على الى من شاء تم انتم تن يعون ذلك من الذى امسك حرفا سمعه منا الح

راصول الكافى باب الكتمان)

امام محدیا قرمضی الشرعنه نے فرمایا کہ ولایت کوالشرنعالی نے جبرتُل عببالسلام برینکشف کیاا ددانہوں نے اس راز کو مرت نبی اکرم صلی الشرعلی دسلم مک پہنچا یا اور اکب نے مرف حفرت علی پرشکشف کیاا و رانہوں نے ان خواص پر جن کواس را زے انکشاف کے لئے اہل سمجھتے نظے لیکن تماس کو عام اور شائع کر رہے ہوتم میں سے کون ہے جس نے ہم سے سنے ہوئے کسی حرف کو بھی چھیا یا ہو۔

ی ریب مرد بیب بی است وطعکوصا حب فراسر کی انگھوں کے سانھ ساتھ دل کی انگھیں بھی کھول کر اس کو پڑھو اور بنلاؤ کر یہاں ان ولائٹ کو بیلے کا حکم ہے جس کا اعلان او ڈسپیکیروں پراور اُ ذا نوں میں ہو تا ہے۔ اور جس پر دین والیان کا دار دملار ہے اور حواس امامت و دلایت کا قائل نہ ہوشیعر خرم ب میں اس کی نمازیا زناکاری برابر ہمیں۔ امام جعفر صادت کی طرف منسوب روایت ہے۔

سواءلين خالف هذاالامرصتى اوزتى -

رمجانس جدرادل صد ۲۸۲)

کیاتمہاری اس مغز ماری کا ان روایات کی روشنی میں کوئی جوانہ ہوسکتا ہے اوراس تقیہ سے کام چی سکتا ہے ۔ ؟

رسى قال ابوعبد الله عليه السلام اجعلوا امركم هذالله ولا نجعلواللناس رالى ولا تخاصروا بدينكم الناس فان المخاصمة معرضة للقلب الخرر

امام جعزصادق فرمات ہیں ا بنے اس امر کواٹ تعالیٰ کے لئے محصوص رکھو اور لوگوں کے لئے مزبناؤ اور ابنے دین کے ساتھ لوگوں سے مت الجھوا ور مجت ومباحثہ مذکرد کیو نکم کینے وزاحادل کومریش بنا دیتے ہیں۔ اس روایت ہیں پُیلے امر کا لفظ ہے اور ابعد میں دین کاجس سے صاحت طاہر کریہاں دین اور امر ہم معنی شغل ہیں اور اس کی امنا عت اور اس پر بحث رسے ما من طاہر کریہاں دین اور امر ہم معنی شغل ہیں اور اس کی امنا عت اور اس پر بحث مباحثہ کوامام نے جوام فرما دیا ہے دین عکم امام کے برعکس اس کو تقریروں اور سے دریا ہے ذریاجے مبادل بن سبا بیکر مجاولوں اور مناظروں کے ذریاجے عام کیا جارہا ہے اور ا بنے آب کوا ور عبداللہ بن سبا

تك جيداسلاف كوذليل كياجار بايد.

رمى عن ثابت ابى سعيد قال لى ابوعبد الله عليه السرلامريا ثابت مالكر وللناس كُفُّوْاعن الناس ولا تدعوا احدًا الى امركو فوائله لوان اهل السماء و اهل الارص اجتموا ان يضلوا عبد اليريد الله هدالا ما استطاعوا بإلى ) كفوا عن الناس فان الله عزّوجل اذا أراد بعبد خيراً طبب دوجه فلا يسمع معروت الاعرفة ولا ممتكوا لا انكرة -

ابوسید ثابت کمتے ہیں مجھے امام جعفر صادق رضی النگر عنہ نے فر ما یا
اے ثابت کم ہیں بوگوں سے کیا داسط بوگوں سے دور رہموا درکسی کواپنے
دین کی طرف مت بلاؤ۔ مجدا اگر تمام اسمان اور زمین دانے ل کرایک بندے
کو گراہ کرنا چا ہیں جس کے تعلق النّر تعالیٰ ہدایت کاالادہ دکھنا ہوتو وہ اس کی
طاقت بنیں دکھتے لوگوں سے انگ رہو۔ جب النّر تعالیٰ کسی بندہے کے
منعلق خرادر مجلائی کا ارادہ کرتا ہے تواس کے روح کو پاکنرہ کر دیتا ہے جب
نیک کو منتا ہے تو اسے جان لیتا ہے اور برائی کو شنتا ہے تواس سے انگاہ
کر دنا ہے۔

اس سے بھی ظاہر ہے کہ امر سے مراد دین ہے اور امر بالمعروت اور نہی عن المنکر بھی دین کا ایم حصر ہے اور اس سے رو کا جارہا ہے اور عنوال بھی یہی قائم کیا گیا ہے۔
دین کا اہم حصر ہے اور اس سے رو کا جارہا ہے اور عنوال بھی یہی قائم کیا گیا ہے۔
(باب فی نزک دعاء الناس)

۵- امام جعفرصا دق رصی استرعنه کا اپنا ایک درساله بنے جس کو دافی کے حواسے سے روختر کافی کے اکن میں نفل کیا گیا ہئے ۔ اس میں تعمر سے موتو دہنے ۔

کرتمهارے لئے دین فدا کے احول کا مخالفین پر ظاہر کرنا روانہیں ہے۔ عبارت بیش فدمت ہے: لا بیل لکھ ان تظہر وہ علی اصول دین الله فاته ان سمعوا صنکوشیدی عاد و کھرعلیہ الح شائی اب بھی کوئی شیردہ گیاہے کرشیعہ کے لئے عزت کتمان دین میں ہے۔ اور فرات اس کے اظہار میں ہے۔

٧- عن ابى عمر الاعجى قال لى الوعبد الله عليه السلام يا اباعد إلى تسعة اعشا والدين فى التقية ولا دبن لمن لاتقبة له والتقية فى كل شيئ إلا فى البيد والمسيح على الخفين نى كل شيئ إلا فى البيد والمسيح على الخفين ل اصول كا فى باب التقيم)

الاعمرا على كهتائب كري المام جعز صادق رضى الترعم في ولي الوست في صد دين تعبر مي سه اورج تعبر بني كرتا اس كا مرسه سه دين ، ى بني رستا اور تقبر مرشى بي سه كرنيذا ورخفن يرميح كرف مين (تعبر نبي سرن)

اب تورازدروں پرد ہ مصاوم ہوگیا کہ دین کے اندر ودستوں کے علاوہ ہر نشے ہی تقیہ ادری لاا زم داری ڈسکو صاحب کی ہے کہ دین کے جملہ ادکان پران دوکو اس ند اہمیت کیوں ہے کہ توجید ورما است کے لئے توتقیہ کا زک جا اُزنہ ہو گھران دوج روں کے لئے جا اُز ہر)

ر. فى الاعتقادات ستكل ابوعيد الله عليه السلام عن قوله نعالله الكومكوعند الله اتقاكو قال اعدلكو بالتقيمة \_ (تفيرما في جدثاني صر ١٩٩)

اعظ دات شیخ صد دق میں ہے۔ کم حفرت امام جعفر صادق شے اس قول باری کے متعلق دریافت کے گیا کہ تم میں سے السرتعالی کے بال سب سے عزت وکر است کا مالک دہ ہے جو اتفی ہے بینی اس کا معنی کیا ہے تو ایس سے فرمایا اتفی دہ ہے جو اس سے زیادہ تعتبہ رعل کرنے والا ہے۔

یسے ماحب اب تو واضح ہو کیا کہ تقیر دکتمان حرف ان امرار و دروز سے نعلق نہیں ہو فہم عوام سے بالانز ہوں بلکہ سرعا مامین تقید کا عقبار ہے۔ اور سب سے زیادہ عزت کا حق دار وہی ہے ہوگی متن نزک زیا وہ ا نتی

ذلنت زياده ر

ادردا تعات بھی اسی پرشا پر ہیں نثیطان العَانَ ہم السنة علماؤا کمرسکے ماحق مختلف مسائل پر مباسطے کیا کرتا تھا توامام جعفرصا دق رضی النّر عنراس کو منع کیا کرستنر تھے لیکن وہ ہوا ہے۔ میں کہنا مجھ سے مبرنہیں ہوسکتا۔ الافط ہومجانس المونین حبد اول صدی ہ

الغرض معنی بن خنیس کی روایت بوحفرت شیخ الاسلام علیدالر شرخ نقل فرمات بی و اس کا منه منه الر شرخ بی و اس کا منه منه اس کا منه بی الدورت و سے سکتے بی بر اس کا منه بی اور سکتے بی اور اس بی افرای بین الی عرب کی و کی اسٹوج بھی سنیوں کے احداس پر تالید مزید سے لئے فرما یا تقیم میرا دین ہے اور بھورت دیگر ذریل و نوار ہوں کے اور اس کے الله میں بیت لہذا جس بیل تقیم لا ذرم ہے اور میرے کا اور جب ذلت ہے ۔ اس کی افزاع سے اس کی افزاع سے دین ہیں ہے لہذا جس بیل تقیم لا ذرم ہے اس کی افزاع سے دولت ہے ۔ اس کی افزاع سے دولت ہے ۔

الغرمِن ڈھکوصائوب کوان حقائق کی روشنی میں اپنا وامن صاحت کرنا چاہئے تھا۔ اِدھر اُدھر مجا سگنے کاکیا فائدہ ہوسکتا ہے بہن انسکامعالم الفرلقِ والاہے بین مرتاکیا ہز کرتا۔

رہا امرار ودموزکوم ون اس کے متی لوگوں تک محدود رکھنے کا معاملہ اور لوگوں کے ساتھ ان کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق گفتگو کرنے کا با ایسے بنبی امور کا انکشات بوساطین ذمان کے غیظ و غضن کا موجب بنبی ۔ توان سے جان ومال اور مزت وا برو کی بربادی کا ندلیز ہوتو وہ چیزیں نہیان کرنا بالکل درست ہے کیونکر وہ امر بالمعرد من اور بنی عن المنکو کے من میں آئیں اور نہ لیت فقہ والی الدین والدین والوصل وار جعوا البھو لعله و کے من میں آئی ہیں۔ ان کے یہاں بیش کرنے کاکوئی جواز ۔ ہی بہیں ۔ لہل ذا حلی میں بواب اور انوامی جواب بالکل جے محل اور سے مقصد ہیں۔ اور نری و صو کم دہی اور فریب کاری ۔ کیا خیال ہے تہماری کی ہیں ، مارے سامنے ہیں ہیں ۔

#### ڈھکوصاحب بیم بھول گئے:

جب تم آب کهر چکے ہوکہ ابطان ایمان اوراظها رضاف ایمان کا نام تغیرہے توبیش کرد وایات سے بارات سے بہاں ایمان چھیانا ثابت ہور ہا ہے۔ اور ضاف ایمان کا اظہار کس طرح۔ ایک شخص شکا وحدت الوجو واور وحدت الشہود کے فرق کوہنی سمجھ سکتا۔ اس کوحرث اننا قدر سمجھا نے پر اکتفا کر دیا جائے کہ لا السفہ الا الله کامعی المعبود الا الله یالامؤثر وفالق الا الله کا دورلام چوف بالصفات المحمالية حقيقة الا الله الله یالامؤثر وفالق الا الله اورلام چوف بالصفات المحمالية حقيقة الا الله الله الله یالامشہ و دیا الله الله یالامشہ و دیا گا الله اس کے سامنے نہ کہا جائے توکیا اس پی ایمان کا چھیانا اورض من ایمان کا ظاہر کرنالازم آگیا۔ وصحوصاد ب ند بہب کامعام ابنی جگر مگر دیا ترب وامانت کا اس طرح فون ناحق توکوئی کافر جی بہائے کی جوائت نہیں کرنا۔

## تنزيب الأماميس فليفراول كزرك نقيه كانوفناك انجا):

بین دوابت بین بین کرجی دوز بناب جزه ایمان لائے اس سے قبل ایک اور واقعہ رونما ہوا اور وہ یہ ہے کہ جب (نومسلم) محامری تعداد استیس تک ہمنج گئی توالو کر نے کہا بارسول الارسی الدیم میں الدیم کر ہیں۔

بارسول الارسی الدیم علیہ و کم الب ہم ایمان کو کمیوں چھپائیں اور کمیوں اس کا اظہار مناسب بنین اکھورے نے فرمایا ابھی تک ہم پوری قوت بنیں دکھتے (اس بلغ ہم جھ ا کمپار مناسب بنین کہ کھرے نے اپنے مدعا پر شرا اور کیا جہانچ اکم خفرت کے ماتھ کھرسے نیکھا در روم میں جا کر بیٹھ کھر نے اپنے مدعا پر شرا اور کیا جہانچ اکر میں ان کا یہ بہلا خطبہ نیا اثناء خطبہ میں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی رہات مشرکوں کو بہت ناگوار گزری چنا بنے دہ سمالاں کی ایڈا در سانی کے لئے کو اور ابو بھر کو گھرے یں ہے لیا عقبہ بن د بعید نے وضرا اس پر لعنت کر ہے) ہوتا ہا تھ میں اب کہ اس تو تر بالا تو نی تیم نے مدا خلت کر کے ابو بھرکوان کے بنچ ظلم سے چھڑایا در وہ تر بب بر ہالکت سالاوں شام تک بیموسش بڑے اور کی شرے بیر بیرسش بڑے اور کی بیرسش بڑا

ر منارج النبوة ركن سوم نفل دوم عد ۵۲) منارج النبوة ركن سوم نفل دوم عد ۵۲) مناققة توثير نفل دوم عد ۵۲) مناققة مؤنيس مكتا مناققة مؤنيس مكتا د في مناذكرنا لا كفاية لمن ا د في دراية انش (ص ۲۸-۲۹)

الجواب ففنل المهم للصدق والصواب

جان دی دی بوئ اسی کی تخفی ! حق تو بر تصاکه حق ا دا مر بهوا !

کانوہ بلند کرتے ہوئے حرف اپنی ہی پنیں نوبہالوں ا درعزیز وں کی جانیں بھی قربان کیں۔ اور لیدازاں پردگیانِ عقمت ما ب کو بیش آنے والے پر لیٹان کن صالات کو بھی خاطریس نولائے اس لیے تو ہم کہتے ہیں کوشیعہ معاجبان کا ایم آبل بہت سے کوئی تعلق بنیں ورنہ میدان کر مبلاکا منظ میاسے لائے ہوئے ہوئے حفرت صدیق اکبررضی المنزعة کی ذات پر بھیبتیاں کسنے کی کوئی عقل مندا ور با ہوش و تواس شخص کیسے جراً سے کرسکتا تھا؟

نو دمردر عالم صلی انٹرعلیہ و کم نے کم کمرتم میں ہی کس قدر تشدوات پروارشت کئے اور طائف میں کس طرح بچفر کھاکر لہو لہان ہو سنے دہاں بھی ڈھکوصا حیب کو مرہم کا قفیم کرنے کی نرمیجی اور سو جھے ہی کیوں جب کہ ان کا ووط اہل طائفت کے ساتھ ہے اور زنم لگانے والوں اور لہون کا کینے والوں کے ساتھ۔

لنعوذ بالله من سوء الاعتقاد -

# شيعى تقيرى حقيقت بثيعه كي زباني:

تنزيهه الاماميه \_\_\_\_\_ دُمهكو صاحب

## وتتمر شيعة فرفه كي قدامت

ادر جہان نک فرقد خفر شبعہ خیرالبریہ کو (جواسام کی صحیح شکل کا دوسرا نام ہے) ابک جدید سیاسی فرقد قرار دینے کا تعلق ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہمیشر سے دشمنان شیعر دشیعیت ہم بر ہی ہے بنیا دالام عائد کرنے رہے ہیں مگر حفیقت بین حفرات پر سے فیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ مذہب شیعر کوئی نیا مذہب نہیں ۔

ا مام احمد بن حنبل على الدين سيوطى ابن حجر ملى ، فرمخترى . نسائى . ابن اثير وعنير مُم نحول على ، وعنه من عنه م على و سنة أنحفرت كايبارت وابن ابنى كتب مين نقل كيا ہے كه أنخفرت سنے جناب امير كو خطاب كرتے ہوتے فرمايا ، "یاعلی ا أنت و شبعتنك همرالفا شرون یو مرالفیامة ؟
اے علی اتم اور تمهارے شبع بی قیامت کے دن دستگار ہوں گے۔
علامر وحیدالزمان نے افرار العنة میں بیا صلاحا بزیل صریف" انت و شیعتنگ راضین
صرضین " نکھا ہے اس صریف سے یہ بھی نتیج نکاتا ہے کہ شیم علی ایک قدیم فرقم ہے
حس کا ذکر اکن خرنت نے کیا ۔

رص: ۳۰)

و طعکوصاحب نے شید فرقر کی قدامت ثابت کرنے کی سی کا صاصل کرتے ہوئے اہل السنت کی کہ اول سے مرف ایک جوالہ باعلی اً منت و شیعت کے ہدا لفائر و ن یوم القبیاصة اور یا علی امنت و شیعت کے سر صبین سر صبین " محصا ہے ہے جس طرح تقیہ کے اثبات میں اُپ کوجہاں بھی تقیم کا لفظ نظر کہا اس کو اپنی دلیل بنا ڈالا اس طرح بہا اس محی لفظ شید دنظر کہا اس سے مذہب شیعہ و صکوصا حب کا ثابت ہو گہا ۔ کوئی اس صاحب سے پوچھے کہ شیعی وسی اختلاب جو تقریباً تیرہ ساطر سے تیرہ مدیوں سے چلا ارہا ہے۔ دو عرف اس لفظ شید کے شوت یا عدم تبوت میں ہے میان کے محصوص اعتقا دات اور اعمال میں خواہ نام کوئی بھی ہو۔

حفرت شیخ الاسلام نے اسی کنز العمال کی روایت بیان کی جس میں کا میاب وکامران را می ورونی شیخ الاسلام نے اسی کنز العمال کی روایت بیان کی جس میں کا میاب وکامران را می ورونی شیخ السیدیدہ اور واجب القمال شیخ مساب کا کو میں اس کی روایت ہے اس کی روایت ہے اس کی کی بیٹ کی کی بیٹ کی کیکن خدو اس کی کتاب کی کیک روایت درکری جومفید مطالب تھی

دوسرى جيور گئے ادراً بانی طريق يعنی تقبه کا بھر پور مظاہرہ کيا۔

عن على يخرّج فى آخرالزمان توم كهم نبزيقال لهم الدا نفدة ويعرفون به ينتعلون شيعتنا وليسوامت شيعتنا واليدامت شيعتنا واليدة ذلك انهم يشتمون البابكروعمر البخا او مركت موهم فا تهمم مشركون مد

نزبرب شيع صد ٢٥،٢٥٠

اُخوز ما مذیں ایک قوم فہور مذیر ہے ہوگی جن کا خاص لقب ہو گا یعیٰ ان کو مافعنی کہا جائے گا اور بہی ان کی ہمچان کا فرایعہ ہو گا وہ اپنے آپ کو ہمارا شیعہ ظاہر کریں گے لیکن حقیقت میں ہمارے شیعہ نہیں ہم ارکر یہ ہے کہ وہ ابو بکرا ورعر کو گالیاں دیں گے ۔ وہ تنہیں جہاں کہیں ملیں ان کو قتل کر دینا کیو بحر وہ مرکر ہیں ۔

اب توا آب کوسمجدا گئی ہوگی کہ کون سافر قدیم ہے اور کون ساجد میداور بن شیوں کے متعلق فائز المرام ہونے یا التر تعالیٰ سے دافعی ہونے کا علان کی جا دہا ہے۔ وہ کون ہیں؟ اتنی دھا ندلی بھی ہوتی ہے کہ ایک کتاب کی دوروایات میں ایک کو سے کراپی دلیں بنادیا جا وسے اور دوسری کو شیر مادر سمجہ کر ہما می کرلیا جا وے کیا استدلال کے جدلی اور بربانی طریقوں میں سے یہ کوئی بھی طریق ہے؟

حفرت سینے الاسلام قدس سرؤالعزیز نے وصحوصاحب کے مذہب کی اہم کتا ب فی بو دوالہ بیش کیا اس کے ذکر میں بھی تقیہ سے کام سے گئے یہاں کو نساجان کو خطرہ نھا کہ تقیہ و کتمان سے کام لیا اسی لیے توہم فریا دکرتے ہیں کہ اس ہتھیا رنے اسلام کاسینہ تھائی کر کے دکھ دیا ہے۔ ہاں تو کا نی کتا ب الروضة کی روایت الا خط فرمادیں۔

مؤلفه كافي مطبوع بكهنوه و ١٩٩ - مذبهب شيعه هس٧٦

ینادی منادی اول النهاد ان فلان بن فلان و شیعت

هد الفائزون و بناد ی آخرالنهارالاان عثمان و شیعته هدالفائزون ر

دن کے اغازیں منادی ندا واوراعلان کرتاہیے کہ فلاں ابن فلاں ( عمر بن ۔ الخطاب دھی الدی عنواوران کے شیعہ فائز المرام اور کا میاب و کامراں ہیں ۔ اورون کے اثری منادی ندا وکر تاہئے کر عثمان رضی الشرعة اور ان کے شیعہ فائز المرام اور کا میاب ہیں ۔

ذرانقیہ سے ہمٹ کر بمحثیت دیانت دارانسان ہونے کے بہو کی لفظ شیع سے یہاں کون سامعیٰ مراد ہئے ؟ آیااس لفظ سے بھی اُپ اپنی تدامت ثابت کرنے کا کوش کریں گئے ما دراگر کمرنی ہے تو بھر ہمائپ کواسلام سے بھی پہلے کا ایک فرقہ ثابت کر دیتے ہیں اُپ ا ہنے کوموت حفرت علی رضی الٹرعنہ کے دور تک محدود کمیوں مدکھتے ہو ؟

## لفظنتيع كحاطلاقات ازر وصفران

دی و قرآن مجدی وارد ہے۔ (۱) هدامن شیعتر و هدامن عدوم بور و و اور اور کا دی کا دی کا دی کا دی کا دی ہو گا و کا دی جھگڑا ہے۔ تھا۔ اور و در ارشن کی جھگڑا ہے۔ تھا۔ اور و در ارشن کی جماعت سے تھا۔ اور و در ارشن کی جماعت سے تھا۔ یہ بی ما دیے ما حب سادے بنی امرائیل کا موسی علیم السام کے اعلان نبوت سے بھی پہلے شیعہ ہونا تابت ہوگیا۔

۲ر ارشاد باری تعالی ہے۔ وجعل اهلها شیعگ فرطون نے اصل معرکوسی بادیا تھا اس سے بھی قدامت بلاریب ثابت ہوگئی۔

ر ولقد اهلکنا اشباعکوقه له من صلکر البترنحقیّ بم نے تمہمارے شیع پیشیو کو الک کیا، توسے کوئی تم سے نعیجت پکڑنے والمار

بنوبراً یات گران گزرتی بین تو وه اِنَّ مِن سُنیعند لا مواهید پر هد لوکر حفرت نوح علیرالسام کے شیعرسے ایرا میم تھے۔ اب تو طوفان نوح علیرالسام سے بھی پہلے کی اقرام

مم نے آب کارسنہ جوڑ دیا ہئے۔ کیا اب بھی ناراض رہو سکے۔

### محل زاع كياسيه

مگر خدا را به تو نبلاؤ کریمی لفظ نشیعه محل نزا کہا گردہ نابت ہوگیا تو مذہب نتیع ثابت اور ثابت نہ ہوا تو مذہب بھی ثابت نہوگا۔اگر عبدالٹرین ابی اور عبدالرحمٰن ابن مجم کے نام انہما ان سین ہونے کے یا دجود آت ایکی ذاتوں میں کوئی خوبی ثابت نہیں ہوسکتی تو محض شیعہ کا لفظ بول دینے سے اس مذہب کی کوئی خوبی اور انجھائی ثابت نہیں ہوسکتی ۔

#### حقيقت حال:

شبعه کامئی جماعت گروہ اور تعبیبہ مہوتا ہے جوا چھابھی ہوسکا ہے اور بڑا تھی۔

موسیٰ علیہ اسلام کی قوم کے اور کوشعہ بھی کہا گیا ہے اور اسی کوا نلھ لغوی مبین کا تحفہ

ضلالت بھی عطا ہوا ہے اور اہل معرکو فرٹون کی طرف سے ختلف شیعوں میں با نشنا بھی

قران سے نابت ہے ۔ اور مختلف شیعہ کا از مان سالفہ اور گذرہ ہوئے او وار میں اسما

عذاب سے تباہ ہونا بھی اور ائدہ روز قیا مت اہنی جہنم واصل کرتے پر بھی قرآن گواہ :

عذاب سے تباہ ہونا بھی اور ائدہ روز قیا مت اہنی جہنم واصل کرتے پر بھی قرآن گواہ :

شعد لمنزعن من كل شيعتم ابه عداشه على الرحمان عتباً جس طرح كى فرد كائنات كالنان بوسف اسكان كرنيا ورسلمان بونا ورسلمان بونا ورسلمان بونا ورسلمان بونا بائم من من من المعقط بونا تأسين بونا بائم من من المعقط بونا تأسين بونا بائم من من بونا تأسين بونا يماده اذي مجان على سن بونا يم بونا يمان على سن بونا يمان على سن بونا يمان على سن بونا يمان بونا بين بون بي بونا بين بونا و من المثلاث و سبعيد فرقة ثلاث عشر فرقة نختل ولا يتنا و مود تناوا ثنتا عشر فرقة في الجنة و ستون فرقة منها في النار و فرقة في الجنة و ستون فرقة في المحتة و ستون فرقة من النار و فرقة في المحتة و ستون فرقة من النار و فرقة في المحتة و ستون فرقة في المحتة و ستون فرقة في المحت المناس في النار و فرقة في المحتة و ستون فرقة في المحت المناس في النار و فرقة في المحت المحت المحت النار و فرقة في المحت ال

(روضرکا فی ص<u>۲۲</u>۲ مطبوعهایران)

جب مجان اہل بیت نیرہ فرتے ہیں۔ اور ظاہرہے کہ سبھی شیعہ ہونے کے دعویدار
ہیں۔ اوران میں سے مرف ایک جنتی ہے تواس کی کی ضمانت ہے کہ وہ ڈھکو صاحب
والی جماعت ہی ہو۔ اسماعیلیہ ہوں یازید بیریاکی انیہ دغیرہ - لہندا شیعہ کے لفظ سے ایک جمات کیسے تعین ہو گئی جس طرح محدی ہونے کا دعوی نجات کے لئے کا نی ہنیں کیو بحر تہتریں سے ہم ایک فرقہ محدی ہونے کا دعوے وار ہئے۔

#### لفظ شيعه اورشارح بنج البلاغة:

اس مقام پر ذرا شارح بنج البراغه برکراب علقی شیعه و زیاعظم سد طنت عباسیر کے نمک خوار اور انعام یافتہ بر فرت علی رضی الشرعن کی تفضیل کی اور اہل صغین کو شمل طور پر اور اصحاب جمل میں استرین افراد مینی حفرت عائمتہ مدلیقہ برحفرت طلح اور حفرت زین کے علاوہ سب صحابہ اور سب برا برین والفار کوفاس و اور جہنی سیم کرنے والے مغتر لی کی بھی سن لو جو گورا دھا معتر لی ہئے گرا دھا شیعہ وار دہئے گرا دھا شیعہ وار دہئے اس سے مراو ہم بیں اور جو ای کل شیعہ کہلا نے بیں ان کا اس وقت نام و نشان ہی ہیں تھا۔ اس سے مراو ہم بیں اور جو ای کل شیعہ کہلا نے بیں ان کا اس وقت نام و نشان ہی ہیں تھا۔ المن اس مرح و شان ہی ہیں تا ور تو گار نہ دو لیکن تمہارے تیے ہیا ذور پر الوزراع نے بھی یہ کتا ہے کھوا شیعہ کا موال ہی پیدا نہیں ہو تا - ابن ابن الحدید تو اور میا کہ سام کو تو گار نہ دو لیکن تمہارے تیے ہا ذور پر الوزراع نے بھی یہ کتا ہے کھوا شیعہ کی سام کو تو گار نہ دو لیکن تمہارے تیے ہا دور پر الوزراع نے بھی یہ کتا ہے کھوا

لمرتكن لفظ الشيعة تعرف فى ذلك العصر إلا لمن تال بتفضيله ولمرتكن مقالة الاماميه ومن غاغوها من الطاعنين فى امامة السلف مشهورة حينت فاعلى هذا النومن الاشتهار فكان القائلون بالتفضيل هم المسمون الشيعة وجميع ما درد من الاتاروا لاخبار فى فقل الشيعة وانه عودون بالجنة فهولاء هم المعنيون به دون غيرهم وكذ لك قال اصعابن المعتزلة فى كتبهم و

تصانیفهم نحن الشیعه حقاوه نداالقول هواقرب الی السلامة و اشبه بالحن من القولین المسمین طرفیی الا فراط و التقریط انشاء الله \_

اس لئے ہمارے معتزلہ کا بیردعوی ہے کہ حقیقی شیعہ ہم ہیں نہ کہ اما میر توجانب افراط بیں ہیں اور خارجی جو تفریط کے دریے ہیں . نفرح ، کنج الب غة

لابن ابى الحديد صدر عد ٢٢٦ مطبوعه قم الراب

#### شيعرسائي سازش كانتيجرمين،

رش لهذااب تو ہم بہ کہنے میں حق بجانب ہوئے ناکر بہ قدیم فرقہ نہیں ہے بکہ سبائی ساڈ<sup>ن</sup> کا نیتجہ ہئے۔ اس کے متعلق عراحت بھی موض کر دوں طوسی جیسے مرا مدر وز گارشیعی علما و کے رئیں اور مرداد کی منتخب اور تعیجے شدہ اختیار جال کشی صلتا پر موجود ہے۔

ذكر بعض اهدل العلم ان عبدالله بن سباء كان بهوديا فاسلم ووالى علياعليه السلام وكان يقول وهو على بهوديته في يوشع ابن نون وصى موسى بالغسلو فقال في اسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في على عليه السلام مثل ذلك وكان اول من اشهر بالقول بفرض امامة على واظهر البراء لا وكاشف فالفيه وكقر هم نمن هناقال من خالف الشيعه ان اصل انشيع والرفض ماخوذ من اليهودية والرفض ماخوذ من اليهودية

کنانفا۔ دہ پہلاشخص ہے جس نے حفرت علی رضی السُّر عنہ کی امامت کے فرض ہونے اوراس کا عقید د کھنے کولا زم اور مزودی قرار دیا۔ اور اُپ کے مخالفین سے براء سنہ کا اظہمار کیا اور اُپ کے مخالفین کے را تھ کھم کھملا عداوت اور تراء کا اظہمار کیا اور اُن کو کا فرقرار دیا۔ اسی وجرسے شہد کے مخالفین نے کہا کہ تشیحا ور را نعنیت کا اصل عقیدہ اور نظریہ بہود بہت سے ما خو ذ ہے۔ اس کو بہتے ہیں سے

جاد دوہ بومر ہواہ سے بوے۔

ادریرهی من لوکر پر بیموری المذہب تقیہ با ندا بن سبا مرص میں حفرت عثما ان مضی الٹرونر کے دورا قدس میں بنظام اسلام لا بیا ا دران کے ضلاعت سازشوں میں معروت ہموگیا۔

مل خطر بهونا سخالتواد سخ جلد ودم ص<sup>2</sup> ۱۵ . ذکر پیدا کمدن مذیهب رجعت جمیرسال سی و پنج هجری عبدالشربن مباءم دسے بهود بو و در زما ن عثمان بن عفان مسلما نی گرفت وا واز کنشب پیشین و مصاحف سابقین نیک دانا بود چیل مسلمان نشدخلا فست عثمان و دخاط ا و لیند پیره ، نیفیاً دارلخ .

بیت تولی و تبرا وروی رسول اور ضافت بلافصل کا کا غاز اس سرا پافتنه اور مجمه خبث سع بهور باست بهور به اسرا می در باست بهور به کالابا بهوا دین و مذهر ب اور قدیم خرم اسلام کیسے قرار دیا جاسکتا ہے۔
کیسے قرار دیا جاسکتا ہے۔

ینیاده سیمه میں رکھی گئی اور مھیر تقیہ کی دبیر تہموں کے پر دوں میں اس کورواج دینے کی ساعی قبیجہ جاری ہوئیں اور مدتوں لبداس نے ایک مدون مذہب کی شکل اختیار کی اہذا قدا کا دعوی سراسر فریب اور مکر پر جنی ہے۔ مزید بحث مبحث رجعت سمے خمن میں ذکہ کی حاتے گئی۔

#### مقام حيرت:

وحبدالامان غيرمقلدوها بى كے حوالے سے وصحوصاحب فضيعه فرقه كى قدات

نابت کرناچا بی حالا کر مدید میں فیامت کے دن حفرت علی المرتفیٰ اوران کے نتیجہ کی کابیابی کابیان ہے۔ اس سے فعرامت اس مخصوص فرقہ کی کیسی ٹابٹ ہو گئی گویاڈ ھکوصاحب اس سے یہ سیھے کہ نبی کریم صلی الٹرعلیرہ کم کے زمانہ بیس حفرت علی کی علیجدہ جماعت موجو دفتی ر اس سئے تو آپ کی زبان صداقت بیان سے برلفظ نکلا تو مقام جرت ہے کہ وہ جماعت موجو دفتی و حفرت علی کی دہی اور نبی اکرم صلی الشرعلیہ و لم کی نہ بنی چیواس کو بنی کی جماعت بہیں مانے ترجیم کی نہ بنی چیواس کو بنی کی جماعت بہیں مانے ترجیم کہ شیعان علی بن تو وافل کروور نہ کے مرتقابل ہونا اور آپ کی جماعت کا امت بنی اکرم میلی الشرعلیہ و کم کے مرتقابل ہونا اور آپ کی جماعت کا امت بنی اکرم صلی الشرعلیہ و کم کے مرتقابل ہونا اور آپ کی جماعت کا امت بنی اکرم صلی الشرعلیہ و کم کے مرتقابل ہونا اور آپ کی جماعت کا امت بنی اکرم صلی الشرعلیہ و کم کے مرتقابل ہونا۔

حقیقت مال یہ ہے کہ نگاہ نبوت دیکھ دہی فقی کما ہدے مخالف پیدا ہوں کے اور اکپ برکوروشرک کے دوراکپ برکوروشرک کے فتو لے دگائیں گے اور اکپ کے ایسے محب بھی پیدا ہوں گے۔ جو محبت میں سب عدود شریعت کو بھلانگ جائیں گے۔ اور ایک فرلق دہ ہوگا جو افراط و تفریعا اور تقصیر و تجاوزا ورکی وزیادتی سے منزہ ومرا ہوگا۔ توزمایا دہی گروہ کا بیاب ہوگا اور دوسرے تباہ دہرباد ہوں گے۔ اوراسی مضمون کو مخبرصادت سے سن کر حفرت علی نے یوں دوسرے تباہ دہرباد ہوں گے۔ اوراسی مضمون کو مخبرصادت سے سن کر حفرت علی نے یوں بان درایا :

سيهلك فى صنفان محب مفرط بين هب به الحب الى غير الحق ومبغض مفرط بين هب به البغض الى غير الحق و مبغض مفرط بين هب به البغض الى غير الحق و وخير الناس فى حالا الخط الاوسط فالزموه والمزموالسواد الاعظم فان يد الله على الجماعة واياكم والفرقة فان الشاذ من الناس للشيطان كمان الشاذ من الغنم للنائب الامن دعا الى هذا الشعار نافت لوه ولوكان تحت عمامتى هذه . ( نج البلاغ مرى عبد اول مده)

عنقریب میرے سبب سے دوجهاعنیں ہلاک ہوں گی ایک وہ بحب جماعت بن کوعلو محبت راہ حق سے دور سے جائے گا اور دور البفن ر کھنے والا فریق اورمیری شان میں کوتا ہی اور کی کرنے والا گروہ جونین وعدا وت میں غلو
سے کام بیتے ہوئے راہ تق سے مرط، جائے گا اور میرسے تی میں بہتر مات
والاہ ہ گروہ ہے جوافرا طوت فرلط سے مزہ و مراہ ہائڈ اسی کو لازم می ٹرو اور سواو
اعظم کا وامن ہر گرز تھیوٹ ناکیو بحہ الٹر تعالیٰ کا درست کرم جماعت پر بئے اور اپنے
اعظم کا وامن ہر گرز تھیوٹ ناکیو بحہ الٹر تعالیٰ کا درست کرم جماعت پر بئے اور اپنے
سے امگر ہونے والا انسان ای طرح شیطان کے تبعنہ میں جبلا جا تا ہے جس
طرح دیوٹ سے علیم کہ می جوجائے والی بھیڑ بکری بھیڑ نیے کے نسے میں عورسے
سنو جو بھی افتراق وانت خارا ورجماعت سے علیمدگی کی طرف دعورت دے اس

## اسلام مي عظيم جماعت اورسوا داهم كوك بين:

ار مؤلف گویدکرازبلائع انفاقات اکمروزی مرا با یکے از سادات سیقی فزوینی درمبحث امامت مناظرہ افتاد بعداز بنکر اتبات مطلب خود بلونموم عاجز شدہ گفت کراکر مذہب امامیہ برمطلب امامت می بودے چرا دریں مدت بسیار علماء البشال باعلماء اہل مناظرہ نمیکر دندو حقیقنت مذہب خود درا برایشان موجہ نمیسا ختند د انشیاز ااز مذہب سلنی برخی گردانی فرمقی گفت کراہل السنة جمیشہ سوا داعظم بودہ اندوسلطین زمان مرخ خود درا برا تت راح بمذہب ایشان میدیدند د جمیشہ دراطفاء نور تشیع بودہ اندلاجرم ایس طائف نتوانسند کم انجاب خود نمایند۔

زمجالس المومنين مد٢ ٥٤ : ج ١٠)

قاضی نوران ترشوس می توسطور تقیه برمغیر بندو پاک مین منل اعظم اکرشاه اورجها نگرشاه کے دور میں اہل السنت کی مکومت کے باوجود قاضی القضاه کے عمده پر فا کر رہنے۔ ده محصفے ہیں کہ عجیب اور الوکھ اتفاقات میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے ایک دن سیفی قروین ساوات میں سے ایک کے ساتھ مناظرہ کا تفاق ہواجی کا موضوع مسلولا مرت تھا جب

جب میں نے بناد موکا ثابت کو یا اور وہ عاجز اُ کئے تو مجھ سے کہنے نگے کم اگر اما من کے متعلق امامید وزر کا خرب برحق ہو ٹا تو آئی مدت اور عرصه درا زسے شبید ملماء نے اہل السنت علماء کے ساتھ مناظرے کیوں خرکتے۔ اور اپنے مذہب کی حقائیت ان پر کسوں واضح بہنیں کی اور ابنیں اسلاکے خرم بسے برگشتہ کبوں نہیں کی توفقر نے جواب میں کہا کہ اہل السنت ہمیشہ سوا واعظم رہت ہمیں اور سلطین زماندان کی اکر بیت کی وجہ سے اپنے آپ کو چارو ناچا راہنی کے مذہب پر تائم رکھنا اور و بجھا ہے کہ در ب دہب ہیں دکھنا اور و بجھا بنا ابند کرنے نے اور ہمیشہ تشیع کے نور کو بجھا نے کے در ب دہب ہیں المندا مجبور آیا تولم ابنے خرم ہب وعقیدہ کو ظاہر کرنے کی ہمت نرکسکا۔

۲- دور احواله ای کتاب سے اور بہی اعتراف واقرار محقق طوی کی طرف سے ملاحظ کرے

ا بینان دلفناء وا عدام ضیفه با نواج دخیرالدین مشورت گوده خدمت نواج فرمودند کهابل السنت محمد سواداعظم ابل اسلام ۱ ندا وراخلیغ پختی وا مام مطلق می دا نند صل<sup>۳۵</sup> حبار دوم -مهنب

خود و طعکوما حیب نے ابتے رسال کے صلا پر مجوالد دھنہ کا ٹی صر۲۹ پر جناب امیرالمون حفرت علی المرتفیٰ کا ابک خطیہ درج کیا ہئے جس سے مطلوبہ عبا رہت پیش ضومت ہئے۔

اب اگریس ان لوگوں کوان حکام کے پیدا کردہ بدعات سے ترک کا حکم ووں اور ان سنن تبویر کو اصلی طرز پر جاری کروں جیب اکر رسول الٹرصلی اسٹر علیہ وکم کے وقت بیں جاری تھیں تو میرے لشکر یوں سے مربے ساتھ وہ تھوڑی جماعت شیعہ کی رہ جائے گی جہوں نے میری نھیلت اور فرض امامت کو کہ سب الٹرا درسنت نبویر سے نبوی سمجھ لیا ہئے۔

باں تو فرمایئے آب کے سکر میں جی مواداعظم اہل اسنت تھنٹید توہیں تھے تو بورے عالم اسلام میں مواداعظم کون ہوئے اور حفرت علی مرتعلی کے اس حکم خالد و مواالسوا دالا عظم کے تحت کس جماعت پر الٹر تعالی کا دست کرم ثابت ہوا اور ایا کھ والفرقدة فرما کرکسی جماعت سے ملی کی اختیار کرنے والے کوشیطان کے تقرت میں چلے جانے والا قرار دیا ۔ وہ کوئی جماعت ہے لہذا یہی جماعت ہی کامیاب و کامران ہے اور ہی منط اور مقدل جماعت ہے اس کے متعلق ہی ذبا بن رسالت سے غیبی فرکم طور الدر ہی خطواد سے اس کے متعلق ہی ذبا بن رسالت سے غیبی فرکے طور الدر مقدل جماعت ہے اس کے متعلق ہی ذبا بن رسالت سے غیبی فرکے طور الد

فوذ وفلاح کااعلان ہوا ہزکر مرتبائے دوا ذکے بعد تیباً رہ ہوسنے والے مذہب شیعہ کی پرتا جماعت درہا دوخہ کا نی کی عبارت اور ہنچ السلاغة کی عبارت سے تعارض کا معاملة وظائم سے کہ بنچ البلاغة کے پایہ کی مذہب شیعہ میں کوئی کتا بہنیں اس بیائے ہی کوئی تزییح ہوگی اور کتاب الروضہ والی روایت نعیط اور نا قابل اغتباد اور حفرت علی مرتفیٰ کا تقدس اور ایس کی ثنا ن جرم ت وبسالت بھی اسی کی منتقاضی ہئے وہ بھی مذہب کو بالائے طاق رکھ کر اور حفرت علی مرتفی رضی الدی عنہ میں کیا فرق ہوں کہ آبھی ورمعدن ولایت رضی الشرعنہ بھی مرف لوگوں کی ہاں میں ہاں لاکھ اقتدار ہے قابھی رہیں اور معدن ولایت رضی الشرعنہ بھی

تنزيههالاماميه \_\_\_\_\_ دُصكوماحب

# فرقهاب السنت كأمذكره

# تحفرحسینیه مین البیالوی من من المالسن<sup>س</sup>ف واجماعتر کی فدا

مذمب اہل السنة والجاعة وہی ہئے جس کی دعوت کے لئے بیغیراسلام حلی الترعلی والم معوت ہوئے جس کا عام نام مونین اور سلین ہئے اور دیجر تدا ہرب اور مختلفت فرقوں کے بدا ہونے ربطورا نیپا زاس کو اہل السنت والجاعت کا نام دیا گیا۔ کمچ نکم سوائے اسکے کو تی جماعت مسلین ومومئین کے مطابق اور سنت مصطفی حلی الترعلیہ وہم کے مطابق عمل برا نہیں بھی ہاندا یہ نام صداقت نشان مرف ان کے حقے میں گیا۔

انبی دونوں اموری تاکیداکید بمعیشہ نبی اکرم صلی الندعیر و تم اور مفرت علی مرتفیٰ رضی الندعیر و تم اور مفرت علی مرتفیٰ رضی الندعیر و خرمای مرورت بهم حفرنت ملی رضی الند منه کے فرمو واست بیش کرسنے پراکتفا کا کریں کے اور وہ بھی نبیج البلا فرجیسی معتبرا و رسمتند کتاب سے ۔ اندوم جماعت اور سوا واعظم کے مان خد والبت رہنے کامکم بہنے نظر نواز بہم و پیکا ۔ الذم واالم وادالا عظم فان بدا مله علی الجمعاعة وایا کھروالفرقة فان السنداذ من الجمعاعة للشدید طان کماان الشافر موری میداول) من العند للذنہ ب

سوا واعظم کولازم کیر وکیو بحرالٹر تعالیٰ کا دست کوم ادر عنائت جماعت پر بئے۔
اور جماعت سے علیحد گی ست اختیار کروکیو نکہ جماعت سے انگ ہونے والاالما
ثبیطان کے قبضہ و تقرف بیں جلاجا تا ہے جس طرح ربوڑ سے انگ ہونے والی محصر شربیطان کے قبضہ بیں جلی جانی ہئے۔ اب ہم الترام سنت کے متعلق آپ کا فرمان بیش کرتے ہیں۔

اً- واقتدوا بهدای ببیکوفا نه افضل الهدی واستنوا لیستری فانه د پنج البیانة معری جداول سیسی) اهدای السان - ا پینے بی صلی الٹرعلیہ و کم کی میرت کو اپناؤکیونکہ وہ سب سے افغیل میرت ہے اور اُپ کی منت پر چپو کیو نکہ و ہ سب سنن اور طور طریقوں سے زیادہ موجب ہدایت اور موصل الی المقعود ہے۔

م. فالزموا السن القائمة والا تارالبينة والعهد الفزيب الذى عليه باقى النبوة وأعلموا ان الشيطان انمايسنى لكمطرقه لتتبعو اعقيم .

#### (برداول ص۲۱۳)

ان قائم اور برقرار سنن واضح اور ظاہرا ثار وافعال اور عبد قریب کولازم کچڑو عب بہ نبوت ورسالت کی چھاپ ہے اوراچھی طرح جان لوکر شیطان تہدار نے نئے نئے راستے پیداکر تاہے تاکہ تم اس کے پیچھے علو لالہٰذا ہرگز ان ٹی داہو کی طرف راغب نرہونا۔

اس مفمون پرشش ادر تنادمن ۱۲ پهی موجود بنے عبارت ال خطاع و ان الشیطان بیسنی لکھ طرف قه وید بیدان بیل دین کھرعقل آو بعطیک حربالجماعة الغرقة فاصد فواعن نزعاته و نعثا ننه وا قب لموا النصیعیة مدی اهداها الیکو و اعقلوها علی انفسکو را ت

ا دراس طرح مديس پريون منقول سے۔

نلاتكونواانصاب الفتن واعلام البدع والزمواماعقل عليه حبل الجماعة وبتليت عليه اركان الطاعة ـ

مین نتوں اور بدعات کی علامت اورنشا نیاں نہ نبوا درجہا عتی اتحادج امر ہے قائم سے ۔اس کولازم کچڑ واورجس پرار کان طاعت کی بنیا دہے اس کومضبوطی سے قعامو۔

الغرض ان ادرثنا دانت سيم منسنت بمصطفئ صلى الشرعليرو لم سنن اسلافت اورعبر مراضى

قریب کے اُ ٹارواعمال کوعمل میں لانے اورجما عنٹ مسلین کے ساتھے والبنتررسنے کی تاکیہ

شد پدیئے ا ورہبی اہل السنست والجماعینت کا مرمہب ہتے ۔اوراولیاء کاملین کے سیاسل

نے پھل تسلسل ا در توا ترکے میا تفرح غرمت علی المرتعنیٰ . معدن ولایت اور مرحثیم ر د حا نبیت <del>س</del>ے بوكچه عمل اورتولی لحاظ سے سنا اور دبجها و ه ہم تک بہنچا یا اور مرحیثی وقادری نقشبندی او مہرور دی اپنے دمیا نطاوروسائل کوشجروں میں کمفوظ کئے ہوئے کہنا دین کن ذرا کع سے ہم تک بہنیا ہے اور مولائے مرتعنی کا مذم ی ومسلک کیا نھا۔ اور تمام بھنو باک و مددس تشرلین لانے واسے اور الممت کغروضل لیت کودور کرسنے واسے ساوات اسی مذهب ومهذب رقع رسادات أج ادر منتان راجم را در لا موروع نيروا وراكر ان مي كوزً شیونظرا تا سے . تومرت دورری یانمیری دیشت سے اور سچ دھوبی اور بندرھوبی مدی بی حب سے مات فاہرسئے کم ، و لا دروحانی اورجما فی حفرت معدن ولایت کی جس مذہب مسلک پر چورہ صدیوں سے قائم سئے۔ دومیری اہل السنت دا لجاعت کامذ مہب ہے اس سے بڑھ کو قدا كى روائن اور درائى نقل اصطافاقدىل كي موسكتى بئه واوراس كي بعداس مذبب يراعترا فن ك كياڭنخاتش ۽ تثبوصا ببان كوتسيم بسے كرحفرت على دخى العنزعز محف اس وجرست عزورى اصل حاست مزكر سك كرابني ضعفاء سابقين كے احكام ميں تبديل كرنے يراپنے لشكر كے الك بوجائے كا خطرہ تقاا ور تناره جلف كااندلينه تومعلوم بواكرخو وكوفراورسكرم تعنى مي جوجهاوت اورعظيم اكرزيت موجود تقى وه ایل السنست کی تقی ر تا بردیگرمواصعاست چردسد راس چی کوئ صاصیع مرعوی کرسکتا ہے ۔ کم ُ ابل السنت قدیم بنیں یاان کابِردا امیرمعاویه کا کاش<sub>ن</sub>ة ہئے۔ نیزیہاں سسے ابن اب الحدید شیعی مقز لی کابر دعویٰ بھی غلط ہو گیاکہ اصل میں شبیعہ کالفظ مرت اس کے ہم مذہب دوگوں پر بولاجا تا کھا ذکر ا ما میر اثنا وشرير بدبر معكر حقيقت مال يفتى كر جتنة أب كرسا عقد عقد وه نتيعان على كمسلات تقدمن كى عظم الخريث اور معادى جماعت ابل السنت والجماعت سے عقائد رکھنے والوں کی تھی اس لئے شخبن کی سنت بیسنے بران کے الگ ہوجا نے کا حفرت امرالمومنین کولقر ل شیعر اندلیز کفا کیونکم معتزلم کے دلوں بیت عین کی قطعاً اس قدر عزت وقدر نافتی مذہبے بلندا تابت مواکر

دہ ہم اہل المنت والجماعت کے مقترا دو بیتیوا نظے اور اس مذہب و مسلک پر گامزن۔
اور برجی واضح ہوگیا کر منادی غیب ہرون بن شیعان علی رضی اللہ عنہ کے نوزونلاح
کا اعلان کرتا ہے وہ ہی اہل المسنت والجماعت ہیں کیونکہ آپ سے سنن کے التزام اور
بماعت کے ساتھ وابستگی کولازم اور فروری قرار دیا اور اس کے مطابق عقیدہ وعل مرف
بماعت کے ساتھ وابستگی کولازم اور موجودہ اہل المسنت کا ہمذا وہی اس بشارت سے
اہل المسنت والجماعت کے اکا برکا تھا اور موجودہ اہل المسنت کا ہمذا وہی اس بشارت سے
بھی حقدار ہیں۔

# مخفوص نام بخويز كرنے كى مجم

پیسے توسیمی شیعان کا کہما ہے تھے مگریب مختف جائوں میں ان کا اصحاب جمل ادرا میں اس کے ماتھ مقابلہ ہوا اور بعید میں کیم کا داقعہ بیش کیا تو اس دوران کچھ وگ محابر کا اس کے من میں طمن و تشنیع ادر سکت و شتم سے کام لیٹے مگے جو روافق کہملائے اور کچھ لوگ خو دا میر المؤمنین محفرت کی دفتان میں اللہ عندی ذات کو طعن و تشنیع کا نشا نہ بنا نے سکے بیم ان کو کا فرتک کہنے سے گریز نہ کے دو تواریج کہلائے ان کو کا فرتک کہنے سے گریز نہ کیا ۔ اور کہب کے نشکر سے علیا میں اور اور ایس محفوظ رکھا و ہا جنت معلوہ جو عظیم اکثریت ہے گئی اور جہنیں اللہ تعالی نے افراط و تفریط سے محفوظ رکھا و ہا جنت معلوہ جو عظیم اکثریت ہے کہ ان مدے ہوئے حالات میں افراط و تفریط کا شکار ہونے دالی دا و

نیز عبدالنر، ن سباء ہودی نے ہود اور مجوں کواہل اسمام سے میدان جنگ میں پین اُنے والی ذاتوں اور خواریوں کا بدلہ یعنے کے لئے بھیں بدل کواسلام میں داخل ہونے کی طان اور جس طرح بوئٹی ہیود مصلان بن کرخا کم جس طرح بوئٹی ہیود مصلان بن کرخا کم جس طرح بوئٹی ہیود مصلان بن کرخا کم جسمان سنگریاں مرتفیٰ رضی اللہ عنہ میں شکوک و بدئمن اسلام کوختم کرنے کی طانی اور مختلف انداز میں سنگریاں مرتفیٰ رضی اللہ عنہ میں شکوک و بہتم ایس ای اور محتار میں اللہ عنہ کے ساتھی اور محادل کی ساتھی اور محادل کے مندر اتن میں اور محتار میں اور محادل کی محتار میں اللہ عنہ کے ساتھی اور محادل کے مندر اتن میں اور محادل کے محتار میں اور محادل کے مندر اتن میں اور محادل کی محتار میں اللہ عنہ کے ساتھی اور محادل کے مندر اتن میں اور محادل کی محتار کی اور محادل کے محتار میں اللہ عنہ کے ساتھی اور محادل کے محتار کی محتار کی محتار کی اور محادل کی محتار کی اور محادل کی محتار کی کرکٹر کی اساتھی اور محتار کی م

مددگارچارجهاعتوں میں تقیم ہو گئے۔

حفرت شاه عبدالعرية محدث دملوى فرمات ين

بین نشرامیرد بسبب ردوتبول وسوسراین شبطان بین جهار فرقه شدند و ن فرقه شیداویی وشید مخلصین که بیشوایا ن اله السنة والجاعة الد برردش حاب مرتضوی درمعرفت مقعق اصحاب کهاروا زواج مطهر قریار ای ایشان و در ا باطن باوصف و توع مشاجرات و مقاتلات و صفائ سینه و برأت اذفل و نفاق گذرانیدند و استها دا مشیعه اولی د شیعان مخلصین نا مندوای گرده ن فیاق گذرانیدند و استها دا مشیعه اولی د شیعان مخلصین نا مندوای گرده ن جمع الوجوه محکم "ان عبادی لیس ملاعدید هد سلطان" از فراک ابلیس پ تنمیس محفوظ و معنو ن ما نمرند و نور شر برامن پاک ایشان از نجاست آن تمییت نرسید و جناب مرتفوی در خطبه خود مدح اینها فرمود ندور و مش تنها دالی ندمیدند.

لین اس شیطان کے وسوسے کے رود قبول کے نتیج میں حفرت ا میرالمونین کا اٹ کہ جار فرقوں میں بط گیا۔ بہلا فرقہ شیر اولی اور شیر مخلصین کا ہے۔ بوکر اہلسنت کے پشوا تھے اور جناب مرتعیٰ رضی اسٹرعنہ کی راہ دمائی پر مقصے بینی اصحاب کبار اور ازواج مطہرات کے حقوق کی معرفست اور ظاہر و باطن میں ان کی بار مداری میں با وجود با ہم اختلافات مبکہ مقاتلا کے روانا ہمونے کے ان کے حق میں غل وغش اور لغیض و نفان سے ان کے سینے صاف اور بے فبار تھے ان کوشید اولی اور شیعان مخلصین کا نام دیا گیا ۔ اور یہ جماعت فرمان باری تعالیٰ ۔ بے فبار تھے ان کوشید اولی اور شیعان مخلصین کا نام دیا گیا ۔ اور اس جمعیت فرمان باری تعالیٰ ۔ ان میں برتبیس کے نشر سے محفوظ اور ما مون رہے اور اس جمیت کی نجامت سے ان کا دائن میں رہ تعلیٰ مرتبی رہ بنا برا بیاب میں مرتبی رہ بنا برا بیاب میں مرتبی رہ بنا و میں مون رہا ہی اسٹرین اور روان کو کی مرتبین کی نواز میں مرتبی رہ بنا و کا در ورش کو لیند فرماتے ۔ اور ان کی مرتبی ان کی مدر حو تنافر ما تھی دس کی مطابق اور روان کی میرت اور در ورش کو لیند فرماتے ۔ اور ان کی میرت اور در ورش کو لیند فرماتے ۔ اور ان کی میرت اور در ورش کو لیند فرماتے ۔ اور ان کی میرت اور در ورش کو لیند فرماتے ۔ اور ان کی میرت اور در ورش کو لیند فرماتے ۔ اور ان کی میرت اور در ورش کو لیند فرماتے ۔ اور ان کی میرت اور در ورش کو لیند فرمات ۔

دومرا فرقه شیعة تغضیدیکا تفا بوکه صفرت امپرالمونین کوتمام صحابه کرام عیبهم الرضوان پرنفیلت د بتے تھے۔ یہ کروہ اس شیطان لیبن کا شاکرد تو بنا اورکسی صریک اس کے دسواس کو قبول بھی کیار کین اصحاب کہا را ورا زوا کا مطہرات کے بی یں دریدہ دہی سے
گریز کرتے نے بناب مرتفیٰ رضی السّرند انکے بی میں تہدیدہ تشدید سے کام یستے اور فرمائے
کراکر میں نے کسی کے متعلق سناکہ وہ مجھے شخین رمنی السّرعہٰما پرفضیدے دیتا ہے توہیں اس
کو صد قذف نین ای کوڑے ملائوں گا۔

تیرا فرقد مبیر کابیدا ہوا بن کو ترائی ہی کہا جا تا ہے ہوسے محابہ کوام کو ظالم و غاصب بلکہ کا فراور منافق جانے تھے اور بیر کر وہ اس خبیث کامتو سط درج کا شاکر د مقم را ۔ برب اس کروہ کی ترکات اور ناشا کستہ کلمات معرت امیر الموشین رضی الشرعند سے مقدس کا فوں تک پہنچے تو اکیب ا بینے خطبات میں ان کی غرمت فرماتے اور ان سے براءت اور بیزاری کا علان فرماتے .

بچق افرقه شید نلاة کا تقابواس فبیت کے اخص النواص تلامذہ تھے اور شاگر دان رشد میں سے فقے بہوں نے حفرت علی رضی اللہ عنہ کو الوہمیت کے درج تک پہنچا دیا رقیق نے مراحث اور حقیقت کے لی اظ سے اور لعبن نے عیسائیوں کی طرح لاہوت بلباس الموت کے طرایق پریکن بجث دیکھنی ہو تو تحفرا ثنا عشریہ صدا ، ۲۰۵ ملاحظ فرما ویں ۔

الغرض جب شیعان علی چار فرقوں میں تعتبم ہو کئے تو دومرسے فرق مخالفہ سے انتیاز فرور ک عمراً البندا انہوں نے اپنا نام اہل السنت والجماعت دکھا یہ نام کو بعد میں تجونے ہوائین عقائد و انتمال وہی پہلے کے ہیں جس طرح ہمادے ہاں کے شیعر نے اپنے آپ کو امامیہ اور اثناعشر یہ کہا اور اس نام سے موسوم کیا حالا کھریز نام پہلے موجود اور مسموس نہیں تھا۔ فتا مل حتی النامل۔

## و المحمنطق الركمينطق المحمنطق المحمنطق المحمنطق المحمنطق المحمن المحمنطق المحمنط الم

ا مام حسن رصی انترمنر نے جب امیر معاویہ رمنی التّدعنہ کے ساتھ صلح کر لی تواس سال کو سے ننڈ الجماعۃ کہاگیا اور زمانہ گزرئے پراس کو اہل السنۃ والجماعت میں بدل دیا گیا۔

ت بہلی بات توبیہ ہے کر مرورا یا مسے سے لفظ بدل کوابل السنت والجاعت بن گیا والی عبار اہل السنت کی کتا بوں میں ہنیں ہے ۔ یہ ڈھکو صاحب کا کشید کر دہ مفہوم ہے۔ لیکن تاثریہ دیا گیاہے کہ فتح الباری اصابہ وغیرہ کتب اہل السنت میں یر دھ مذکورہے حالا نکر قطعاً اس طرح نہیں تربہاں بھی آبائی بینیرا فتیا رکیا ہے اور تلبیس سے کام بیا گیا ہے۔

قال ابن بطال سلم الحسن لمعاوية الامروبا يعدعلى اقاصة كذاب الله وسنة نبيه ودخل معاوية الكوفة بايعه الناس فسميت سنت الجماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحرب \_

#### ( فنخ البادى مبدمين صبح)

ال بارت بي مرت يرذكريا ياس كراس سال كوجاوت كاسال كها يا كيونكو لوگ ايس بي مجتمع بوكة اورلا ال منقطع بهوكئ - اب اس عبارت سے خود و و تسميد كھولا لينا كهال كادبات بيئر و و تسميد وه معتبر بهوسكتی ہے جوادباب مذم ب نے خود بيان كی بو فركم ال كائ كئ بهو متر عقائد مع ميزاس مدالا ميں علام تفازانى نے اس كى وجم بيان كرتے بهوئ فرايا ، ترك الا شعرى من هيده و اشتعل هو و من تبعد ه بيان كرتے بهوئ فرايا ، ترك الا شعرى من هيده و اشتعل هو و من تبعد بيان كرتے به المستة و صفى عليه العبداعة با بطال راى المعتزلة و الحيماعة اى اهل الحد بيث و ا تباع الصحابية منه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عرب

یستی ابوالحسن استوی نے ابوعی جائی معزی کا مذہب زک کو دیا اورا ب خوراور ان کے منتبین معتزلہ کار دکر نے میں شغول ہوگئے اور جو کچے منت مصطفیٰ صلی السرعلیہ وہم الشرعلیہ وہم الشرحی میں معتزلہ کار دکر نے میں شغول ہوگئے اور جو کچے منتبین معتزلہ کار دکر نے میں شغول ہوگئے اور جو کچے منتبین مصطفیٰ صلی است کے در ہے ہوگئے لیس ان کواہل السنة والجاعة کا نام دیا گیا بینی صدیت رسول وا اور صحابہ کوام کے منتبین بہ ہے وہ تسمیہ جو تو داہل السنت نے بیان کی ہے ۔ رہا یہ سوال کہ بینام نوحا ویث ہوا ذکہ قدیم توجواب واضح ہے کہ نام کا صدور شسمی سے صدوت کو متری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ بینام نوحا دیت ہوا نہ کہ تعدال کے نام فارس اور انگریزی میں بھی اور و میگر زبانوں میں ہیں ہوئی کی سب حادث تواس سے ذات باری توالی کا توحادث ہونالازم ہیں کا تا۔ اس طرح یہ نام اگرچہ بعد میں بتو بینی اس می الشرعیہ و سلم کی سب حادث تواس سے ذات باری توالی کا توحادث ہونالازم ہیں کو بینی اس می الشرعیہ و سلم کے بعد میں بتو بینی اس می الشرعیہ و سلم کے بعد میں بتو بینی اس می الشرعیہ و سلم کے بعد میں بتو بینی اس می الشرعیہ و سلم کے معت کے عقا مردا عمل و بی ہیں جو بینی اس می الشرعیہ و سلم کے اور و کی میں بتو بینی اس می الشرعیہ و سلم کی الشرعیہ و سلم کے مقا می السرائی میں بتو بینی اس میں اس می الشرعیہ و سلم کے معد است کے عقا میوا میں اس جو بینی بیں جو بینی اس میں اس می اسٹر عیہ و سلم کے میں اور و کی ہیں جو بینی اس میں اس میں اس می اسٹر عیہ و سلم کے معدول کے متاب کے عقا می اس میں اس می اس میں اس

قول ونعل سے ثابت اور جن پر جماعت اصحاب دسول النرصلی الشرعلی کے نزویک ورست ابد سنة الجماعت کوسنت وجماعت سمحنا آخرکس صاحب علم کے نزویک ورست ہوسکتا ہے گیا اہل السنت میں ڈھکو صاحب کے نزدیک اتنے پڑھے تھے لوگ بھی پیدا ہیں ہوئے جن کو مَسلَت سال اور سُنّة " بعنی قول ونعل رسول صلی النرعلیوس میں فرق معلوم ہو سنے ابی آبر و جات ہے اور جگ ہنسائی ہوتی ہے لہذا مخلصانہ مشور ہے سے کہ عمر کے اس حصر میں برخور وارانہ اور طفلانہ باتیں کرنا نزک کردیں یہ اسپ کوزیب ہنس دیش ہوت سے کہ عمر کے اس حصر میں برخور وارانہ اور طفلانہ باتیں کرنا نزک کردیں یہ اسپ کوزیب ہنس دیشس۔

٤ ر و طفکوها حب فرمات بين :

" اب نویر محقیقت گھل کئی کم پر پودا معاد پر کا کاست میں بان اسلام کا اس کی نشکیل میں کوئی مصربین "

یہ بات تو وج تسمیہ سے بھی بڑھ کو مھا تت اور بہالت پر بنی ہے۔ کیونکہ اگرام میں منی اللہ منی من اللہ منی اللہ منی اللہ من اللہ م

اختا من کے بعدا نفاق اور جنگ کے بعد صلح کا امام حسن کی طرف سے اور وج تسمیہ کے کہا فاسے حفرت علی مرتفیٰ رضی الٹرعنہ کے ہا تھ سے ببکہ خود رسالتما ب صلی الٹرعنہ و کم کی طرف سے فرمایا علیہ کھ رسنة الحنلفاء الراشد بن المهد بین جس میں امت پرا بن اور ضلفاء راشدین کی منت برعمل لازم فرمایا اور بہتر ناری قرقے بیان کئے اور ایک جنتی تومن کی گیاوہ کون سافر قرا ورجماعت بئے جومنتی بئے توفرمایا" ما امناعلیه واصحاب" جس طریعة پر ہموں احد میرے اصحاب علیہم ارضوان راہ التر مذی اور دور مری روایت میں یوں وارد جہنے فشنتان و سبعون نی النار و و احد ہ فی الجانة وهی المجد عد عد بہتے د واہ احمد وابوداؤد و معکو ق بی بہتر دور خی ہیں اور ایک جنت میں اور وہی جماعت بئے د واہ احمد وابوداؤد و معکو ق باب الاعتقام بالکتاب والسنة۔

یہ ہے اہل السنت و الجاءت سے نام کی وج تعمیدا ور یہ ہے اہلسنت کی قعدامت میں گرنہ بینید مر و زرشیرہ چیٹم حیثم کر آقاب راچہ کئٹ ہ

زبع:

فی البادی کا توالہ و صکوصاحب مے رسالہ میں یوں تحریکی ایک ہے جد نبر ۱۹ اور مدا ۵۵ جب کہ در حقیقت جد منرا اور سد ۵۵ جنے رسائی ہم تو ہی کہیں سے کہ کا تب نے خلط مکھ دیا ہے کیو نکر اس معبوع رسالہ کو بہر حال کا تب نے میکن خلط مکھ دیا ہے کیو نکر اس معبوع رسالہ کو بہر حال کا تب نے میکن کیا و حکو صاحب کو بھی حضرت شیخ الا سلام یہ اس قسم کے اعتراض کر سے سے حیا و امن گیر ہوگار؟





ابد به قرآن کریم قواس کے متعلق با نیان مذہب تشیع و را دواران فرقہ مذکورہ اس قرآن کیم
کا حراحت انکار کرنے نظر استے ہیں۔ بنونہ کے طور پراسی اصول کا فی صداع ہ پر یہ روایت دیکھیں کہ
ا مام جو خرصاد ق رمنی الٹر منہ فرما تے ہیں کہ جب حفرت علی قرآن کریم کو جھ کرنے اوراس کی گابت
سے فارغ ہوئے تو دوگوں سے کہا کہ الٹرعز وجل کی گا ب بیرہ بے جسیبا کہ الٹر تعالیٰ سنے
محرصی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نا زل فرمایا ہے اور میں سنے ہی اس کو اکھا کیا ہے جس پر دوگوں نے
محرصی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نا زل فرمایا ہے اور میں سنے قرآن کی کیا حرورت ہے۔ اس پر
کہا کہ ہما رہ یہ ترکن ترایف موجو و سے ہمیں کسی سنے قرآن کی کیا حرورت ہے۔ اس پر
حضرت علی نے فرمایا کہ اسٹر تھا ہے گی تم آج کے دن کے بعد تم اس قرآن کو کمجھی نہ دیکھو

اسی صفحر برا مام جعفرصاوق صاحب سے منسوب، یک روایت (ور بھی مداخط فرالیں کر حو قراًن حصور صلی السُّر علیہ وسم برالسُّر نعا کی کا طرت سے جبر بل علیہ السلام لا نے تھے۔ اس کی مترہ ہزار (۱۷۰۰۰) ایس نقیس اور عزیب اہل سنت والجماعی سے پاس تومرت تھے بڑار چھے سو چھیا سٹھ (۲۷۷۹) اکیات والاقران کریم ہے۔

باعث بطور تقتي فران كريم كوخداى كلام كمنة بس مكربانيان مذهب تشيع اور راز داران مذهب نشیع کاابان فران کریم بربنی -اس فران کرم کواسی در سے مرصر کے فیوٹ بوساتے وفت جھٹ سے مر ر رکھ دینے ہی اورالیں حالت میں فھوٹ بوسلے ہیں۔ ذرہ را رنا مل نہیں کرستے صبے کوئی مسلمان هورط بوستے وقت کوئی ہندوؤں کی بوتھی دفیرہ سریر مرکھ ہے۔ تشیعوں کے مذہبی مبنوامطلقاً قرآن کاانکارطا مرکرنے ہیں بلکہ ہوقر ان کر برحفرت امِيرالمُوْنين سيدناعثمان بن عفان رضى التُرعَة سنة تمام صحابه حفاظ كوطلب فرماً كم جمَّح فراياً بو ہمارے سینوں میں بئے اور سلمانوں کی ہر سجد میں جس کو بھے سے لے کو بوٹر ھے مک یڑھنے ہیں اور پوسلمانوں کے سان سال کی عمر کے بچوں کو یاد ہے جس کو رمضان المبادک میں نازنزاویج مین تم کیا جا نامعے جس تے میں پارے ہیں جوسورہ فانخرسے متروع ہو ہا، اورسورة ناس يرحم بهونا ہے ابنان مذرب سيعرف اس كانكار كيائے اورجب بھى ایناایا ن قرأن بر تابت كرے بس توانا موبوم قرأن (متركز والاس فيامت سے يہد لوگوں کو ہدایت سے لئے مرتبیں و کھا تا۔ صلال و حرام کی تعلیم صرت فیامت کودے گا) ہی مراد بلیتے ہیں تو پھیرس قرآن ہران کا ابران ہنیں اس کو ہزار دفعہ فعبوط ہو لیتے وقت مرر پہ ر کھیں۔ ان کے مذہب کو کیا اندلیٹہ ہوسکتا ہے۔ قراک کرہم بہ مدعیات تو کی کے ایما ن کا منون اصل عبارست ميں بيش كرنا بهون تاكم اہل علم لوك تصد لين كرسكيں الاصول كا في صل ٢٠) ١- فقال ابوعيدالله عليه السلامر را لى ان قال ) اخريعه على

فقال ابو عبدالله عليه السلامر رالى ان قال ) اخريجه على عليه السلامرالى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهمه هذا كتاب الله عزوج كما انزله الله على محمد رصلى الله عليه وسلع معته بين اللوحين فقالوا هوذاعند نا معتمد عامع فيه انقرآن لاحاجة لنافيه فقال اماو الله مانزونه بعد يومكمه هذا ابداً إنها كان على ان اخيركمه حين جمعته لتقراع و لا الخ

یعی صفرت امام جعفرصادتی رضی النّر عنه (کی طرف منسوب کرکے)
کمتے ہیں کہ جب صفرت علی قرآن کریم کے جع کرنے اور اس کی تابت
سے فارغ ہوئے قو دوگوں سے کما کہ یہ النّر عزوجل کی کتاب ہے جیسا کم
النّر تعالیٰ نے محمصی النّر عنیہ وقم پراس کو نا زل فرایا ہے۔ اور میں نے
دوری میں سے اس کواکٹھا کیا ہے جس پر لوگوں نے کما کہ یہ ملا خطافوالو
کہ ہما دے یاس صحف مبادک جامع موجود ہے جس میں قرآن ہی ہے
میں آیا کے لائے ہوئے قرآن کی ضرورت نہیں اس پر صفرت علی فی النّر
میں آیا کے لائے ہوئے قرآن کی ضرورت نہیں اس پر صفرت علی فی النّر
سے ضرفا یا کہ اللّہ تعالیٰ کی قسم آن کے لبدتم اس کو بھی نہ و کھو گے۔ میرے
لئے صروری تفاکہ جب میں نے اس کو جھے کیا ہے تو تمہیں اس کی مخبر دون تاکم
لئے صروری قاکم جب میں نے اس کو جھے کیا ہے تو تمہیں اس کی مخبر دون تاکم
میں اگر جس میں نے اس کو جھے کیا ہے تو تمہیں اس کی مخبر دون تاکم

البحسب روایت اصول کافی امام عالی مقام جعفرصادق رصی الندعنه کی طرف منسوب تقد اورامام عالی مقام سید ناعلی کرم الندوجهدالشریف کاقسم اطحا ناکرای کے دن کے لبد کہی تم اس کون دیھو کے تو اس کے با وجود حقران اہل تشیع دیھے ہیں اورا ہی سنت سے سنتے ہیں جب اہل سنت یا دکرتے ہیں ۔ تراویج میں فتم کرتے ہیں ۔ جس کوا میرا لمؤ منین عثمان بن عفان رضی الدعنہ سنتے ہیں جب کے ایک سنت یا دکرتے ہیں ۔ تراویج میں فتم کرتے ہیں ۔ جس کوا میرا لمؤ منین عثمان بن عفان رضی الدعنہ کا می بیش کار سنت سے پہلے ای بیش کار سند وایت ہے ۔ یہ تو ہیر صورت وہ قراک بین موسی کا ظمرضی الندعنہ سے روایت ہے کہ آپ سے ایک شید صاحب بنام احمد بنان احمد بنام احمد بن

یہ والیبی کاقصہ تو اس خردت کے مانحت کھڑنا پڑا کر کوئی کہدے کرامام صاحب کا محص قرآن ہیں بھی دکھاؤ توفعیا حدید والاغت ترک نی سے میں ا

کی جاتی پیروہ قرآن جس کی سورۃ لے میں الذین میں قرلین کے سرا و میوں کے نام ہوں اوران کے اباء کے نام ہوں وہ کوئی اور ہی ہے جس پرائل تشیع کا بیمان ہسے بہ قرآن ہیں ۔ اہل تشیع کے مجتمداعظم نے اپنی کیا ب فصل الخطا ب میں ایمان بالقرآن کا قصہ ہی تھم کر دیا ہے ۔

سر امول کافی صدا ۲۰ کی ایک اور روایت بھی الما خطر کریں جس سے لفظ البفظ تر جہ د اكتفاكر تابون - ابل علم حفرات شطبق فرمالين له الم مجعفر صادتن دمني التعرين فرمانتخ بي كر دو قراً ن حضورا كرم صلى الترعليه ولم كى طرف حفرت بجريل عليه السلام الك عظاس كى سرو مبزار أبتين تھيں " اور اہل السنت والجاعث غريبوك مے ياس توموت ٢٩٩٩ أبات بمشمل قرأن كريم سع الكركس قدر تفقيل كما تقال تشيع كاقرأتُ كيم سے انكار د يحسّاجا بي تواصول كافى صلاح تا صر ٢٧ وصن ٢ وصل ٢ كامعالع فرائس اورایمان بالقرآن کی دادوی کم ایک سے دوسری روایت بڑھ بیڑھ کرانکار قراً ن ميں وارد سئے راور كتاب ناسخ التواريخ جلد المكوم وصافح كر توامس قراً ن كريم ميں دود بدل اوراس كى تنقيص ميں توايك سے ايك بطر ه كرروا يتوں كے ا بارسكا في تعيير الغير صافى حلداول صلااس قرأت كريم كى تحريب ادراس مين رود مدل ٹابٹ کرنے کے کمال دکھائے گئے ہیں اور مصنف کافی کمیں بیتوب کلینی اور ان کے استاد علی بن ابرا میم تمی کااس بارے میں غلوبیان کیا گیا ہے۔ اہل تشفیع کی معتبر زين كتاب منهاج البراعة "حلداول مد٢٠٠ تاميه ٢٠٠ مين تحريف قرأن وردومدل سي جرر داتيس موجر دبي ماخط فرمائين اور نووبي فيصل كوين اورابل تشيع كاير مايه ناز روابیت کراس قرآن می گفر کے ستون صحابہ نے قائم کئے ہیں۔ ذاکووں نے عزور الل تشيع كويا دكرا ل موكى وريز تو وا بل تشيع كى كما بور مي ما خطر فر الواور شيع مذبهب كمرط في والول واو دوإ لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم

برجیکررواییس بطور نمورز بی ورندا بل علم شاہد ہیں کرا بل تشیع کی معبر کما بوں میں جس کرات کے ساتھ قراک کریم کے انکار بیشتل روایات ہیں ان کا تعیق بھی میکیا کیا جائے توشرے کرلائ کے لگ بھگ ایک شتعل کتا ب ہوگ گر اندک دلیل بسیبار دمشت بنورہ از خروار ہوتا ہے جو بیش کیا ہے ر

### تتمير مبحث تحرليث القرآن:

حفرت شیخ الاسلام قدس سرہ العزیزنے بہت اختصا رسے کام لیلہے لہذا ہم فرید چذروایا ت انہیں کتابوں سے درج کرتے ہیں جن کا حوالہ آپ نے ویا ہے

تفییرمانی از ملامحن کانشانی - انہول نے ابنی تفییر کے بیصنے مقدمہ ہیں اس موضوع پر علم اٹھایا اورعنوان یہ قائم کیا ہے۔

المقدمة السادسة فى تبدامها جاء فى جمع القران و تحريف و وزياد ته وتعمده و تاويل ذلك \_

چھامقدمة قرآن مجيد كے جے كرنے اوراس ميں تحرابي كرنے اور زيادتى اور نقص كے متعلق وار ويندروايات كے بيان ميں اوران كى تاويل ميں .

ا۔ پہلی روایت علی بن الراہیم تمی کے حوا ہے سے درج کی ہے کہ امام حبع رصاد ق رضی اکٹر عنہ سے مردی ہے کہ کان میرے بچھونے کے سے مردی ہے کہ بخفرت میں الٹرعنہ کے خوات کی منے کہ وادر جھے کہ واد بچھے میں محتصر میں کہ منے کہ وادر جھے کہ واد یہ بہودو نشار کی نے جس طرح اپنی کتابوں کوضا کئے کر دیا تھا اِسٹی جل میں تم بھی اپنی کتاب کوف کئے ذکر دنا۔

فانطلق على السلام نجمعه فى ثوب اصفر توختم عليه فى بيته و قال لاارتدى حتى اجمعه فكان الرجل لياتى اليه في ج الميه بغير رداء حتى جَمَعَهُ -

جنا بخر حفرت علی چلے اور اس کو زر و رنگ کے کیراے میں جمع کیا بھر اس بر مہرلگائی اورکہا میں اس دفنت تک چا در بہنی اوڑھوں کا جب تک اسے جمع نر کولوں چنا سنچرا دی اک خدمت میں صافر ہو تا تو اَپ اس کی ماقات کیلئے بغبر جادر کے نطبتے حتی کہ اس کو جمع کر لیار

٢ - تجواله كافي إمام الوالحسن سے منقول ہے كه كہا ہے سے مرض كيا كيا: \_

إنانسمع الايات ني القرآك لبيت هي عند ناكما نسمعها ولا .

غسن الانقرة هاكما بلغناعنكوفهل نا تثرفقال لااقروا

كما نعلمن فيجيئكمون يعلمكواقول يعنى

صاحب الامرعليه السلامر

ہم قرآن کے اندرانسی ایات سنتے ہیں تو ہمارے ہاں اس طرح پر بہنی جس طرح کہ ہم سنتے ہیں اور نہ ہم اس طرح راو گوں کے سامنے) درست کر کے بڑھ سکتے ہیں جیسے ہیں اُب سے پہنچی ہیں توکیا ہم گنہ کا رہوتے ہیں تو اُب نے فرمایا ہنیں فی الحال تمان کواسی طرح بڑھھوجس طرح تم نے لوگوں سے سیجھی ہیں۔ عنقریب

ىنوٹ،

اک روایت سے واضح ہوگیا حب ارتباد امام شیعہ صاجان مجوراً اس قرائ کو اِسے بیں اور موت گذارا جلائے کے طہور آب سے ہوئے ہیں اور موت گذارا جلائے کے لئے اس کو تھا سے ہوئے ہیں اور اُس کی قرائ کے طہور آب سے لگائے ہوئے ہیں۔ لگائے ہوئے ہیں۔

سر بحوالم کافی ہی منقول ہے کر ایک اُوی نے امام بعفر صادق رضی النّر عنہ کے سامنے مخراکت کی جوالم کافی ہی تو اُب نے سامنے مخرایا، مخراکت کی جواس کے مطابق منیں تفی جس طرح کر لوگ پڑھتے ہیں تو اُب نے فرایا، مروسیات

كُفِيٌّ عن هذه القراء لا إقرء كُما يقرأ الناس منى بقوم

القائم فاذا نام القائم قرأكتاب الله على حديد

اس قرأت سے بازرہ اور فہور بہدی علیہ انسلام نک اس طرح بڑھ۔ جس طرح ہوگ بڑھتے ہیں جب ان کا فہمور ہوگا تووہ کلام انٹرکو اس کے حدو د کے مطابق کما حقہ بڑھیں گئے ۔

لحجراً ب نے ایک صحف نکالاً اور مزمایا پرسے دہ مصحف جس کو حفرت علی رحنی انٹر عنز

, پنے ہا نفرسے مکھا اور جمع کر کے لوگوں کے پاس سے کئے اور امہنی فرمایا: ہذاکداب الله کما انزلہ الله علی محمد وقد جمعتد بدین اللوحدیں ۔

یاںٹرنعالیٰ کی کنب ہے جیسے کواس نے محمصلی الٹرعیرو ہم پینازل فوائی، درمیں نے اس کو دونوں رخنیوں )کے درمیان جع کیا ہے۔ اُخری حقد بیلے دسالہ مذم ب شیومیں روایت بزامیں مراحت مذکورہے۔

م. تغیرَعیاشی کی والمسے امام محربا قرمنی النّدمنہ سے منقول ہئے: -دولا امند زبد فی کتاب اللّٰہ و نقص صاحفی حقناعلی ذی جی لو قد قامرقا تُمنا فنطق صدہ قدہ الفران ۔

اگر قراک میں زیادتی اور کمی نہ کو تی تو ہماراحی کسی عقل مندر معنی مزر ہتا اور اگر قائم کل محدظ ہر ہونے اور کلام کرنے تو قراک ان کی تصدیق کرتا۔

، - اس تغير عياتى كے حوالے سے بى امام باقر رضى الله عنه كى طرف بنسوب سے:
ان القرآن خد طرح منه آى كثيرة و لمر بند د نيه الاحروف وفله
اخطأت يه الكتبة و توهمتها الرجال -

قران سے بہت می آیات مذف کر دی گئی ہیں لیکن اس میں اضافر موف چند مزدون کاکیا گیا ہے راولاس میں کا تبوں کی طرف سے خطاء کا اد تکا ہے بھی پایا گیا ہے اور لوگوں کی طرف سے تو ہمات کا بھی ۔

ہ۔ کتناب الاحقیاج للشیخ احدد بن ابی طالب الطبرسی کے توالہ سے منقولہ ہے کہ طرحہ نے بناب ایر المؤمنین رضی الدُّعنہ ہے کہا ہیں نے اُپ کو دیجھا کہ اُپ ایک کیر طرحہ کے ساتھ ابر نطاع جس پر مہر گل ہوئی تھی اور تم نے کہا اے و گویں رسول فعالمالاً علیہ وسلم کے غسل اور کفن کے بعد کتاب الشرے جے کہ نے میں معروف ومشغول رہا۔ تا ایک میں نے اس کو جب کر لیا تو یہ ہے وہ کتاب میرے پاس جع سندہ اس میں سے ایک حرف می مجھ سے ساقط اور منز و نہیں ہوا۔ حالا نکہ میں نے راس کے بعد سے ایک حرف می مجھ سے ساقط اور منز و ایک علام ،

ئرن الخطاب رمنی الٹرعنہ نے آب کی طرف آدی بھیجا کہ اپنا مصعف میرے پاس بھیجو لکین تم نے انکار کیا جنا نجدا بھی است و ان کار کیا جنا نجدا ہے ہے ان میں سے دوا دمی ایک ایت پر گوامی دینے تو اس کھھ لینتے اور اگر مرت ایک آدمی گواہی دینا تو اس کو موقوف رکھتے اور نہ مکھتے تو عمر بن الخطاب نے کہا در انحالیک بیسن رہا تھا ۔

انه قد تقد يوم اليمامة قوم كانوا يقر ون قسر آنا لا يقرع عيرهم وقد ذهب وقد سياء ت شاة الى محيفة وكتاب يكتبون فا كلتها و ذهب ما فيها والكانب يوشن عثمان وسمعت عمر واصعابه المذيب الفواه اكتبوا على عهد عمر واصعابه المذيب الفواه اكتبوا على عهد عمر وعلى عهد عثمان يقولون ال الاحزاب كانت تعدل سورة البقرة وان النور نيف ومائة اية والحر تسعون و مائة فها هذا وما يمنعك يرحمك الله الى الناس -

ار بے شک یمام کے دن ایک جماعت شہید ہوگئی جو قرکن کموہ بر صف ان کے علاوہ در سال کی شخص اس حقر کی تلاوت نزکر تا نفالمندا ان کی شہادت سے وہ حمہ ضا نع ہوگیا، ۱۱ اور حب قرآن کی گئی جہ کو گھا گیا اور اور اس نے ایک صحیح کو کھا گیا البندا ہو کھے اس میں نفا وہ بھی فیائع ہوگیا اور اس دن کا بت کرنے والے عثمان تے اس من کا بت کرنے والے عثمان تے اس من کا بت کو جھے کہ در اس کتاب کو جھے کیا جگی سامن کا بت ان کے دور میں ہوتی فی دہ کہتے تھے کم کور قالزاب سور ق بقرہ کے ابری ابری کا بیت اس کی ایک بولوے اور اس کی بیا ہے اور اک کی ایک بولوے کا ایک اور کی ایک بولوے کے ابری کی ایک بولوے کی ایک بولوے کی ایک بولوے کی ایک بولوے کی بیا ہے اور اک بی کو کی اللے اور اکو کی ایک بولوے کی بیا ہے اور اک بی کو کی اللے اور کو کی ایک بولوے کی بی کو کی دی جیز ما نع ہے ۔

اور عثمان بن عفان نے اپنے دور میں عمر بن الخطاب کی جمع کرائی ہمرئی کتا ب

نی کتاب تالیف کی اور لوگوں کو ایک قرارت پر جمع کی اور اس کے بعد ابی بن کعب کے معمون اور بھراک کے ما تقد مبادیا کے معمون اور عبداللہ بن مسعود کے معمون کو بھاط ویا اور بھراک کے ساتھ مبادیا توحفرت علی رضی التر عنہ نے فزایا اسے علی: -

كل اية انزلها الله عزوجل على عمد صلى الله عليه وسلمعندى باملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط بدى و تا و بيل كل اية انزلها الله على عمد وكل حلال وحوام اوحد اوحكواد شي عتاج اليه الآمة الى بوم الغيامة هو مكتوب با ملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط بدى حتى ارش الحند ش \_

ہرا بت جس کواٹ تعانی نے موصی اللہ علیہ و کم بہنا زل فرمایا وہ میرے پاس
موجود ہے الا درسول علیہ السلام اور اسپنے ہا تھ کی گابت کے ذریعے اور
ہرا بت کی تاویل بھی اور ہر صلال وحوام یا حدیا تھم اور ہروہ چیز جس کی طرت
نیاست کے امت محاج ہوگی وہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسم کے محصا نے اور میرے
میرو تم کرنے کی دعہد سے محفوظ ہے تی کھواٹ کی دیت اور تاوان بھی ر

المعرف کہا ہر سے بھوٹی خواہ بڑی خاص یا عام جر ہو بھی یا قیامت تک ہوگی وہ آپ
کے پاس کتوب ومرقوم ہے آپ نے فرایا ہاں (تا) بھر ملح سے کہا ہی سے قرآن ظاہر
کرسنے سے متعلق جو سوال کیا تھا کر دوگوں پراس کے ظاہر کرسنے میں کیا مانع ہے اس کا جواب
آب سے بین دیا تو آپ سے کہا عمدا کھفت عدن جو ایك میں سنے دیرہ وانستہ
ترب سوال کا جواب بین دیا خاجر نی عمدا کشف عدن جو ایك میں کھوا یسا جھر بھی آب
ترب سوال کا جوعروع تمان سنے کھوایا اور جع کیا وہ سال قرآن ہے یا اس میں کچھ ایسا حقر بھی ہے
جو قرآن بین ہے قوطلی نے کہا می قدران کل مد جو ہے قروہ سال قرآن ہی ہے تو آب
جو قرآن بین ہے قوطلی نے کہا میں قدران کل مد جو ہے قروہ سال قرآن ہے ا

ان اخلات مربه الله غوت من النارد دخلتم الجنة فان فيه حيتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا قال طلحة حسبى

اماً اذا كان قرآنا فحسبى -

جراس قرآن میں ہے اگرتم اس کے ساتھ تسک کر واور عمل کر و تو اُنتی دوزخ سے نجات پاجا ڈکے اور حبت میں داخل ہوجا کہ گے کیو نکراس میں ہماری عبت، ہمارے تن اور ہماری اطاعت کی فرضیت کابیان سیے طلح سنے کہا اگر ہر قرآن سیے نو مجھے کا فی سئے ۔

طیر طلح نے دریافت کیا بھے پر نوتبائے کم توقراک تہارہے یاس ہے اوراس کی تا دیل اور طلال درام کا علم سے تمکس کے حوالے کروگے تو آپ نے فرمایا میں حکم رسالت علی اللہ علیہ ولم کے مطابق اس کو اپنے وصی کے حوالے کروں کا وروہ اپنے وصی کے حوالے۔

حتی برد آخره علی دسول الله صلی الله علیه وسلوحوضه هم مع القرآن لابفاد قو نه والعترآن معهم لابفا د قه حر بهان نک کم ان اوصیا بهیں سے اُنزی وصی بهور فرما بوگا ورقراکن اس کے پاس بوگا بھروہ سجھی رسول ضراصلی الشرعلی و م کی ضرمت میں موض کو ترب وار د بوں کے جب کہ وہ قرائ کے ساتھ ہوئے اس سے جدا بہیں بوسکے اور قرآن ایک ساتھ و گا وہ ان سے جدا بہیں بونا۔

ر طی : ا ر اس روایت میں نتمدا مربیامہ کے نتمید ہوئے سے قرآن کا کچھ حقہ منا کتے ہونا پھرائیس صحیفہ کو تمری کے کھا۔ جانے سے اسکا ضا کتے ہوناا ور دومری سورتوں کی بہت سی آیا کا من کئے ہمونا بھراحت ندکور ہے جس پیامیرالمؤمنین رصنی انتلاعنہ کی طرب سے کوئی انکا ر نہیں کی گ

بر می قران کے متعلق مرور عالم می استرعیہ وسم نے فرملیا کریں تہا رہے اندر ہید و کرجارہا ہوں اور دہ قران اور میری ال وعزت الصفے رہیں سکے اور قیام قیامت کے بعد مل سل کر مجھ رپتوٹ کو ٹیسکے باس وار وہوں کے وہ بھی حفرت عربن الخطاب اور محدرت عثمان کا جمع کیا ہوا نہیں بکر وہ تو مون اور مرف اوصیاء اور اکمر کے باس قعام اور ہے اور رہے گا حس کو باہر کی ہوا بھی مہنیں سکنے دی گئی جو کچھاس روایت میں تسلم کیا گیا ہے وہ مرف اور مرف اس قدرہ سے کم جو بچے گیا وہ بھی قران ہی ہے۔ میں تسلم کیا گیا ہے وہ مرف اور مرف اس قدرہ سے کم جو بچے گیا وہ بھی قران ہی ہے۔

اس میں غیر قراکن داخل نہیں کیاگیا اس امرکوا چھ طرح ذہن نسٹین کرلیں ناکہ ڈھکو صاب کی ہیرا پھیری اور تلبیس بوری طرح واضح ہوجاسئے ۔

و تو بنی ابو بم رمنی الله عنه نے اس کو کھولا تو گھوستے ہی صفحاظ بیوم کی فقیمتیں ان کونظ کئیں تو عم غفہ سے اٹھ کے کھولا تو گھوستے ہی سفط اللہ ہے جا کہ ہیں اس کی خورت بنیں ہئے تو اُب اسے سے کر والیں چیے گئے (تا) عمر بن الخطاب نے ابی فول فت کے دوران حفرت علی رضی الله عنہ سے اس قران کا مطا لبہ کیا تا کر اس میں تحریب کوریں اور کہا اسے ابوالحن جزفر آن حفرت ابو بکر سے پاس کی رویں اور کہا اسے ابوالحن جزفر آن حفرت ابو بکر سے پاس کی سے اگر تا کہ میں ہی ہے اگر تا کہ میں اس پر متفق موجائیں تو اُب نے فوایا :

ھیمات لیس الی ذلک سبیل انعاجیت به الی ابی بکر سبیل انعاجیت به الی ابی بکر سبیل انعاجیت به الی ابی بکر متقدم الحجیدة علیہ کھر و کا تقو لو ابو مرالفیا مة انا کنا عن هذا غاضلین او تقتی لو ا ماجگت اب ان الفر آن النامی عندی لاجست الا المطهر و ن والا وصیاء من و لدی ۔

افسوس برمطالبہ ناقابل تبول ہے اور ناقابل عمل میں نے قول حفرت الجربکر مفی اللّٰہ عذی بروہ قرآن اس سئے بیش کیا تھا تاکہ تم بر حجبت قائم ہوجائے اور تم قیامت کے دن بر عذر نہ کو کہ ہم اس قرآن سے غافل تھے یا بر نہ کہ سکو کم تم نے ہیں لاکر و کھلا یا ہی ہیں وہ قرآن ہومیرے یاس ہے اس کو صرف طاہر و مطہر لوگ ہا تھ لگا سکتے ہیں ادر میری اولا دیں سے میرے وہی صفرت عرابن الخطاب نے دریافت کیا اس قرآن کے ظہور کا کوئی معین وقت بئے بھی باوحفرت علی المزنغی نے فرما یا نعصرا ذا قام الفنا شعدمان ولدی پیظهری دی ا الناس علیدہ نعجری السسنة بسه بال حب میری اولادیں سے انوی وصی مرک کافہور ہوگا قروہ اس قرآن کو لوگوں پر ظام کرے گا ور لوگوں کو اس سے مطابق عل برا کرے گا اوراس سے مطابق دین جاری ہوگا۔

تنبيهم

اں روایت سے ماف ظہر ہے کہ وہ قرآن اس سے مختلف ہے ور نہ قیامت کے دن مکن عذراور بہانے ابر کروئر و فیر بھا کے خم کرنے کے لئے اسے و فقی طور پر بیش کر کے بھر تھیا وسینے کا حرورت کیا تھی نیز مہدی کے بھر تھیا وسینے کا حرورت کیا تھی نیز مہدی کے بھر تھیا وسینے کا مرات ہیں تو اس وقت دین اس کے اور شری احکام اس کے مطابق انجام فیریہ موں کے قاکر تفاوت انہیں تو اس وقت دین اس کے مطابق کیوں نہ ہوگا۔

معرت على مرتفى رضى النكر تعالى عنه كے ساتھ ايك زنديق كے مياحقے اور قرآن كے متعلق اس كے متعلق اس كے متعلق اس كے متعلق اس كے خلاف الكوك وشبهات اور حضرت على كے جوابات ہو احرب الماق ملرى نے" الاحتماج" يك مفعل طور برصد ٢٥٧ تا مد ٢٥٨ يعتى بورسے بچودہ صفى است برنقل كئے ، بين ان كاضل صربيان كرستے ہوسئے تغييرها فى كے مقدم ميں طامحسن كاشان نے كہا۔

ا۔ یرایرسوال کرانبیا علیہم السوم کی لغرسوں کو توان کے نام سے کر بان کیا گیا بکن دوسرے دگوں کے عظیم جرائم بیان کرتے دقت ان کم کام ذکر بنیں کئے گئے اُخرال تا کا کے کلام میں اتی عظیم محدق سے ساتھ یہ ب پرواہی اور اردل محلوق کے ساتھ اس رعایت کاکیا حوار سے ہ

#### جواب،

آن المُكنابية عن اسماء دُوى الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من نعيله تعالى وانها من تعل المغيّرين

والميه لين النابب جعلوا القرآن عضين داعتاضواالهنيا من الدين وقد بين الله قعيص المغيرين يقوله تعالى الهاب مكتبون الكتاب بإيديهم رالي) يعني انهم اثلبتوا في الكتاب مالم يقله الله ليلبسوا على الخليقة فاعي الله قلوبهميحتى تزكوانيه مادل على مااحل ثوه فيه وحرفوه منه رالي ) فالزيد في هذا الموضع كلام المسلحد مين الذيت اثبلتوه فى القران فهو يضمحل وبيرطل وتيلاشح عندالتحصيل والنى ينفع الناس نالتنزيل الحقيقى الذى لاما تنبه الباطل من بين مد مه ولامن خلف و القلدب تقبله والارض في هذا الموضع هي على العلم وقرارة وليس يسوغ مع عموم التقية التصديح ماسهاء الميد لين وكالزيادة في اباته على ما التبتوع من تلقاءهم في الكتاب من تقوية جج اهدل التعطيل والكفر والملل المنحرفة عن قيلتناوابطال ههذا العلم الظاهر الدى ته استكان له الموافق والمغالف بوتوع ألاصطلاح على الاتيمار لهمرو الرضايه حدوكان اهل الباطل في القديم والحديث اكثرعه دامن اهل الحق وكان الصبرعلى دلاة الاصرمفروض لقوله تعالى فاصدركهاصيرا دلوالعزم من الرسل وايجا به مثل ذلك على اولبإء ه واهل طاعته يعّد له نعّا لئ لقد كان لكعرتى رسول الألهاسخ حسنة فحسبك من هذا الجداب عن هذا الموضع ماسمعت فان شريعة التقية تحظر المتصريح ماكثر منه

قران مجید می عظم حرائم کے مرکب منافقین کے اس اور مراحاً ذار فرکر نا السرتعاسط کا خص بنیں سے بلکہ یہ ان توگوں کی کارستانی سے جو قران میں تغیروتیدل کے مرتکب ہوئے اور قراً ن كو ختعت حصول مين بانط ديا ادروين كيدي ونيا ماصل كى الترتعالى في البيد وكون كايرده چاك كرت بوسة فرايا الدين يكتبون الكتاب بايديهم الاية يعن جولوك اپنے القوں سے كتاب كو كھتے ہيں جھر كہتے ہيں كريران ترتعالى كارف سے ہے رتاكم اس کے ذریعے قبیل وٹیری مال حاصل کریں اورا کینے قول" و ا ی منہم یفویفا پیودِی السنتہم بالکتاب " اور "دا ذیبیت و ب مالاریفی من القول "کے ساتھ ان کی نشاند ہی کی ہے بعن وه این زبان کومروط معررظ بر کرتے ہیں کرو کھ مماری زبان پرجاری سے وہ الترقعالي کی کتاب سے حالا نکر حقیقت اس کے خلاف سے اور دات کونابیٹ پیرہ امور کے متعلق معاق مشورہ کرکے ان بڑلل پرا ہوستے ہیں۔ رسول گائ ملی الشرعلیہ و لمسکے وصال کے بعد اسینے میرط حداور کی کودرست تا ب*ت کرسنے کے سلنے جس طرح بہود ون*صاری سنے موسی اورسی علیمااسام کے دناسے رولوش موے کے بعد تورات وانجیل میں تغیروتبدل سے کام لیا اور کلمات کواپی مگرے برادیا اورای طرح ابنے اس فرمان کے ماتھ ان کی ملعی کھولی - ید بید دن ان پیطفنگوا نورالله بإنوا ههم ديايي الله إكران يتم نورة يني النول ف كاب الد یں وہ کچھ درج کیا ہوالٹر تعالیٰ نے ہیں فرمایا تھا تاکہ نحلوق پیاشتیاہ والتیاس بیداکری توالٹر تعالیٰ سقان سے دلوں کو انرھا کردیا حتی کماہوں نے کتاب الٹریس الیں آیات رہنے دیں جوان کے اصات و تحربیت، افک و تبیس اور کتمان تق بردلالت کرتی تعین اسی ان کو فرمایا: " لم تلسد ن الحق بالباطل وللمقن الحق" تم حق كو باطل كرما تق كبور ضعط مسط كرت م اوری کوکیوں چھیاتے ، مواوران کی تحریف ویکیر کی تمثیل بیان کرتے ، موے فرمایا: - اما الزيه بيدن هب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الاس خعب ـ يني كغراور جماگ توخفك بومات بين اور توجيز لوگون كونفع ويتي سے ده دبين ميں برقرار ربتی ہے تو کفزا ور جھاگ سے مراد ملمدین کا کلام کے جوانبوں نے قران میں داخل کیا جو کم اصمحلال وزوال کے دربیے بے اور نبیت ونابود ہوکر رہے گا اور ہوگوں کے سے ناتع چر

سے مراد وہ تنزیل حقیق ہے جبکو ساسنے اور پہنچے سے باطل لائتی ہیں ہوسکتا اور قلوب ۱۰ پ کو قبول کرتے ہیں۔ اورارض سے اس مقام پر محل علم اور اسس کا مقام استقرار مرا و سے۔

# تقیه کے تقاضے ادراس کی ضرورت:

اورتعیہ کے عموم و شمول کے تحت اور شرع کے ہر پہلوکو محیط ہونے کی دھر سے
یہاجا زت ہیں کہ میں قرآن ہیں تحربیت کرنے والوں کے ناموں کی تعریح کروں اور نہ ان
زیادات کی جواہوں نے کام السکر میں کی ہیں کیونکہ اس بی ان توگوں کے دلائل کا تائید و
تقویت لازم آسے گی جواہل تعطیل ہیں اورا ہل کفو و شرک اور ہماں سے قبلہ سے منوف ۔
علادہ ازیں اس علم فاہر کی بھی خلاف ورزی لازم اقلے اور رضامندی کا جمدو پیمان کر دکھا ہے ۔ اور
موافق نے اتفاق اور مرما لوت کر رکھی ہے اور رضامندی کا جمدو پیمان کر دکھا ہے ۔ اور
بینے خواہ زبانہ قدیم ہویا جاور نے کہ یہ ہو ورثی اہل باطل کی تعدادا ہی تی سے ذیادہ رہی
ہے خواہ زبانہ قدیم ہویا جاور ہے کہ ہر دورثی اہل باطل کی تعدادا ہی تی سے ذیادہ رہی
ہے کہ ولات الام اورا و صیاء یو مرکر نالازم ہے کو نکم الٹر تعاملے کا فران ہے : ۔
منبین اولیاء واو حیا پر بھی مبرلازم ہے جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے : دفت کا ن دیکھر
فارسول اللہ اسرة حسنة تہا ہے ہوں فراضی الٹر عبر رسم کی ذاست میں انجی اقتراع
فادر پروی ہے ۔
اور پروی ہے ۔

۔ ۔ تواس مقام پر تجھے ہی جواب کا فی ہے کیونکمند ہب تقیرا ور شرع کمان اس سے ذیادہ کی تفریح سے مانی ہے۔

سوال ،

د ما ترابر موال که قرأن مجد میں پنیراسام می الاعلیہ وسم کوخطاب کرتے ہوئے آپ کی عزت دا ہرو کو ملحوظ اپنیں رکھاگیا ؟

جواب،

یہ بے کریہاں بھی رسول فدا صلی الترعلیہ و تم کے دشمنوں نے اپنی وشمنی کا افہدار کے اللہ اور کے دشمنوں نے اپنی وشمنی کا افہدار کے اسے کام لیا ہے۔

رالى دلقداحفسروا الكتاب مكملا مشتملاعلى التاوبيل والتنزيل والمحكووا كماتشابه والناسخ والهنسوخ لسع يسقط منهمرن الفت ولالامر فلها ونفواعلى ما بيينه الله تعالى من حق اسماء اهل الحق واهل الياطل والنب ذلك ان ظهر نقض ماعقل ولا خالوالا حاحية لنانيسيه نحى مستغنون عته يماعند ناولذلك قال الله تعالى فنبدن ولا وراع ظهوره واشتروايه ثمناقليلا فبئس ماينتنزون ـ الخ ان کے باس کام اللہ کو ممل طرابقہ ریبٹی کی گیاج وادیل و تنزیل ادر محکم و منشاب اور ناسخ ونسوخ پرشش نعاا دراس سے کوئی و ضیعی العن اورایام بھی سا قط ا ورمخو نر تضامين جب وه لوگاس يس الترتعالي كافرت سيدا بال حق اورا بل باطل ك امماء پرمطلع ہوسنے ا وراہنوں نے محسوں کیا کہا س خرا ن سکے ذریعے ان کامب كياكا يا دهرے كاده اره مائ كادر كالعدم بو مائ كاتوا بنول تے اس سے استغنا وظامركرت موے كمائي اس كى فرورت نيس كے بو ممارے ياس بے وہ ہمیں کا فی ہنے ۔ الٹر تعالیٰ سے ان کے اس فعل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرايا و خندن و وداء ظهورهم الابة كرابنون من كلام مجيد كونس ليشت وال وبا ا دراس کے بیسے تبیل دنموی مال عاصل کیا۔ نس مُراہے جود مخریر ہیں ہر

یے۔ بھرجبان پر مختلف سائل وار و ہوئے بن کا علم ان کے پاس بہنیں تھا تو نا چار قراً ن مجمد کی تدوین و تالیف کر فاپڑی ۔

وتضمينه من تلقاء انقسهم ما يقيمون به دعائم كفرهم

نصرّخ من ديهم من كان عندلا شيّ من القرآن فليباً تنابه ووكلوا تاليف و تطبه الى بعض من وانقهم على معا داة اولياء الله فالقه على اختيارهم ...

اوراس ببرابی دون سے ایسے مواد داخل کرنے بڑے بن کے ذریعے دہ اپنے کم رکے تو رہ اپنے کم رکے تو رہ اپنے کم رکے سکتے ہیں تو ان کی طریت سے منادی نے اعمان کیا کہ جبکے پاس سے اکستے اور اس کا الیف و تدوین اور نظم و تربیب کا کام ا میں شخص کے میرد کیا جو اولیاء الٹری عدادت بیں ان کے موانق مقاتواس نے ان کی بیند کے مطابق قران جسے کر دیا۔

سوال:

الرُّه اللَّه عالی کے قول مان مقد تعرا لاِ تقسطوا بی البیای نانکواما طاب میں اللہ میں اللہ میں اللہ عالی کے ماتھ میں اللہ میں اللہ میں کوئی ربط وقعی نھیں ہے۔؟
مواجب مرتضی رض الٹرونر، نہو مداق مت ذکرہ من اسقاط المنافقین

بواب مرصى رض الثرن، نهو معاقل مت ذكرة من اسقاط المنافقين من القرآن بين القول في اليتامى وبين النكاح من النساء من الخطاب والقصص اكثر من ثلث القرآن وهذا وما اشبه معاظهرت عوادث المنافقين فيه لا هل النظم والتأصل و حب المعطلون واهل الملل المخالفة للاسلام مساغا الى القدح في الغرآن ولو شرحت لك كل ما اسقط وحون و بدل مما يعرى هذا الحبى لطال وظهر ما تحظر التقية اظهارة من مناقب الاولياء و مثا لب

اس سوال کا جواب بھی دہی ہے جو بہتے میں نے ذکر کیا ہے کہ: منا فقین سنے

خان خفتم الا تقسطوا فی البتامی اور فا نکسوا ماطاب نکم من النساء می درمیانی خطابات اور قصص کو صرف کردیا جوایک تهائی قرآن سے بھی زیادہ ہے کے درمیانی خطابات اور قصص کو صرف کردیا جوایک تهائی قرآن سے بھی زیادہ ہے کہ ماندود مرکز

مقامات کیرہ پر جن بیں اہل نظرا ورار باب فکر و تا مل کے لئے منافقین کی کا رستانیاں ہاہر ہوتی ہیں - اور معطد اور مخالفین اسلام جما عات نے بن کی وجہ سے قرائ میں ہرجہ ح و قدح کی را ہ نکال کی ہئے اور اگر بیں ان سب کی وضاحت کر ورجس کوسا قطاکیا گیا اور حس میں تحریف کی گئی یا تبدیلی تو کلام بہت طویل ہوجائے گا اور تقیداد لیا والٹر کے جن مناقب یا اعداء النہ سے جن چوب اور قبائے کے بیان سے مانع ہے اس کا المہار لازم کے گا ہذا۔ تعدید ورب اور قبائے کے بیان سے مانع ہے اس کا المہار لازم کے گا ہذا۔

اس طویل تزین رو ایت میں فران مجید کے اندر کی کے ساتھ اپنی طرف سے اضافہ کرناہی تابت ہوگیا ادر بھراس کو مولائے مرتعنی مبی شخصیت تر ان مجید کی متعدد ا بات کے ساتھ بھی ثابت کرسے تو دونوں صور فوں میں ایمان لانا ان کے ماننے دالوں پر لازم ہئے در نہ خود محدا در سے دین ا در منافق بن جائیں گے ہمذا یہ دعوی کم شیعہ کا اس پرا جماع ہے کہ اس میں قطعاً اصافہ ادر زیاد تی ہیں بالکل غلط ہ گیا۔

ا- محرف أيات كابيان:

اقدل - قال الله تعالى و لكن الله يشهد بما انزل البيك في على انزل ه

بعلمه والملائكة بشهدون ـ دوم ـ قال الله تعالى يا ايها الرول بلغ ما انزل ابيك من ربك في على فان لم تفعل فما بلغت رسالته سوم توله تغالى ، ان الديك الله ليغففر لهم يها دم وسيعلم الذين ظلموا آل عمد حقهم حقهم الله يعنففر لهم يهم قوله تعالى ؛ ولو ترى الذين ظلموا ال عمد حقم في غمرات لموت و ميثله كثيرن كرلا في مواضعه مقد مه القبى صلا

پانچ کیات مذکورہ اوران سے علاوہ بہنت سی کیات ہیں تخرلیت ہے اور علی اور اس محرکی تقریحات ہو الٹرتغالی سے نازل کر وہ قرآن ہیں تقیں ۔ اس قرآن کو جھ کرنے والوں نے سخلیت سے کام ہے کران کلمات مقدرے کو مذہ کر دیا الولد سولا بیدہ سے تحت کلین سے اصول کا فی میں اپنے روحا فی باپ کی تقلیدی مندرج بالا اوران سے ملاوہ نیزہ دوا یا ت اس مفہون کی نقل کی ہیں جن ہیں اہل بہت ، ان کی ولایت وینے کا ذکر ہے کھمان روسے سخریون وہ نام صذب کر دیئے سکتے ۔

ملافط موكتاب الحجية باب تكت والنتعن من التنذيب في الولاية -مطوعة ممالا ٢٣١٦

ار الما ماه و کائن علی خلاف ما انزل الله تعالی بینی عمایی جوالتر آلی نزیل کفتون بالمعروف بالمعروف بالمعروف و تنهو ن عن المنكرد تومنون بالله بسب امام جعزما دق رضی النرعنر کے سامنے اس کی تلاوت کی کئی تراب نے فرمایا۔ خیر امرة یعتلون املید المدی مسنین و الحسن والحسین ایک کئی تراب مین مورا می مالی به وسلی بین می موسلی بین میزادر محبولائ کی مالک بهوسکی بین جوام را لمومین محفرت علی اورا مام حین اورا مام حین رضی النرعنم کو بهر کرے توعمن کیا کیف نزلت؟ توفرا مین بجرید آنیت کیسے نازل بموئی تھی تواب نے فرمایا اس طرح نازل بوئ تھی تواب نے فرمایا اس طرح نازل بوئ می کمت خوبر آنیت کیسے نازل بموئی تھی تواب نے فرمایا اس طرح نازل بوئ

ہوگوں کے لئے ظاہر کیا گیا بئے دیجھے ہیں ہواس کے اُخرمی الٹرتعالی نے ان کاکس طرح مرح مرائی کی ہے کہ تم بیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے ضع کرتے ہوا ورا لٹر تعاسلے پرامیان رکھتے ہو۔

دومرى أبت، إلذين يقولة ريناهب لذا من الاواجنا و ذرياتنا فرة اعين واجعلنا للمتقين إمامًا جب بريض كئي قرأب للمتقين إمامًا فقيل له يا ابن دسول فغيل القد سالوالله عظيمان يجعله وللمتقين امامًا فقيل له يا ابن دسول الله كيف مزولت ؟ أب فوايان توكون في الشرنعالي سع بهت برامطالبركيا كرابين متين كا مام بنائح توكب سعوض كيا گياات فروندرسول سى الشرعليه ولم ميرفرائي وراصل كس طرح نازل بهوئي فني توكب سعوض كيا گياات فروندرسول سى التقين امامًا ين بمار و دراصل كس طرح نازل بهوئي فني توكب سعوض كيا واجعل لنامن المتقين امامًا ين بمارت كيامتين مي سعين كوامام بنا و

تبری آیت ، له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظوی من امرالله و تواس کوئ کرام مابوعبرالله رضی الله عند یخفظ المشنی من امرالله و کیف یحفظ المشنی من امرالله و کیف یکون المعقب من بین ید به به بین یسی چیزی الله تعالی کے امرسے مفاظت کس طرح کی جائمتی ہے واسکا امر قربر شے کو محیط ہے اور فالب دفاہر) اور مجرمعقب تو ہو تاہی دہ ہد جو بھے سے آئے توسا منے سے آئے والا معقب کس طرح کہلاسکا ہے۔ جب دریافت کیا گیا کم مجرحقیقت میں برایت کس طرح ہے نو فرایا بول ہے اس مد الله معقبات من خلف ورقیب من بین ید مید مد خلود مد باحد والله معقبات من خلف ورقیب من بین ید مدے مد خطود مد باحد والله معقبات من خلف ورقیب و نگران آئے سے تواللہ تواللہ تواللہ کے امر کے ساتھ آئی معقب بیں چھے سے اور روتیب و نگران آئے سے تواللہ تواللہ تواللہ کے امر کے ساتھ آئی معقب بیں۔

علی بن الا بیم نمی نے کہا وہ شلہ کٹیر کراس قسم کی خلاف تنزیل آیات بعنی جن میں اس قسم کے سقم اور خواباں ہیں اور مرادِ باری کے برعکس معنی بردلالت کرتی ہیں وہ بہت ہیں۔ مقدم تفیر فری صنا

فامره : طبیب الموسوی نے اس تفریر کے مقدم میں کہا۔ ان دن التفسير کف يو

من التفاسير المت بهة يشتل على دوايات مفادها ان المصعب الذي بين اليه بنا لموليد المن بين اليه بنا لموليد المن بين اليه بنا لموليد من التحديث والتغيير وبنيك يتفر بي و محمد أما اليم التحول من المنا وو دلول بيب كري مقعف بمار سے ما تحول مي سبئے دہ تحريف و تغير سے مفوظ بنيں سبئے مقدم موسوى صلا

کورة الصرر کونقل کرنے کے اللہ کورة الصرر کونقل کرنے کے بعد کہا:

الستفاد من مجموع هذه الروايات والاخبار وغيرها من الروايات من طريق اهل البيت عليه حالسلام ان الفتر آن الذي بين اظهر ناليس بتدامه كما انزل على مصده صلى الله عليه وسلع بل منه ما هو غلاف ما انزل الله ومنه ما هو مغير محروت را نه قد حذف عنه اشياء كثيرة منها اسع على في كشير من المواضع ومنها لفظة ال محمد عنير مسرية ومنها الساء الهنافقين في مواضعها ومنها غير ذلك وانه ليس ايضا على المترتيب المعرضى عند الله وعند رسوله ويه قال على بن ابر اهيم و

مقدمهالتغبيرالعانى مسكا

بسندیده سے اور طی بن ابراہم قمی اس کے قائل ہی او تفسیقی سے جوہم نے روایات ورج کہیں۔ وہ می اوراسکے علاوہ میں بیال وردج کہیں ۔اعتقاد شائخ بیان کرتے ہوئے کہ ۔

## اعتقادمثا كخشيعه.

وإمااعتقاد مشائخنا في ذلك فالظاهر من ثقة الاسلام محمده بن يعقوب الكلين انه كان يعتقد التحريف و النقمان في الفتران لانه روى روايات في هذا المعنى في الكافي ولم يقل مع انه ذكر في أول الكتاب انه بثق بما رواه نيه وكذلك استاذه على ابن ابوا هيو القبى فان تفسيره مملؤ مسته وله غلونيه وكذلك الشيخ احمد بن الجوط الب الطبرسى فائه ايهنا نسبج على منوالهما في كتاب الاحتجاج -

د ما ہمارے مثائے کے اعتقاد کا معاملہ تو تقۃ الاسلام محدین بیقوب کلینی کے متعلق بغینی امرہی ہے کہ وہ تولیت اور نقصان قرآن میں تسلیم کرتا ہے ۔ کیؤ کرانہوں نے اپنی کتاب الکافی میں اس مضمون کی روایات درج کی ہیں اوران پر ہرج و قدم ہیں کی باوجود میراس نے اپنی کتاب کے افاز ہم نصریح کی ہے کہ وہ ابنی اس کتاب میں کی باوجود میراس نے اپنی کتاب کے افاز ہم نصریح کی ہے کہ وہ ابنی اس کتاب میں منتقول وم وی روایات کو قابل و توق اور قابل اعتماد سمجھتا ہے ۔ راسی طرح کلینی کو عقیدہ بھی ہی ہے کیو کہ انکی تقییرائیں روایات سے بھری بڑی ہے اوروہ اس مسلمیں بہت نملو سے کھی ہی ہے ۔ اور اسی طرح شیخ احدین آبی طالب الطبری کا اعتماد بھی کہی ہے ۔ اور اسی طرح شیخ احدین آبی طالب الطبری کا اعتماد بھی کہی ہے ۔ وہ ان دونوں کے نقش قدم پر جید ہیں ۔

علام طبیب الموسوی سنے اس زمرہ بی شامل لوگوں میں سے چنر کی نشان دہی کرتے ، بو سنے کہا :

واماالخاصة نقدا تسالمواعلى عدم الربادة فى العتران بلادى الاجماع عليه واماالنقيصة فانهذهب جماعة من العلماء الامامية الى عدمها ايضا وانكروها غاية الانكار كالصدوق والسيد المرتضى وابى على الطبرسى في معيع البيان والشيخ الطوسى في التبيان ولكن الظاهرمين كلمات غيريهم من العلما موالمحدثين المتقدمين منهم والمتاخرين القول بالنقيصة كالكلين والبرتى والعياشى والنعماني وفرات بن ابراه يولصد بن ابي طالب الطبرسي صاحب الرحتياح والعالمين والسيد الحيزائري والحوالعاملي والعلامة الفنوق والسيد البحدان -ينن شيعرف اس ير تومسالت اورانفاق كياسية كاسقراك ين دياد تى بنس كائى (اقول برخلان وانع ہے جسے کرانتہاج طبری کی زندلی والی طویل روایت سے دانع ہوجیکا بنے) بکراس راجماع کا دعویٰ بھی کیا گیا ہنے (اگرم غلط ہے) ر بااس میں کی اور نغضان کامعا طر تو اگر میمارا مامید کی ایک جماعت فلید اس کی انکاری بئے ماوراس پرسخت روکرنے والی جس طرح سینے صدوق السیدا مرتنیٰ الوعلى الطبرى صاحب مجمع البيان اورسيخ طوى صاحب البيان بين ان رصارعلاء) کے علاوہ تمام علماء ومحدثین متعدمین ومنا نزین کے کلمات سے جوا مرتطعي اوريقيني طوريية إيت بئه وه تقص اوركمي كااس ميس ياياجا ناسئ اور كلينى، برتى عياشى دنغها نى وفرات بن الإسبم - احدبن ابي طالب طبرسى، مجلسی، سید حزا زی، الحرالعامل - کامه فتونی او را اسیدا بسمران ا دراس قسم ا کا برا ور شول اس کے قائل ہیں ۔

وقدہ تسکوانی انبات مذھبہ حربالایات والروایات التی لاید کمن الاعداض عنها۔ انہوں نے اپنے مذہب کوٹا بت کرنے کے لئے قرآن مجید کی البی آیات اورروایات سے احترلال اور تمسک کیا جن سے انگھیں بندکر نامکن نہیں ہے۔

# كترت روايات تخرليت ادران كامتهوروتتواتر بهونا:

اس ضمن میں ذرانعت التر الجزائری اور دیگر اکابر شیعه کافرمان بھی سنتے عیبیں اور ان روایات کی تعداد کاانداز دیجی لگانے عیبیں:

قال السيد الجزائرى فى بعض المؤلفات الاخبار الدالة على ذلك تزيد على الفي حديث وادى استفاضتها جعاعة كالمفيد والحقق الداما دوا العلامة المجلس وغير هعربل الشيخ الها صرح فى التبيان بحثرتها بل ادعى تواترها جماعة

نعمت الله الجزائرى في ابنى بعض اليقات بين تقريح كى سبع كر تحريف قرآن پر دلالت كرنے والى روا بات دو ہزار سے زيادہ ہيں اور علماء شيعرى ايک جماعت فے جن بين شيخ مفيد، محقق دامادا ور علام مجلسى دفير ہم واضل ہيں انہوں نے ان روايات كے متنفيض اور شہور ہونے كاوعوى كيا ہے بكر شيخ صدرق نے نووان كى كمترت كا المتراف كياہت بلكہ ايك جماعت علماء نے ان كے قوائز كا دعوى كيا ہے۔

(فصل الخطاب في مخريف كتاب رب الارباب المرا)

# روايات تحرليف كاكتب معتبره ين منقول بهونا:

برام بهی ذبن نشین رہے کہ تحرایت پرمته ک روایات کوئی معمولی اور غیر مستند کشب میں منقول نہیں ہیں بکر بن کتا ہوں پر خرہب شیع کا وار ومدار ہے ان کتا ہوں ہیں فرکور ومنقول ہیں رواعلوان تلک الاخبار منقولة من الکت سب المعتبر ہ السخب علیها معول اصحا بنتا فی اثبارت الاحکا مراکشر عیدة والآثار النبوجیة ۔ افعل الحظاب صر ۲۵۲)

مرف ایک کتا ب اینی کتاب القرات مصنفرا حدین محدر سیاری کی دوایات به

اعتراض بوسكتاب، بدين شخ جيل محدين العباس بن مابياركا اپن تفيير من اس كى روايات نقل كرنا اسے معتمد عليه بنا ديتا سبے اور كھيے نہ ہوتو بطور استنها داس كى روايات كويين كرنے ميں تو كلام مى نہيں ہوسكتا .

اقرار تحریف نربرب نیع می ضرورت دنی ہے:

صاحب نصل الخطاب نے قائلین تحریف کی مردم تمار کرتے ہوئے کہا :

والشیخ الموالحسن المشریف جہ شیختا صاحب المجوا هر جعله

فی تفسیری المسمی "مراً قالانواك من صور دیات من هب

المنتشع واکبرمفا سلاغصب المخلافة بعد نتبح الاخیا دوتصفح الآثار۔

یعی من جران لوگوں کے ہوتح لیف کے قائل ہیں ۔ الشخ الوالحسن التربیف بھی

ہیں ہو ہمارے ماحی الجوامر کے دادے ہیں انہوں نے ابنی تغیر مرافہ الانوار

میں ممئر تحریف کو مذہب تشیع کے طور یات سے قراد دیا ہے اور غصب خلات

میں ممئر تحریف کو مذہب تشیع کے طور یات سے قراد دیا ہے اور غصب خلات

میں ممئر تحریف کو مذہب تشیع کے طور یات سے قراد دیا ہے اور غصب خلات

میں میں ہو بھا مور دوا یات اور اُن تار کا تبیع اور ان کی ہوا ن کھیا کے مفاسدیں سے میں دور وا یات اور اُن تار کا تبیع اور ان کی ہوا ن کھیا کہ اُنے کے دور کے

مقام تورگرجب عقیدة ترلیف مذہب تشیع کے خروریات اور لازی تقاضوں سے
ہے ادر عقلان قاعد مہنے - اذا ثبت المشیئ تنبت بلواز عبد بین جب سے تابت ہوت
ہے تو جمع لازم سمبت تابت ہوتی ہے اور انتفاء اللاز حربیت للزم انتفاء اللاز حربیت للزم انتفاء المسلز و حربی عندالعقلاء مسلم ، قانون تو یہ تیج سلم کئے بیر جارہ ہیں کہ شید مذہ برت ہے اور عقیدہ تحربیت باطل ہے توشیع مذہب بھی باللہ ہوتا ہے تو عقیدة مخرلیت بھی برت ہے اور عقیدہ تحربیت باطل ہے توشیع مذہب بھی باللہ

# سالمينت فراك از تحرلف محالات عاديي سے بئے.

صاحب فعل الخطاب سنے اپنی کتاب سے صلان اپر قرآن سے تخرلیف سے مامون اوٹر خواط تقویل کی بند زین قرار و بنتے ہوئے ص زم وفتانی کا مظاہرہ کیا ہے اسے طوعاً نہیں تو کہ ہائی سنتے چلئے ۔

> الحاصل من انصف من نقسه وامعن نظره في حال القرآن و كيفية نزوله منجما علىحسب حدوث المحوادث والوتائع فى طول بضع وعسرين سنة في اماكن كشيرة متماعدة في حال السفروالحضروف الغزوات وغايرها سوا وعلانية تثرسرح نظرة واجال فكرة فى حال القوم المباشرين لجيع القراب الذين امنوا بالسنتهم ليحقنوا بهدماء هم وهم بين جاهل غىي ومعانده غرى ولا لاعن الدنيا وتاه في شيع الأولين وما رب هدته فى ترريج كفره وجيار بخاب من مخالفة نهيه وإمرة وليس نبهومن برجى خيرة وبيمن سشره لامكاديشك انهراخس قلدرا واعجزته بيرا واضل سبيلا واخسرعهلا وإجهل مقاما واشرمكانا واسفه رأيا وانتغى نطرة من ان يقدروا ويونقواعلى تاليب تمامرما انزل في تلك المدة على النعوالذي الدالله من غيران ينقص منه شئ ادبزيدانيه حرين اوبوكن معتبدم ديىقى ە*مۇخر- فىل الخطاب<sup>مىل.</sup>ا*

مفامات بين اور متباعدمكانات بين كمجى مغريس كمجى حفرين كمجى ميدان كاردار س اوركيمي مقام امن واكتنى بس بمبعى علانيه اوركيمي مخفى طوربية ورسائق يان لوكول کے مالات یہ بھی نظر ڈاے اور فوروفکر کرسے جواس قرآن کو چے کرنے کے دریے ہوئے جوانقول رافضی) محض زبانی ایمان کے دعوے دار تھے تاکہ البيغةون كانتحفظ كربي اوران مي لعفن جابل وغي بن تولعض معا ندا وركم اه- كيمه دین سے فافل اور کھے بیل اقوام کے عادات والحوار میں سر کرداب کئ ای مجت كومرت ابنے كفر كى ترو كى يس مرت كرنے واھے بس اور كئى جار و قاہر مقے جن کے امروبنی کی مخالفت کی سے سے مکن بنیں ہوتی تھی اوران میں ایسا كوئى لجى نبي قعارس سي خراور ععلائى كوقع كى جاسك يااس كے شرس فمغوظ دباجاستكے تواندرس حالات كسى كو كيسے شك بهوسكا بے كرير لوگ اس فی مرتبر کے ہیں اور اندوے تدسر عامرت بن اور مکان کے کیا فاسے برترین، رائے بین سب سے کم عقل اورفطرت کے اعتبارے سب يست مرجنت اللي ذهالير) توان كوير قدرت كما ل تعيب ا ورأيل يرتونين كهال ميع كدوه تمام منزل قرأن كو تقورى مرت بي الترتعاسا . کے اداد ہ کے مطابق جم کولیں بغیر کسی کمی و بیٹنی کے یا نقدم مؤخر اور تا فرمقدم دایره کے اور ای فصل الخطاب کے مدی و برازی مرسی اون ر قبط ار بن ر

الدليلاالثان ال كيفية جمع القرآن و تاليغه مستلزمة عادة لوقوع التغيير والتحريف فيه وقد إشارالى ذلك العلامة المجلس في مرأة العقول حيث قال والعقل يعكو مانه اذاكان القرآن متفوقا منتشر اعند الناس وتصدى غير المعصوم لجبعه يبتنع عادة ال يكون جمعه كاملاموانقا اللواقع-

ینی تخرلیف کی دوسری دلیل بیہ ہے کہ قرآن مجیبے تھے والیف کی میں تنازرے عادت نغیر و تحرلیف کے وقوع و تحقق کو مسئلام ہے اوراسی حقیقت کی طرف اشارہ کرستے ہوئے علام مجلسی سے مرا ہ العقول میں کہا کہ عقل اس امر کا حکم کرتی ہے کہ جب قرآن لوگوں کے باس متفرق اور مستر طور پر موجو د ہوا ور مجیر مغیر معصوم اس کے جمع و ترتیب کے درہے ہو آل در محالات ممتنع اور محال ہے کہ و ہ کامل طور پر جمع ہوجائے اور واقع کے مطابق مرتب ہوسکے ۔ الغ ض شدہ کرند کی موافق کے مال سے کہ اور میں مواقع ہے۔

الغرض شیعہ کے نددیک مؤلفین کی صالت کونرول قرآن میں مقابات تعددو تخالف کیش نظر
اور مجر قرآن مجید کے لاگوں کے یاس متفرق و منتشر ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے عادیاً محال و
منتعب کران میں عزلیت نہ ہواور تقدیم و تاخیراور کمی و بیشی موجو دنہ ہمواوریہ عقلاء کے ہاں
منتعب کران میں عزلیت نہ ہمواور تقدیم محال بالذات کے ساتھ موافق ہمواکر تا کہتے جس طرح محال
مالم اسے کرمحال عادی عدم وقوع میں موجو دہنیں تقا۔
بالذات موجو دہنیں ہموتا محال عادی جی موجو دہنیں تقا۔

#### خلاصم بحث:

الحاصل عقل ونقل اور کتاب دسنت ادراجها عالم تشیع اور علی الحقوص المه البلبت
کی دوآیا جو بکتب مند اوله معتبره سے منقول بی اور دہ بھی منہور وستغیض بلکه متواتر تحریون کے
وقور تا بر منفق ہیں اور فیظر یہ منہب شیعہ میں ضرور بیات دین سے تو بھراس کے انکار کی کیا
گنجا اکن بلکہ خرلیت پر ایمان ہوگا تو منہ سے بلیان مجماً ادر تحریف کا منکر بہرگا تو مذہب تشیع
کیا منگر ہوگا

# ائمه کے بغیراص فران کا جمع کرنامکن ہی نہیں .

مذیب ابل تشیع کے مطابق پورافزان مروجها مرک علم اور صافظ میں محفوظ علما اوریا ہنی کے خصائص سے ہے ہذا جوجع کیا گیاوہ پونکرائر کا جمع کر دہ بہیں۔ پہذا کامل مذہبوا اور جو ائر کا بھتے کردہ ہے وہ اُجٹک امیت کو دیکھنا تھیب ہی نہیں ہوا لمدزا مذہب شبیعہ کارو موجود ه قرأن كس طرح كامل تصوريني كياجاسكا -

اعن جابرتال سبعت ابا حبعفر عليه السلام يقول ما ادعى احد من الناس انه جمع القرآن كله كما انزل الاكنواب و فا جمعه و ما حفظه كها نذله الله الاعلى بن ابى طالب والائبة من يعدى د

جابہ سے مردی ہے کہ امام ابو صحر خمر باقر کو میں نے فرما ستے ہوئے سناکہیں دعویٰ کیا کسٹی خص سنے کہ اس نے نا زل دعویٰ کیا کسٹی خوا یا اس کے مطابق جمع کہ اس کے مطابق جمع کہ اس کے مطابق جمع کہ اس کے مطابق حرف اور حرف حصورت علی بن ابی طالب اور ان سے بعد والے کا تنزیل کے مطابق حرف اور حفظ کیا ہے ۔ والے ایک کا تنزیل کے مطابق حرف اور حفظ کیا ہے ۔

۲-عن ابی جعفر انه قال مایستطیع احدان بدی ان عند به عند العجمیم الفتر آن کله ظاهری و با طنه غیر الاد صیام می کوئ شخص به دعوی بنین کرمکاکراس کے پائ تمام قران قابرا درباطن کے لی ظلم کے خوط ہے اسوائے اوصیارا ورائم کے ۔

اصول کانی بابد میجید القرآن کله الاالانکه نی مطبوعة م مشکل عبداول جب دعوی می کافی می کی کی کی کرد درے قرآن کوسوائے اکم کے کسی نے جی بہتیں کی اور اس خمن میں چھر دوایات ذکر کی کئیں فوواضح ہوگیا کرعندالشیعہ اکم کے علادہ ہو بھی قرآن دی کرے کاوہ اقطعا کامل بنی ہوسکتا لہذا شیعہ ہونا اوراس قرآن کو کامل انتابا ہم متناقض ہی۔

# ال تشيع كالخريف فرأن براجهاع وانفاق:

ناسخ التواد سخ بین مفرت عثمان دمنی انشرعنه کے سلتید ہجری بین قرآن مجد کو لغت قریش به تحری بین قرآن مجد کو لغت قریش به جمع کرنے کا تغفیلی حال محصنے کے بعد مصنعت اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کا فی کلینی اور دیگر کتب سے چندروایات نقل کونے کے بعد کھتا ہے۔ مردم شیعی جنان دانند که در قرآن بعضه کمیات را که دلالت برنص خلافت علی مے داشته دا از فضائل اہل بہت می بود و البر کر در قرآن بعضه کمیات را که دلالت برنص خلافت علی مے داشته دا از فضائل اہل بہت می بود و ابو بکر دعمر درخون اللہ عنها) ساقط سافتند و از بہت نان از از کم خرد دیدہ نشود و دہمجنان عنمان بنزاز از کم خرابم و کم دانت بنزلیجة دیکارت ۔ ناسخ التواریخ جلدووم کماب دوم صد ۲۹۳،۲۹۳ و فقت البرکہ دعمر دانت بنزلیجة دیک اس طرح جانتے ہیں اور لفین در کھتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض البی کہات جو ضلا علی میں در نصر میں در بار کا در بار در ایک در بار کا در بار در ایک در بار کا در بار در ایک در بار کا در بار در ایک در بار در ایک در بار کا در بار در ایک در بار کا در بار در کا در بار کا در بار در ایک در بار کا کا در بار کا در بار کا در بار کا در بار کا کا در بار کا کا در بار کا در

على رضى النيرعند برنص مرسح نقب اورفضائل إلى بريت كة تبيل سے نقيب الومكر اور عمر نے انكو ر

ساقط کردیا اور مذف کیا اور بہی دح بے کہ انہوں نے حفرت علی ضی الٹر عنہ کا لابا ہوا قرآن تقراب اور وہ قرآن سواتا کم آل تھ کی کھی کے با تربین دیکا ماسکتا اور اس طرح عثمان نے بھی اس

قرأن سيجوابو كمروع ركعة في مريد كمي كردى (كُويا يك نشدد وشد- محداشرف)

اس وبارت سے بہت بقت کھل کر ساسنے اکئی جوبھی شیعہ ہے وہ اس عقیدہ کا مالک ہے اور میے خاص دلیل بھی اس پیش کر دی گئی کہ حفرت علی نے کا قران اُ فرقبول مذکر سنے کی کیا وجہ ہوسکی تفی ماسوا تو تحریب سے لہذا یا تحریب سیم کرنی پڑے گئا اور الحصرت علی رضی السّر عنہ کے جمع کر دہ قران میں اضافہ مان اپڑے کا ور مزید براس یہ کم شیعہ مؤرخ نے دوم تبہ ستحریب تابت

و طعکوصاحب کمتے ہیں کرہ برا دران پوسف کاہم پربہتان ہے۔ اب سبل نمب کم استخ التواریخ بھی ہماری تکھی ہوئی ہے ۔ اور لطف یہ ہئے کہ اس نے بعض مردم شیعی بھی ہنیں کہ کہا جس سے صاحف طاہر ہے کہ حقیق عقیدہ وہی ہئے تونا سخ التواریخ میں بیان کیا گیا ہے لیکن و حکوما حصاصت کا عطیہ ہفم کرنے کے لیے کچونہ کچھ مکھنا تھا کہ خوات سے کار داستے ہوئے صاحت محبوط بول دیا اور پیر بھی ہمنم کیا اور ساتھ ہی المہنا تھا کہنا تھے ہوئے کار داستے ہوئے صاحت محبوط بول دیا اور پیر بھی ہمنم کیا اور ساتھ ہی تفاصل میں کہا ہے۔ استحد میں ہمنے کہا ہوئے صاحت محبوط بول دیا اور پیر بھی ہمنے کیا اور ساتھ ہی تفاصل میں کہا ہے۔ استحد میں ہمنے کہا ہوئے صاحت میں ہمنے کہا ہوئے کار داریا ہوئے کار داریا ہے تھا ہے۔ استحد میں ہمنے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہے۔ اس کار دیا ہوئے کار داریا ہوئے کار داریا ہے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہے۔ اس کے دیا ہوئے کہا ہے کہا ہوئے کے کہا ہوئے کہا ہوئے

تنزيهه الاماميه \_\_\_\_محلحسين دهكوها

# تحربين القرآك

الجواب بعون الشرالوباب.

ید بات مخاج بیان بنی سی کوشیان کا است میتی او کی مقدر تعلیم کاروشی بی موجود قرآن مجد کوم تسم کے نقص وعیب سے پاک فدائے قددس کی افرالہای کتاب اور بغیر اسلام کامعجزہ خالدہ مانتے ہیں اور اسے پورے عالم امکان کا رشد و ہدایت کے لئے خدا کا تھیب دستورالعمل جانتے ہیں اور اس کی تعلیم وتعلم اور اس کے اکوام واحرام کو حزوا میان سمجھتے ہیں اور ہمار سے متعلق سخر ایف کا عقیدہ رکھنے کا محض برا وران یوسف کی طرف سے الزام ہے ۔ رص : ۲۵)

# فصل دوم

# ائمرطاس بن کے موجودہ قرآن کے متعلق ارشادات:

ان اجالی حقائق کی ذیل میں قدرہے وضاحت کی جاتی ہیے : ''نفہ دن فہ الارچ ہذی ہور المؤمنین' اور طور شرکا کلیک مرکا کلمہ درج ہے شرحیں ہے

ا۔ نفسیصانی ملا پر حفرت امیرالمؤمنین اورطائرہ کاایک مکا کمہ درج ہے جس سے اس مرعا کی حرف ہوت تائید ہوتی ہے جاب امیر ، طلح سے دریا فت کرتے ہیں : " مجھے یہ نباؤ ہو تران عروعتمان سنے تکھوایا ہئے آیا وہ پورے کا پورا قران ہے باس میں کچھ تران کے علاوہ مجی ہئے ؟ طلح سنے کہا بلے قرآن کلا" بلکہ وہ پوراقران ہے۔ ایخاب سنے فرطا ، اگرتم اس قران پرعمل کم وسے توہیم سے بخات پاؤگے اور جنت ہیں داخل ہو جاؤگے کیو بکرای قرکان ہیں ہماری
جنت، ہمارے تقوق اورا طاعت کے داجب ہونے کا بیان ہے ؟

یرس کو ملمحہ نے کہا جب پر قرآن رپورا ہے قومیرے سئے کانی ہے ۔؟

ہونی تقنیر جانی مذا پر بحوالم اصول کا فی باسناد سالم بن مسلم حفر نت امام جھز صادق علیہ السلام سے
مروی ہے اُنجناب نے سالم سے فرمایا اس طرح قرآن پڑھوجس طرح عام لوگ پڑھے ہیں ۔

سر تقنیر جانی مدہ پر امام حسن عسکری سے مروی ہئے فرمایا ۔ یقنیا یرقرآن خدا کا واضح نور
اور محکم دسی ہے ۔ جوشخص اس کے ساتھ تمسک کرے گا خدا اسے دائش جہنم ) سے
جھرائے گا اور جوشخص اس سے احکام سے علیحدگی بنیں کرے گا خدا اسے بہند ی

تحفر حبينيه صحات محداثرت البيالوي

فعل اول میں ڈھکوماحب نے حرف شاعری، تعلیوں اور کھو کھے دعوؤں سے کام لیا فعل دوم میں موجودہ قرآن پر اپنا ابہان نابت کرتے ہوئے نین روایات ذکر کی ہیں ہم ذیل میں ان پر بحث کریں گے اور قارئین کوام کومعلوم ہوجائے گا کہ بہاں ڈھکوماحب نے آباؤا جلاد کی اقتداء کرتے ہوئے مکی طور پر تقیرا ور فریب کاری سے کام لیا ہے اور حقائق کامز حرایا ہے اور نا قابل ترو میرد لائل کے رہا ہے اپنی ہے لبی کا اظہاد کیا ہے۔

### بهای روایت ا دراسکا جواب:

تعنیرصانی کے توالہ سے طلح اور حفرت علی دخی النٹر عہما کا مکا لمہ درج کیا ہے جیے ہم تم تم مبحث میں بالتفقیل عرض کر چکے ہیں ذرا تکلیف فر ماکر و دبارہ نظر ڈال لواور ڈھکو صاحب کی دوہر کے اجائے میں اندھو کری ملاخط دم شاہرہ کرلو۔ دعویٰ توکیا کو تودہ قر اُن مرضم کے نقص اور عبب سے پاک ہے۔ اور دابل وہ بیش کی جواس دعوی کے مرامر مخالف لینی نہمدا نے بمام کے پاک چقر کان تفاد دسروں کے باس نہیں تفاان کے نہید ہونے سے پہلے پہل تو دہ حضر ضائع ہو گیا جو رہ کے اس سورہ نوراور سورہ تجری ہہت کیا جو رہا ہے۔ سورہ احزاب، سورہ نوراور سورہ تجری ہہت میں کہات جی گئیں اورا صلی قران حفرت علی رضی النہ عنہ کے باس تفادہ اُب نے طاہر نرکیا اور طلحہ کے بارباراس قران کے ظاہر کرنے کے مطالبہ کو حفرت علی نے دیدہ دانسنہ ٹال دیا اور بالا کو طلحہ سے دریافت کیا کہ جو کچھ عرو عنمان نے جمع کیا وہ قران ہے۔ یا اس میں اضافہ کیا گیا ہے تو اس نے کہا نہیں یہ تو قران ہے تو اُب نے اس برعمل کو موجب نجات قرار دیا بین اس کا تو موت اور مرفقص اور عیب سے اور مرفقص اور عیب سے اور مرفقص اور عیب سے باک لہذا دعوی اور دیل میں قطعاً کوئی مطالبت بہنیں ۔

ار کنیز صاحب تفیر صافی نے اس روایت کو مقدمہ ساد سرمیں اس دعوی کی دلیل بنایا ہے کہ خرات کی مقدمہ ساد سرمیں اس دعوی کی دلیل بنایا ہے کہ قرآن کے جمعے کرتے وقت اس میں سخر لیف کی گئی اور اس میں نقصان اور زیادتی بھی ماؤ کئی "

" اوراس کے اثبات میں جوروایات درج کی ہیں۔ ان میں سے یہ اکھویں دوایت بے ۔ اگر المحسن کا ثنان صاحب تغییر صافی کا اس دوایت سے استدلال ٹھیک ہے تو ڈھھکوصاحب نے فریب کا ری کا مظاہرہ کیا ہے اور اگراس کا استدلال ٹھیک ہے توصاحب تغییر نے جمالت کا یا ہے ایمانی کا مظاہرہ کیا۔

سر اس دوایت کے خوبیں ہے کہ طلحہ نے دریا ذت کیا کم آئز نہارے پاس بوقر اُن اور
اس دوایت کے آخریں ہے تو وہ کس کے توا سے کہ وگے توا پ نے بیٹے
حسن کو دوں کادہ اپنے بھائی حین کو اور پر سسلہ اوصیا ویں جی اُن اکم مہدی موٹو و اور قائم اُل محر کے پاس پہنچے گا اور بھر دہ اس کوے کر رمول خدا صی الشرعیب ولم کے پاس توض کو ڈریر وارد ہوں گے مزدہ قران سے مبلا ہوں گے ادر مزقران ان سے مبل ہو گار

تو ظاہر کے کہ سرور عالم صلی الٹرعلیہ و لم نے حضرت علی کو جمع کرسنے کے لئے دیا تھا اگر وہ قران اصلی ہے تو برہنیں اور بیاصلی ہے تو وہ ہنیں ۔وہ یا رگاہ دسالت بیں باریاب ہونا ہے تورینہیں اور یہ ہوتا ہے تورہ نہیں ہرحال اسی دوایت میں دونوں قرانوں کا علیحدہ ہونا اور یہ ہونا تابت ہے علیحدہ ہونا اور یہ ہونا تابت ہے تواس کو لطور جت و دلیل بیش کرنا سرا سرمینہ زوری اور بدئزین وصوکہ دہی 181 فریب کاری ہے ۔ فریب کاری ہے ۔

موبودہ قرآن کے ساتھ تمسک مرف مجبوری تحت ہے

سم طلحہ کے تحسبی اذکان قرافا کا ادر وئے سیاق وسباق مرف اور مرف ہی معنی ہے کراگراسی نی الی الی دستیاب ہیں توجواس سے گذارہ چیا تار ہوں گاجی طرح انگریز کے لیسے مرتوں اس کے دستور اور اکین دقانون سے ہم ملک چیا سے در ہے لیکن اسکایہ مطلب تو نہیں کہ ہما دے عقیدہ میں یہ دستور ہم طرح کے نقص اور عیب سے پاک مطلب تو نہیں کہ ہما دے عقیدہ میں یہ دستور ہم طرح کے نقص اور عیب سے پاک ہے اور وصکو صاحب نے جو اقداء کھالیقر عالناس "والی دوایت درج کی ہئے اس کا بھی ہی مفہوم ہے کہ اس قران سے گذارا چلا تے دہموا وراس قران کے قائمین کے مائی میں مائے مور نہیں ہو تا المنداس تسم میں دوایات کو بیش کونا تقیہ کا عظیم ترین شاہ کا دہیں ۔

#### دوسری روایت اوراس کاجواب ـ

امام جعز صادق رضی النه عنه سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اس طرح پیڑھ جس طرح بوک پیر سختے ہیں۔ کوالہ تغنیر صانی صنا ۔

تیبان بھی ڈھکو صاحب نے مکمل بددیانتی کامظاہرہ کیا ہے تفیرصافی کے مقدمہ سادر رہو بان سخر لیف اور نقص دزیا دس کے لئے مختص ہے) اس میں مذکور دوایات میں سے یہ ہے کہ امام موصوت نے ایک شخص کو قرأت کرتے ہوئے سنا ہو عام لوگوں کی قرأت سے مختلف تفی توایب نے فرمایا کھٹ عن صادہ القرأة اس قرأت سے بازر ہوا درم ہمری کے ظہور سے پہلے لوگوں کی موافقت کر کے وقت گزار و فاذا قا حالقا کھ قوع کتاب اللہ

على حدة جب حفرت بهدى ظاہر بور كے تووہ قرآن كو درست طريق پر بي هيں كاور بر خواكرا مام نے حفرت على رضى الترعنہ والله معنون نكالاجس كے متعلق آپ نے فرمايا معنون كالم من حفرت على رضى التوجيت بين التوجين كي بئے اصلى قرآن جي كم الترتعالى ن محدث التر عليم و لم ياس كو نازل كيايس نے اس كود و تحتيوں كے درميان جمع كرديا ہے ۔ لنوط :

برروایت ہم نے تنم پی تبیری مبگہ برمفصل ذکر کی ہے اسے اچھی طرح مطالعہ کہ لیں اور تود ہی قیصلہ کریں کہ کیا اس قوان کواس روایت کے ٹپ منظریں سے عیب اور سخریف و تغیرسے منزہ ما نناکہاں تک درست ہئے ۔

اس کو ذکر کیا اور وصکوما حب اس کونقل کر رہے ہیں ال نے تیب نابت کرنے کے لئے
اس کو ذکر کیا اور وصکوما حب نے موجودہ قرآن کو بے عیب نابت کر منے کے لئے
اور برحقیقت وصکی جبی ہیں کہ ان دلو میں سے ایک نے بددیا تی اور تقیہ بازی
کامظاہرہ خرور کیا ہئے بیک حقیقت بہ بسے کہ وصکوما حب نے دن وہا دلے مگان
کامٹانی پر ڈاکم ڈالاا وراسے اپنی ہے بھی سے محروم کرنے کی سی لاماسل کی۔

بهرحال حقیقت حال ناظرین پرواض ہئے کہ اس روایت میں وقت گزاری اور زماد سازی کا درس ہے سہ حیونم او حرکو ہوا ہو میرھرکی ۔ نہ یہ کہاصی قرآن یہ ہے :

## تىسرى روايىن ا دراسكا جواب:

تغیرمافی صفسے امام حسن مسکری سے بدر وایت نقل کی ہے جس میں رسول ضراصی اللہ عیرہ سے منقول ہے کراپ سے فربا بار

ا۔ کرمیر قرآن خداکاواضح نوراور محکم رسی ہے لیکن اس استدلال بیں بھی یا سکمل جہالت کا مظاہرہ سبے اور ایس کا مشاہرہ سبے اور یا مکاری کا کیو سکے یہ قراب جسل اس وقت موجود نہیں تھا اسے نو اساسی طور بر ابو مکر صدیق کے دور میں ججے وقد وین اور

نزتیب ذنالیف کاموقعہ الااور و و کبی جنگ بمامہیں کیٹرالتعداد فراء کے شہید بہونے کے بعد اور ددبارہ قراآت متعددہ کو صفرت کمکے لغت قریش پر جمع ہونے کا موقعہ ال توحفرت عثمان کے ہانھوں بلکہ حفرت زید بن ثابت کے ہاتھوں حفرت عثمان کے حکم سے۔

اور حرقران رمول خداصی النه علیه ولم کے باک تھا دہ اکب کے دصال نزیف کے قرب حفرت علی مزتفی رئی دصال نزیف کے قرب حفرت علی مزتفی رہنی النه عند کے خوا سے فرما یا اور مجرا کیک مرتبہ تو وہ ظاہر کیا گیا اور اب اس کو صرف مہدی علیہ انسلام کے دور میں ظہور نفیب ہوگا۔ ہو گا۔

روات سخرایت ہے باہیں ہے یہ اخلات ہی ای قرآن میں ہے ہو بعدیں تیارکیا گیا ہذا ذما مذ رسالت صلی اللہ عدر رسم میں موجود قرآن کے اوصاف و کمالات اس متنازعہ فیر پر کیسے جہاں ہوسکتے ہیں بلکہ شبیہ صاحبان کے نزد بک بدامام خائب کے باس موجود قرآن سے صفات ہیں۔ صاحب تغیر صافی نے موجودہ قرآن کے محرف ومبدل ہونے کا اثبات کو کے ان دوایات کا جواب دیتے ہو گیکہ بن میں قرآن سے تمسک اور مدایت صاصل کرنے وغیرہ وغیرہ کا محکم ہے جن سے اصلی قرآن کا موجود ہو نالازی طور پر نابت ہونا ہے۔

اتول بیکنی فی وجود ه فی کل عصر وجود ه جیعاکماانزلالله محفوظا عند اهله و وجود ما احتجانا الیه م ه عند نا و ان له نقد رعلی البا فی کما ان الامام کن لك وان المتعلی البا فی کما الامام کن لك و ان الامام کن لك مصره ای الامام کن لك مان التقالین سیان فی ذلك مسم مقدم تقییر ان مسره ای مسره این اس قرائ مرد براور کهاان ل الله الله الله الله به موسکتاب کم ممل طور براور کهاان ل الله به تو موجود جواب الله به مار سے باس اوراس سے اعمال کے بیلے فروری حقته بها رسے باس موجود بوا گرفی باق حقد بر بهم قدرت فروک بی جسے اوراس کے سفاوا اور نائین کے دریے کام جلاد ہے بی اور گزار کر د ہے بی ) کیونکم حدیث دول ملی الله علیہ و ما می اللہ علیہ و ما می الله علیہ و ما می الله وعتر تی اهل بیتی کتاب الله وعتر تی اهل بیتی فیکم الشقلین ما ان تمسکتم به ما لن تنصلوا کتاب الله وعتر تی اهل بیتی فیکم الشقلین ما ان تمسکتم به ما لن تنصلوا کتاب الله وعتر تی اهل بیتی فیکم الشقلین ما ان تمسکتم به ما لن تنصلوا کتاب الله وعتر تی اهل بیتی فیکم الشقلین ما ان تمسکتم به ما لن تنصلوا کتاب الله وعتر تی اهل بیتی فیکم الشقلین ما ان تمسکتم به ما لن تنصلوا کتاب الله وعتر تی اهل بیتی فیکم الشقلین ما ان تمسکتم به ما لن تنصلوا کتاب الله وعتر تی اهل بیتی و میکند و ماکند کا میکند که میکند که میکند کا میکند که میکند کی الشقلین ما ان تمسکتم به ما لن تنصلوا کتاب الله وعتر تی اهل بیتی و میکند کی المیکند که میکند که میکن

وا نهدالن بتفوفاحتی ید داعلی الدوس شے شک تم مارے اندر داوقی تی بریں چیوڑے چیوڑے کے جارہا ہوں جب تک تم اور دوری چیوڑے جارہا ہوں جب تک تم ان کے دامن سے والبتہ رہوگے ہرگز گراہ نہیں ہوگے اور دونی مرگز جدا نہیں ہوں کے اور دونی مرگز جدا نہیں ہوں کے بہان تک کم اکھے میرے یا سحون کو زردوار وہوں گے۔

اقول گویا جیب امام مخفی ہے تو قرآن اصلی بھی مخفی ۔ صدیث شریعت کی روسے قرآن اور میں اور اس میں موجودگی میں دوسر اور اہل بیت صلابہیں ہوسکتے توجہاں امام وہیں قرآن اور جس طرح اصلی امام کی موجودگی میں دوسر لوگوں سکے ذریعے گذارا جلایا جاتا رہا ہے اس امید پر کم کمبھی توصاحیت زمان اس طرح موجودہ قرآن سے بھی گزارا جبایا جاتا رہا ہے ۔ اس توقع پر کم کمبھی توصاحیت زمان اصلی قرآن لائیں گئے۔

اب فرمائیے ڈھکومیاحب تہماری دلیل سے تہمارا دعویٰ کیسے نابت ہوا جبکر فہمارے مفسرنے رمول فعراصلی الشرعلير وسم کے ہمارے اندر تھيوٹرے ہوئے تعلين اہليت ا در قرأن د ونوں کو غاربیں اکٹھا کر دیا ہے ۔ اُپ کو تمام تراپنے ذخیرہ کتب میں سے مرمن تین روکایات بیش کرنی ممکن بهرئیس اوران میں بھی سرا سرتلبیس واشتیاه اور مغالبطروبی اور فربب کاری سے کام لیاا وران کومل زاع سے دو درکاتھی واسط نہیں تھا۔ای بل بوت يرتعكبون فشيخون كالظهاركيا قعاا درابني ولائل كى مخورى مين شاعرى بداراك عفده مه منخبرا عظم كا من الواران سے - بربازو میسدے أنمائے موئے بن ارعلامه وصكوصاحب في كابون كالبورمطالدكيا بنو انواليي بي كانور كات م كرت ادر مذابي دليلي بين كرت - ١ن كمقدا امام اورمفسراعظم ن قول بارى تعالى: " يوم تبييض وحجه ۵ وتسود وحده "كے تحت نبی اكرم صلی النّرعلرو لم كی طرمت منسوب دوايت ان الفاظمين درج كى سِن تفير تمي صبراول مدوا بردعلى احتى بد مرالقياحة على خمس رايات دالى) فيقو بون اما الاكبر في فنالا ونبدة نالا وراء ظهود ناله الى اصاالا كبرفحر فناہ وصرفتاہ وخا لفناہ ۔ فلاصر يركم مرى امت يا نخ اعلام كے ينج يا نخ قائرن کی قیادت بی یا نیخ گروہوں پر مقتم ہو کرمیرے یاس پینے گی ایک عم اس است کے

خیل ( نعوذ بالله) ارحفرن الو کمرصدی رضی الٹرعنہ) کے ساتھ ہو گاہیں اس جماعت سے دریا کردں گاہیں نے تمہارے اندر دو قبیتی بیزیں چھوڑی فقیں تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تو وہ کہیں گے کہ نقل اکمر یعنی قرآن میں ہم نے تحریب کی اور اس کو اپنی بیٹھیوں کے بیچیے بھینک دیا بھیر دورا چھنڈ اس امت کے فرعون ر نعوذ بالٹر اینی حفرت عمر رضی الٹرعنہ کے ساتھ ہوگا تو ہیں اس کی قیادت میں اُنے والی جماعت سے دریا فت کروں کا کم میرے چھوڑے ہوئے تقلین کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا تو وہ کہیں گے ہم نے تقل الم کو تحریف کا نشاوینا یا اور اس کو جھاڑ الدر اس کے احکام کی مخالفت کی ۔ جب آب کے اکا بر کا دعویٰ یہ ہے کہ سرور عالم صلی الٹرعلیہ وسلم نے خود ہی الو کمروعم کی

علق سے مود ہے ہے ہی جا ہو ہی سرچیا ہے ہی سر سو اسے خود سلیم کریں کہ ہم نے تحرییت نفی کیونکم پوسکتی ہے تعب کی جا ہے کہ قرآن جمع کرنے والے خود سلیم کریں کہ ہم نے تحرییت کی اور ان کاڈ حصکوصا حب جیسا وشمن ان کی صفائی بیان کرے اور نبی پاک صی السّٰر علیہ وسلم کو

بھلانے کی کوئشش کرے فلارا بالسیئے شیدمذمب کی کوئی کل سیدھی ہے؟

تبنزئهيه الاماميه

م يسين طوكو محارين وهكو

# فصل سوم شیبعه علمام اوراعلام کی تصریجا

اگرچرائم المهار کے ارشادات کے بعد مزیدسی نبوست کی خرورت توباتی ہیں سہتی تاہم مزیدا طمینان قلب کی خاطر مبض شید اعلام کی لھر محاست بیش کی جاتی ہیں ۔

آر آئیں المحدثین شیخ صدوق علیہ الرحمۃ اکپنے رمالہ اعتقادیہ طبع ایران مدی ہر تر در فرات ہیں۔ فران کے معلق برا ایمان یہ ہے کہ ضداوند عالم سنے پنیر اسلام بر ہج قرآن نازل فرایا وہ بہی ہئے جو دلو دفتیوں کے درمیان ہوگوں کے ہاتھوں بی اس وقت موجو دہ قرآن ایک سوچو دہ سور تیں ہیں ج شخص ہماری طرف یہ بات منسوب کرے کہم موجودہ قرآن سے ذائد کے فائل ہیں وہ جھوٹا ہے۔

۲۰ شیخ الطائفة شیخ طوسی نے اپنی تغییر التبیان (۲) این الاسلام عدامر طربی نے اپنی تغییر بحق البیا دم) افتخاد المفرین علام رسید علی الحائری نے لواضع التنزیل (۵) علام رسید الوالقاسم المخوائی مجتبدا عظم نجف الشرف نے اپنی تغییر البیان کے مقدم میں ۴) علام رسید علی نقی نے مقدم تفیر قرائن میں ان کے علادہ سینکڑوں علماء اعلام نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حقیقت کا اظہمار کیا ہے کہ مو تجودہ قرائن مکل ہے اس میں کسی قشم کی محتم کریون و تغییروا قع بنیں ہودی ۔ (ص ۲۷)

قصل سوم کا جواب: تحفه حسینه محمد انشرف سیالوی در ده صوصاحب کے بیش کردہ ارشادات اندکی حقیقت تو آپ معلوم کر میصا دراسکے مفابل داد بزار سے زیادہ شبعرصاحبان کی مقبرا در مقدا ول کتابوں میں حفرت علی اور دیگر المہسے منفول دوایات مقبورہ اور متوانزہ کا انونہ مجمی الاضطر کر چکے تو اب دائو چار علماء کانام گنوانے سے کیا فائدہ ہوسکتا ؛ اور چار کوسینہ زوری سے سیکڑوں تک پہنچا ناکس طرح کاراً مدہوسکتا ہے ۔

ا۔ شیخ صدوق ادر عم المرتفیٰ سے بہلے جتنے علماء کزرے ہیں و دسب تحریف اور تغیروتبرا کے قائل ہوئے ہیں مرت شیخ صدوق نے سب سے بہلے سخریف کا انکار کیا تو تبلائے ان سے نبل بن صدیوں تک ہو تمہارا مذہب تھا وہ غلط مقاا ور موجودہ صحیح ہے با موجودہ غلط ہے اور سالقر ضحے نھا ؟

اگر کچیلا مذہب اورعقیدہ صبح ہے توس لیقہ صدیوں پر محیط مذہب کو باطل تسلیم کر نا پڑے گا ورجب ہلی صدیوں کا باطل ہو گیا تو انوی صدیوں کا حوانہیں متقدین کی روایات اور کتابوں پر مبنی ہے وہ کیسے صبح ہو گا اور بھر قدامت کا دعویٰ بقائمی ہوش و حواس کیو نکر ہو سکے گا۔

ظاہرہے کہ مذہب کا تبوت دوا یات اورا حادیث سے ہی ہوسکت ہے نہ کہ کسی عالم سے تو کہ امام حسن عسکری عالم سے تول سے اور حفرت علی المرتفی کی طرف منسوب دوایات سے دے کہ امام حسن عسکری بک کی دوایات تخریف پر دلالت کرتی ہیں۔ بلکہ حفرت علی المرتفیٰ نے ذند بق کے موالات کا بحاب دیتے ہوئے تحریف کونفوص قرآن سے ثابت کیا۔ اور یادان رمول حلی المرعب وسلم کے

# یادرسے:

شیخ صدوق کی ولادت نبن سو تھے میں ہے اور وفات سامی میں اور یہی پہلاشخص ہے جس نے تحریف قرآن کا انکار کیا ہے۔ کے اعراض دانکارسے بھی کہ جربارگاہ رسالتماب سے مجھے ملاا ور بلاکم وکارت میں نے جمع کیا۔ دہ اہنوں نے قبول نکیا جرا بینے مزعوم دعائم کفری تر ویچ کے لئے جاری کیا وہ ناقص تھا دغیرہ بقول جبن بن محد تقی نوری طبرسی مرت نو وجرہ سے ایک روایت میں سحر لیب پراستدلال کیا گیا ملاخط ہوف کی الخصاب صنک کے

ار صدوق صاحب ہکتے ہیں جس نے ہماری طرف موجودہ قرآن سے ذا نگرا یات بیشن قرآن اوراصی منزل من الله کی نسبت کی دہ کا ذب ہے توڈ تھکو صاحب ذرا ہوسش سے کام لو ہم نے سنیوں کی کتابوں سے تو روایات بین ہنیں کیں۔ یررب ا بیسے بلا شیخ صدوق ادرعلم المرتفی کے اکابر کی کتابیں ہیں ۔ اور المرسے منقول ہیں تو اُ بیسی بی ماور المرسے منقول ہیں تو اُ بیسی کی کسی کو کر مدہ ہوئے ہیں تو صعد فن میں ہوئے ہوئے ہوئے کی مستقل کتابیں تولید کے موقوع ہر می کھوتھا ہریں ابواب اس موثوع برا خاکم داور مربوسے کے معالے بن کہ کہ دوجو ہمارے منعلق ہوں کہے وہ کا ذب ہے تو سه اسی مناسی کو کیا ست

اتنی نه نبر هها پاکئی دا مان کی حسکا بیت دامن کو ذرا دیچه ذرا بند تنب و یکه

کیا شیعہ صاحبان اس حقیقت کا انکاد کرستے ہیں کہ مرود عالم صی الشرعلیہ وسلم نے مرض العما میں قرآن مجید حفرت علی رضی الشرعنہ کے توالے فرما با اور انہوں نے جے کر کے صحابہ کرام کو دکھوں با بیکن انہوں نے جو کرکے صحابہ کرام کو دکھوں با نوب انہوں نے جو کرکے صحابہ کرام کو دکھوں با نوب انہوں نے جو کر کے صحابہ کا کا دکر دیا۔ اگر زما نہ درسول میں الشرعلیہ وسم ہیں مجہ عرص درسالتا کہ صحالہ علیہ ولم کے باس خصا خود درخ کی وں پڑتی اور جب محل ایات پڑشتل مجہ عرص درسالتا کہ میں الشرعلیہ ولم کے باس خصا خود حضرت علی دفتی الشرعلیہ ولم کے مردار نصح توکس دو موسے باس بھی بقیلنا نہیں فاقت صفرت علی کو نوب کی ہوں کہ وحم سے جو کر دہ قرآن کی مردار نصح توکسی دو موسل ہیں حضرت علی کونیا تارہی نہ کیا گیا تھا چرسا لمبت کی کیافتا کر دہ گئی ؟ المبذا ان علماء کا یہ قول کسی دوایت اور وا فتی دہیں پرمینی نہیں بلکہ فولت ورسوائی ا ور حکم ہمنیائی سے بیخ کے سکھ نوب کے سکھ کے سکھ مردار نے عقیدہ سے بیخ کے سکھ میں تواشیدہ اور اختراعی فول ہئے۔ تاکہ توگوں کے اس طعن سے نیج سکیں کہ جب اسمانی کتا ہے ہمان کا اس جو سکھ کے سکھ میں ان کے اس طعن سے نیج سکیں کہ جب اسمانی کتا ہے ہمان کا اور ان کی دیس کے سکھ کی کتا ہے ہمان کتا ہے ہمان کی اس طعن سے نیج سکیں کہ جب اسمانی کتا ہے ہمان کا اور ان کی دیکھ کونیا تارہ کی دیس کے سکھ کونیا ہی دیس کونیا تھی دیس کے دیس کی تو اور خور کا تارہ کونیا تارہ کونیا تیں کونیا تارہ کی دیس کی دیس کر کر دیا کہ دوگوں کے اس طعن سے نیج سکیں کہ جب اسمانی کتا ہے ہمان کی اس طعن سے بیج سکیں کہ جب اسمانی کتا ہے ہمان کونیا تارہ کیا کہ تو کونیا تارہ کی تو کونیا تارہ کی کونیا تارہ کون

#### ان کے اس نیں نور نرب آسمانی کیے ہوسکانے ؟

البدالجزارَى سَنْ كِهاان الاصحاب قداطبقواعلى صحة الاخيام المستفيضة بل المتوات لد المدون مادة وكلا ما واعدليا والتعديق بها نعدخالف فيها الموتفى والعدوق والطبوسى -

مل محن کا ننانی نے تغیر صافی کے بچھے مقدمہ میں اورصاحب فصل الخطاب نے صدد ق وغیرہ کے تمارہ بور کو صدد ق وغیرہ کے تمارہ بور کو اور ان کے تارہ بور کو ادر مقدولات کا دو مراباب جو صد ۲۹ سے نتر درتا ہو کہ صر ۲۹۳ پر ختم ہو تا ہے اس نے اس نے ان تمام صفحات میں اپنے معدود ہے چند علماء کے دلائل کا رد بیلغ کیا ہے۔ پہلے آلفاق نہیں ہوا تو اب اسکا اچھی طرح مطالعہ کولو تاکم کم از کم اپنے مذہب کا یہ جبل سکے۔

۵۔ سینے صدرت اور سینے مرتفی دغیرہ کی دوات بھی قائلین تحربیت کے نزدیک شکوک اور مضطرب فیہ ہیں۔

المنخط ہو۔فعل الخطابیہ صاسے۔

تمام علماء شید کاان مشہور دوایات بلکہ متوا زر دایات کی صحت برانفاق ہے ہو قرآن ہیں تاریخ اسے کھی اور ہو قرآن ہیں تارہ وکلام کے لحافا سے بھی اور اعراب کے لحافا سے بھی اور اعراب کے لحافا سے بھی اور سجی ان کے ساتھ ایمان ولقد بی بہی متفق ہیں سوائے مرتفی ، صددق اور طبری کے جب ایک طون اتنی عظیم اکثریت ہے ۔ تومون ان تین چارعلماء کے بے سندا قوال کا کیا اعتبار ہوں کتا ہے ۔ جب کہ عظیم اکثریت کے مذہر وعقبدہ کا دار ومدار صحیح اور متوازر وایات پر ہو۔

# ن خ صدوق کی جثیت؛

ذنداق والی دوایت جر کو طرسی سنا احتجاج بین نقل کیا اوراس نے کتاب کے اغاز بیں اس امر کی تقریح کر دی کر ہم اس کتاب ہیں وہ دوایات درج کریں گے جن پراجماع و اتفاق ہوگا یا عقول و درایات کے تقا هنوں کے مطابق ہموں گی یا موافقین و مخالفین کے درمیان مشہود و معروت ہموں گی ما مواء ان روایات کے جو میں امام ابو محمد علیم السم الموام محمد اسی موایت کو شیخ صوت نے اپنی کتاب التو حبید میں نقل کیا تواس کا علیم دیا جس کی وجہیا تو ہہ ہے کہ اس نے مرحت اپنے مقصد کے حصر پراکتفاء کیا اور ذوا کہ کو مذوب کر دیا اور یا یہ دوایت اس کے مذہب کے خلاف کئی اس سلے کیا اور ذوا کہ کو مذوب کر دیا اور یا یہ دوایت اس کے مذہب کے خلاف کی ۔

# شیخ مرتضی کے قول کا دار ومدار:

تركس تلك الاخباد المنقولة من الكتب المعتبرة لخبرا وخبرين تغرد بنقل ه المخالف معاليقفى منه العجب رشيخ مرتفى كان دوايات كوترك كرناج کتب معتبر*و سیفیقول ہی محف* ایک ایک دوالیں روایات کی وصرسے بن کی روایات اور لقل کے ساتھ نخالت منفرز ہیں محل تعجب اور مقام حیرت ہے ۔

کارخام میں سروبی کی بعب مور کا ہر اس میں اللہ کارٹنید کے نز دیک وہ مخدوش وشکو اور مقام حیرت اور محل تعجب بن چکے ہیں توان کا نام بیش کرے ڈھکو صاحب کو ن سی تابلیت کا مظاہرہ کر رہسے ہیں اور کس نیک نامی کی اُس لیگا نے بیٹھے ہیں۔ اوران کے اقوال سے پورے مذہب کارد کیسے کرسکتے ہیں ۔

## اې انصات كودغون غور ذكر؛

ار ایک طرف توصوا پر کام براس سئے مخریف سے الزامات عائد سکے سگئے اورا ہل بہت
کی طرف سے شکوہ وشکا بات پر شمل روایات نقل کی گئیں کہ انہوں سے صرف اور
مرف غصب فیل فن اور سلب ا ما مت سے سئے اور پھراس کارتانی پر بردہ والنے
کے سئے صفر ت علی کا قراک قبول نہ کیا تاکہ وہ داز فاش نہ ہو جاستے اور ا بنے طور پر
اپنی لیند کا قراک امت رسول صلی الٹرعلیہ وسلم کے سامنے بیش کیا اور دو سری طرف انہیں
غاصب اور ظالم اور اہل البیت سے سافتہ ایموم اور صفر ت علی المرتفیٰ کے ساخلہ بالحقوں
برعم شیع بنین کر کھنے والوں کے جمع کروہ قراک کو جمعے وسالم اور مرقیب وفق سے مبرا
تسلیم کرناکس قدر مفی کہ خبر حرکت ہے اور سفیم اندا ور مجنو نا نہ وعوئی۔
تسلیم کرناکس قدر مفی کہ خبر حرکت ہے اور سفیم اندا ور مجنو نا نہ وعوئی۔

اس بگڑتے ہوئے اور گرتے ہوئے مزترف اور سمع نثرہ ممل اور بیخ و بن سے اکھڑ آ ہوئی شیع بذہب کی بنیا و کا احساس کرتے ہوئے صاحب فصل الحطاب نے اس ترکت پرسخت برہمی اور نا راضگی کا اظہار کیا اور کہا . . . . . . کہ جن لوگوں نے موجودہ فران کو صحیح وسا کم اور سے عیب ثابت کرنے سے لئے کہا کو خلاں وقت اسنے ہزار صحابہ تھے اور فلاں جنگ میں اسنے ہزار اور وہ بھی تفظ قران پر ترلیس فتے اور اس کے ضبط پر صبر و جہد کرنے والے ویڈہ وغیرہ تو سرکھات ان لوگوں کے کلمات کے مشابہ ہیں جہنیں مباحث امامت کا کو کی علم ۔ بنیں سے اور خودیات رسول صلی الٹر علیہ و ہم میں ہی صحابہ کی ضلالت وعوا بیت کی صالت معوم بين اور نبعداز وفات انتهى ما اددنانقله من الكلمات التى يشب بكلام من لاعهدله بمباحث الامامة وحال الاصعاب في الضلالة والغواية وبعد وخاشه - (فعل الخطاب مد٣٧)

ار نود وهکوصاحب نے صفرت عرضی النّرعند کی ذات مقدس بطعن وطنز کرت ہوئے کہا کہ عرصاحب کے نامزاعمال میں کوئی الیں چربین جوسی عام مسلمان کے لئے موجب رشک ہوجہ جائیکہ حفرت علی المرّتفی رضی النّرعنہ کے لئے تو اگرانہیں تسلیم ہے کہ ترقران رشک ہوجہ جائیکہ حفرت علی المرّتفی رضی النّرعنہ کے لئے تو اگرانہیں تسلیم ہے کہ ترقران کورن المری الله علی النّدعیم ولم کا تو بھر بتلائیں کاس کارنا مہ کوکس کے نامزاعمال میں شمار کیا جائے گا در وہ قابل رشک تمام الماسلام کے لئے بالعموم اور صفرت مرتفیٰ کے لئے بالحصوص ہے یانہیں ہئے ۔ کی بدائک کارنامہ ہی کو بالعموم اور صفرت مرتفیٰ کے لئے بالحصوص ہے یانہیں ہئے ۔ کی بدائک کارنامہ ہی کو ایم مندا کی نادت نصب ہموئی اور لاکھوں کو بنیں کر وطروں نہیں بلکہ اردوں کھر دوں کو ایم مندا کی نادت نصب ہموئی اور لاکھوں کو بنیں کر وطروں نہیں بلکہ اردوں کھر دوں کو ایم مندا میں اور مرور عالم منی النّر علیہ کرما خردی ہوگا ۔ سے وہ کام خدا ہم البیت کے معاملہ میں جی ہی تھیں کہ ناخروری ہوگا ۔ سے وہ کو ایس ایس جی ہی تھیں کہ ناخروری ہوگا ۔ سے الحا ہے باؤں یا دکاز لف دراز میں اور ایس ایس جی ہوئی یا دکا ذلف دراز میں المقرب ہوگا ۔ سے الحا ہے باؤں یا دکا ذلف دراز میں میا دراز میں النے وام میں میا دراز میں میا دراز میں الور ہوں ہوئی ہوئی المیں جی میں میا دراز میں میا دراز میں الور ہوئی ہوئی ایس میا دراز میں میا دراز میا میا دراز میں میا دراز میں میا دراز میں میا دراز میا میا میا دراز میا میا میا میا دراز میں میا دراز میا میا میا میا میا میا میا دراز میا میا میا دراز میا میا دراز میا میا میا میا میا دراز میا میا دراز میا میا میا میا میا میا میا میا میا

# فأنلبن تحرلف كانتسرى عمر بياسيد:

ا چالمی چوڑی بوٹ کوجانے و پیجے جن شیعی علمارا علام اور محدثین و مفرس متعدی و مقابل مقدین کے متعدی کا دورائگا کو تحرفیت تابت کی ہدے توان کے متعلق کیا فتو کا ہدے کی بین منکر قرآن کے کفر میں توشک میں ہوسکتا اوراس میں دیب و ترود کی جگہ ہی جب بہیں قال تعالی کا دیب فیر " توجہوں نے اسکوریب اور جیب کا مقام و محل بنا ہے کہ کوشش کی ہے ان کا مذم برب شیعہ میں کیا وہ کھی مومن ہیں اور سے جیب ما ننے والے

ھی مون یامرت ایک فریق متی پر ہئے اور دومرا بالل پرس اسکا فیصلہ ہی ہمو جا سے تو جی امت کے لئے موجب فوزو فلاح ہے اور دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے اساطین منہب رفیف و تشیع کے دھڑام سے گرتے ہیں گموفتوی کون لگائے ۔ ڈھکوصا حب دل وجا ن سے توانہیں کے مذہر ہب پر فداہیں یہ ہاتھی کے دانت موت دکھ ہانے کے لئے ہیں راور اگر فتوی صادر کریں تو بہی تین صدیوں میں اور چوتھی کی کئی دہائیوں میں پیدا ہوئے والے سب اگر فتوی صادر کریں تو بہی تین صدیوں میں اور چوتھی کی کئی دہائیوں میں پیدا ہوئے والے سب شیرے کا فرقرار ہائیں گے بھر لید والوں کے ایمان کی فیمانت کیا ہوسکتی ہے۔



# فصل جبام

تنزيهه الاماميه ---- وطكوماحب

- لعض منصف مزاح علمار البسنت كا ----- اعتراف هنفنت ----

نشیعان کی کا ایمان بالقران ایک ایسی کھی تقیقت ہے کہ بعض منصف مزاح اہسنت نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔

ا۔ جنانچہ فاضل رحمت السُّر بمندی این کتاب المهداد الحق (۲۰ بمبئ بم بعض اعلام شیعر کاکلام نقل کرنے کے لیدر کھتے ہیں :

"ان حقائق کی روشی مین طاہر ہوگی کفرقر تنید اننا عشرید کے ملمار اعلام کے نزدیک تابت نندہ نظریر یہ ہے کردہ قرآن جو فداو ندعالم نے اپنے بی فاتم اصلی اللّٰ علیہ دم) پہنا زل فرایا دہ یہی ہے جو کہ بی صورت میں لوگوں کے ہانفوں میں موجود ہے ۔اس سے
زیادہ نہیں ہئے ''

ار ما فظ محدا اللم جراجیوری اپنی کتاب تماریخ القران "صیافی بذیل طوان" شیدا ور قران " متعلقه مسئله میں بعض الابرعلی رشید کا کلا منقل کرنے کے بعداس پرتبعرہ کرستے ہوئے عصفے ہیں: تیان علمار شیعہ کے اقوال ہیں جواہل تشیع میں مقبول وستند ہیں۔ موں ناعبدالغنی کشیری اپنی کتاب مذا بہب اسلامیہ میں کا جمعے لا ہور پر مکھتے ہیں " اشنار عشریہ قران

#### میں کمی وبیشی کے قائل ہیں ۔ رص : ۷۷)

علام رحمت الشرصاحب نے عیسائیوں کے الزام کا جواب دنیا تھا کہ اگر ہماری انجیس محرف و مبدل ہیں تو اکثر تہمارا قر اَن بھی تو اسی طرح جے۔ دیجھو باشید علماء اس ہیں تحرلیت کے قائل ہیں تو اگر بہاری طوف سے نہ ہو تا تو عیسا ئیوں کو اعتراض کی جراحت ہی کیسے ہوتی لیکن جب اس الزام کا ہوا ب دسینے کے لئے ہزار وں علما ہیں سے دوجیا رکا قول فل گیا تو اس کو ہی غیبت میں اور اس کو جی تا ہم کان کہ بیان اسے ہمیں نوشی ہوگی نواہ جی تھی صدی میں میل ہونے والا ہو بایند رہویں میں اور اس کو تی مالی اسی کام بہن لیں گئے لئی تا مورف یہ کہ کہ انہوں کے نظریب کے مطابق بھی مورف یہ کرنا ہوگی کہ اس کا وراس کے انہوں کے نظریب کے مظرب کے مطابق بھی مورف یہ کی نظریب کے مظرب کے مطابق بھی مورف یہ کی نظریب کے مظرب کے مطابق بھی دوایات مرا رغلطا و رضلات تھیتی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کو چھو تھونے والا شیع نہیں دوسک اور نشیع دہیا ہوگیا ۔ ایب دے مولوی اور نشیع دہا ہوگیا ۔ ایب دے مولوی ماروان کے تول سے کیسے صاف ہوگیا ۔ ایب دے مولوی صاحبان نے تو ان علما رکو ہی مشکو کی قرار دے دیا ۔

من مافظالسم صاحب نے بھی تعبی ماری طرف سے اس قول کا سرزد ہوناتسلیم کیا ہے دہ محل انگار منبی میکن دہی قول شیور کا فرمہب قدیم بھی سکتے وہ اس سے تا ہت نہیں اور ند دور سے نتیجہ ہا، سنے اس تول کو قبول کیا عبدالنے کشیری صاحب نے جو کہا ہوگا اس کولیک طرف د کھ کریہ تبدائیں کہ جن کی ابوں کے حوالے ہم نے بیش کئے ہی اور جن علی رکے مام ہم نے مجوالہ کتب درج کئے ہیں وہ اہل السنت علی ہیں اور ان کی کتا ہیں یا وہ اثنا عشری مذہب کے مقتلا اور منزیدت مدارا ورثقة الاسلام ہم کے لوگوں کی کہ ہی ہی تواجر بہان اور حبرل کے طریقوں میں سے یہ کونسا طریقہ ہے جواب کا جو آپ نے اختیا رکیا ہے۔ بیشن شکے آپ کواس عبدور سے نیات بنیں دے سکتے اور شرہی ان کے اقوال اس محل نواح میں کارا مدہوسکتے ہیں انوک ب وسنت کے دلائل اور دوایات المرک جواب مخالفین کے ماکھوں علمار ہیں سے تین کے قطع و بر مدکئے ہموئے اقوال سے جِمعیٰ دارد۔ لاکھوں علمار ہیں سے تین کے قطع و بر مدکئے ہموئے اقوال سے جِمعیٰ دارد۔





تنزيهمالاماميه \_\_\_\_\_مملىحسين دُهكومان

# حفرت اميرعليالسلام كي جمع كرده قران كي حقيقت

فریقین کی گنابوں سے جو چنر یا بیٹ بوت تک پہنچ چکی ہے وہ بہ ہے کہ جو قراً ن خاب امیر طبیرانسلام نے جمع کیا تھا و دہی تھا جواس و تت لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے ہاں البتراس میں درج ذیل امور کو بیٹن نظر دکھیا گیا تھا۔

الف: اس کرترب نزدل قرآن کے مطابق تھی تینی جوسورہ پہلے ما ندل ہوا تھا اسے الف: اس کرترب نزدل قرآن کے مطابق تھی تینی جوسور (سورتوں) کو بعدیں جگر پہلے درج فرمایا تھا اور بعدیں نازل ہونے والے سور (سورتوں) کو بعدیں جگر دی کئی تھی ۔اس کی تائید مزیدا صول کانی صل ۱۷ کی روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ حفرت امیر عملیدانسلام نے سقیفائی در بارخلافت ہیں انیا جع کردہ

قراً نبین کرتے ہوئے فرمایا : '' ببر ہے خدای کتاب ہواس طرح جمع کی گئی جس طرح خدا نے جنا ب سرمان میں صدید میں مار سرمان کی ایس خدا ہے کہ کئی جس طرح خدا ہے جنا ب

دسول خدا رصلی السرعلیر مرمی بیرنازل فرمائی تھی'' ب: اس معصف میں قرآن مجید کی مختفر تا دیل و تفسیر بھی تھی مبیسا کرسیو کمی نے ابن میرنی کے دوالہ سے نقل کیا ہسے کرانہوں نے کہا:

" اگر جناب امیر علیہ السلام کا جمع کر دہ قر اُن مل جا تا نوعلم کا ذخیرہ ہاتھ اُ جا تا " د تاریخ الخلفار جھے المجع صدید مصر کے اس کی تا ئید مزید تغسیر صافی صنا کی روایت سے بھی ہوتی ہے جس ہیں جناب اس

اورطلح كالمهدرج فرايا:

ا سے طلحہ ؛ ہروہ ایت جو فعادند عالم نے جناب رسول فعایہ نازل فرائی وہ انخفر کاالار اور میرے خط سے تھی ہم تی میرے پاس موتو د ہے اور ہر بر آرین کی تاویل و تغیراور ہرصلال دحرام کی ففیسل بھی میرے باس محفوظ ہے !' یہ ہے وہ مصحف جواس وقت امام زمانہ کے پاس محفوظ ہے !' یہ ہے وہ مصحف جواس وقت امام زمانہ کے پاس ہے جے وہ وقت ظہورا پنے ہمراہ لائیں گے. عرب اتنی سی بات تھی جے افسانہ کر دیا

رص: ۲۷ - ۲۹)

فصل بنج كاجراب:

تخفرهببنيه بسيالوي

# حضرت کی کے جمع کردہ فران کی حقیقت

ا علام ڈھکوھا حب نے برسیم کولیا کہ جو قران حفرت علی رضی النّر عنہ نے جمع فرما یا اس کی ترتیب موجودہ قران کی ترتیب سے مختلف متی اور آپ نے اس کو ترتیب نزولی کے مطابق جمع کیا تھا لیکن دریا فت طلب امر یہ ہے کہ مرور عالم صلی النّر علیہ وہم سے آپ کو اس ترتیب پر جمع کرنے کا حکم دیا تھا قود در سرے حفرات صی برتے مردر عالم اس کی مرضی کے رعکس اس کو جمع کیا لہذا وہ مجوعہ ہے جیب نزر ہا اسی طرح خود مرید عالم میالنّر علیہ واسے مقابل ترقیب نزول کے مطابق تلادت فرائے تھے قراس کے ضلاف جمع کرنا در رہت نہ ہوا اور اگر سور توں میں جو تربیب صی ارکوام سے قائم فرمائی اس کے مطابق پول صفتے تھے نہ ہوا اور اگر سور توں میں جو تربیب صی ارکوام سے قائم فرمائی اس کے مطابق پول صفتے تھے نہ ہوا اور اگر سور توں میں جو تربیب صی ارکوام سے قائم فرمائی اس کے مطابق پول صفتے تھے

قراب کا جع کرده قرآن درست نه موات لا سوره علی کی ابتدائی کیات آغاز دی بین بازل
کی کئیں اور آخری معید بہت بعد میں بوره مرز کی ابتدائی کیات فرت وحی کے بدرانول
ہو کمی اور دو سری بہت بعد میں علی صفرالقیا س طویل سور توں کا نزدل مختلف مواقع په
ہو تاریا تو اس طرح موجوده ترتیب کے لحاظ سے جوایک سورة ہے ترتیب نزول
کے لحاظ سے دہ سورت بن بی نہیں سکتی اللها فتا والٹر تر بھر دونوں کو درست سیم
مرن ترتیب نول پر موجودہ ترتیب نے دونوں میں زمین داسمان کا فرق بدیا کردیا محض سور توں پہ
جو کیا تھا تو اس تدر تعاوت نہیں لازم آتا لیکن جب آیات میں ترتیب نزول ہو
ہو تو موجودہ قرآن کی ایک سورت کمتی مگر پر متفرق اور منتش ہو کر رہ جا کیا تھا۔ دہ
ہو تو موجودہ قرآن کی ایک سورت کتی مگر پر متفرق اور منتش ہو کر رہ جا کیا تھا۔ دہ
بی قرآن ہو سے اس بدر عوی نہیں کیا جا سکتا کہ جو قرآن صفرت امیٹر نے جے کیا تھا۔ دہ
بی قرآن ہو ت

اس المول کافی کی دوایت سے بر نابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایسے ہما بی سے اس قران کو تربیب نزول کے مطابق جے کیا حدا اکتاب الله کا انزلہ الله تعالی علی معدا کہ اس کا قطعاً پر مطلب بنیں کم میں نے تربیب نزول کے مطابق اس کو جعے کیا ہے بنکہ میم قصد ہے کہ میں نے اس میں کو ک تغیرہ دیا درالف دلام کے بلا برکو فی حرفت میں ما قطابیں ہونے دیا جب کہ دومرے حدات کے جی کردہ قران کے متعلق نودا ب نے بی ما قطابیں ہونے دیا جب کہ دومرے حدات کے جی کردہ قران کے متعلق نودا ب نے بیرے و قدرے کرتے ہوئے فرایا کہ اس سے وہ ایا تت البنوں نے مذت کردی ہیں جوان کے عقیدہ و ممل کے حلال من قصیب اور النبی ایا ت ناکہ طاوی جن سے وہ اپنے اعمال بیتی فصیب مقل فت و فیرہ کا جواز بیش کرسکی اور قران کے فائب ہونے کا کہ ب نے زندی کے ماطاب مدکھ کے درمیان سے ایک ہمائی قران کے فائب ہونے کا کہ ب نے زندی کے ماطاب مدکھ کے درمیان سے ایک ہمائی قران کے فائب ہونے کا کہ ب نے زندی کے ماطاب مدکھ کے درمیان سے ایک ہمائی قران کے فائب ہونے کا کہ ب نزدی سے دو این اور کی بیا تین اور کی بیا تین ماطاب میں محمل کا کیا معنی ہو این کے اس میں اور فائن ماری سے دو کا ب سے دیا کیا ہے تو مبطابی صاحب البیت اور کیا بعا دری بھا دیا ہو ایک ہمائی محمل کا کیا معنی ہے اس میں محمل کا کیا معنی ہے اس میں محمل کا کیا معنی ہے اس میں کی اس میں کہ دو کیا ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ مالی محمل کا کیا معنی ہے کہ سے اس میں محمل کا کیا معنی ہے کہ ماری کیا ہوئی ہے کہ مداکتا ہی اسٹو کی معمل کا کیا معنی ہے کہ اس میں کہ دو کران کیا ہوئی ہے کہ مداکتا ہے کہ مداک کا کیا معنی ہے کہ مداکتا ہی اس میں کیا ہوئی کیا ہوئی ہوئی ہے کہ مداک کا کیا معنی کیا ہے کہ مداک کا کیا معنی کا کیا ہے کہ مداک کا کیا معنی کیا ہوئی کی کو مداک کا کیا معنی کیا ہوئی کا کیا ہوئی کی کی کی کو کر کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی کی کی کو کر کیا ہوئی کیا ہوئی کی کو کر کیا ہوئی کی کی کی کو کر کیا ہوئی کی کی کر کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کردہ کی کی کر کیا ہوئی کی کر کیا ہوئی کی کر کر کر کی کر کر کر کی کر کر کر کر کی کر کر کر کر

ادرا بب نے تواس طرح متبادیا اور دیگر شبعی علماء نے موجد دہ قرات کا آبات کا فلات مااز اللہ ہونا اللہ البیت کی دوایات سے تابت کیا ہے ۔ اور متعدد اکیات اس من میں گوائی ہونا اللہ البیت کی دوایات سے تابت کیا ہے ۔ اور متعدد اکیات اس من میں گوائی ہیں۔ دھوکہ ہیں۔ دھوکہ دمی ان کومفسل طور بر ذکر کر دیا ہے لہذا یہ دعویٰ بھی تقیہ ۔ دھوکہ دمی او رفریب کاری پر مبنی ہے کہ اب سے اس کومون اس قدر افعال مت کے ساتھ جمع کیا تھا کہ ترتیب نزولی کو ملح نظر کھا۔

تنبيهم: 9 م

اپی روایات کو ہاتھ لگائے بیرا ہل السنت کے حوالے بیش کرناکس قدر مرز مناک ہے بیٹے اپن روایات کا جواب دولعد میں کوئی روایت معتربہا بطور تا یک پیش کرو تو بجا ہے کی اوایات کے منعلق بوب سادھ لینا توجواب بین کہلا سکتا۔ ہما رسے نز دیک نرکو کی ایک مخارت علی دخی المنظم عنہ کا تحر بر فرمودہ مصحف موجود ہے اور نربی کوئی المام جھیا ہوا ہے جس سے باس وہ محفوظ ہے اور نربی اس کے فہور بردین میں کسی تبدیل ا در سنے قر ان کے فہور کا میں میں کسی تبدیل ا در سنے قر ان کے فہور کا

ہے۔ الہذاا مام بیوطی وغیرہ کا توالہ اس ضمن میں بیش کرنا ڈھکوھا حب کے لئے تطعاً مندیں۔

ا مرہیں۔
جو قرآن اُب نے جمع فرایا تھا اس وقت بھی اس کو ایک علی خزانداس کھا فاسے
قرار دیا گیا کہ اس سے ناسخ و منسوخ کا پوری طرح علم اجانا لیکن منسوخ التلاوۃ اکیا ت جمع
قرار دیا گیا کہ اس سے ناسخ و منسوخ کا پوری طرح علم اجانا لیکن منسوخ التلاوۃ اکیا ت جمع
اب علامہ و صحوصات اس مجموعہ وقران اور وہ بھی اس کی کون کہ درائے ایک
اب علامہ و صحوصات اس میں تفسیری نوط بھی نفح تو وہ قران کہ دانے کی مجائے ایک
می اور تفسیری نیز امر تھا جس طرح دیگر اکا برنے تفاہیہ مکھ کہ است کی محبلا کی اور خیر خوا ہی فرمائی
میں قران بہر صال خالا میں طور پر جع ہونا ہا ہے تھا جس کا عجاز دلیل نبوت بنتا اور سلسل نظام
عبار سن کی نلادت نما زو غیرہ بی کی جاسکتی ہے یشن اس دور میں قران بحید کو کوئی شخص
عبار سن کی نلادت نما زو غیرہ بی کی جاسکتی ہے یشن اس دور میں قران جمد کو کوئی شخص
عبار سن کی نلادت نما نوعیہ و بی کی جاسکتی ہے میشن اس کے معاملہ کی مفات کما ل پر مشتل آیا ت
علی کارنامہ تو ضور تر اردیں گے بہن قران تو نہیں کہیں گے مہذام حا برکرام علیہم الرضوان کی عظیم
انگریت کے ساتھ آپ نے بھی اتفاق فرمایا اور اینا مجموعہ تلف موا دیا سے
انٹریت کے ساتھ آپ نے بھی اتفاق فرمایا اور اینا مجموعہ تلف موا دیا سے
انٹریت کے ساتھ آپ نے بھی اتفاق فرمایا اور اینا مجموعہ تلف موا دیا سے
انٹریت کے ساتھ آپ نے بھی اتفاق فرمایا اور اینا مجموعہ تلف موا دیا سے
انٹریت کے ساتھ آپ نے بھی اتفاق فرمایا اور اینا مجموعہ تلف موا دیا صور اس کی سے ساتھ آپ نے تعلیم انتخاب کور دا

اتنی سی بات تھی جسے اضافہ کر دیا سے اسل میں انسا میں انسا میں اسل میں اور اسے میں کو یا اصول کا فی استجاج طبرسی اور تفسیر صافی وغیرہ ہم نے باخر شرم میں کوئی شے ہے یا ہیں ؟

مکھ کر بیرانسا نہ تیار کیا ہے ۔ کوشر میں کوئی شے ہے یا ہیں ؟

بالٹر کے مرتفی کے دوراما مت میں بائی سازش سے حضر سے عثمان رقی ہے ، جب مولا نے مرتفی کے دوراما من میں بائی سازش سے حضر سے عثمان رقی ہے ، جب مولا نے مرتفی کے دوراما من میں بائی سازش سے حضر سے عثمان رقی ہے ، جب مولا نے مرتفی کے دوراما من میں بائی سازش سے حضر سے عثمان رقی ہے ، جب مولا ہے مرتفی ہے دوراما من میں بائی سازش سے حضر سے عثمان رقی ہے ، جب مولا ہے مرتفی ہے دوراما من میں بائی سازش سے حضر سے عثمان رقی ہے ۔ جب مولا ہے مرتفی ہے دوراما من میں بائی سازش سے دختر ہے کہ ، ت

ی ، بیب رو سے رو است کردہ قرآن کے متعلق بعض لوگوں نے چرمگو نمیاں تیروع کیس تو عنہ کے جمعے کردہ قرآن کے متعلق بعض لوگوں نے چرمگو نمیاں تیر عنہ نے فرما یا کرمفرت ان کاسنی سے رو کرتے ہم سے حضرت علی المرتضیٰ رضی السرعندی کسی قسم کے عثمان رضی السرعند کے حق میں جمع قرآن اور اس کی نالیف کے متعلق کسی قسم کے نشکوک و شیبہات کا اظہار مت کروکیونکہ جو کھیے انہوں نے کیاوہ ہمارے صلاح ومشورہ نشکوک و شیبہات کا اظہار مت کروکیونکہ جو کھیے انہوں نے کیاوہ ہمارے صلاح ومشورہ

ھے کیا ہے۔

عن سويد بن غفلة قال على رضى الله عنه لا تقولوا فى عثمان الاخيرا فوالله ما نعل الذى نعل فى المها حف الاعن ملائنا قال ما تقولون فى هذه القراءة فانه بلغنى ان بعضهو يقول ان قراء تن دهذا ايكاد يكون كفرًا تنافعا ترى قال ادى ان اجمع الناس على مصحف واحد فلا تحون فرقة ولا إختلاف قلنا نعم مارع بيت -

حفرت عثمان کے حق میں صرف خیرا ور محبل کی کے کلمات کہ موکو نکر انہوں نے ہم سے مصاحف کے متعلق ہو کچو کیا وہ ہمارے مشورے سے کیا انہوں نے ہم سے مشورہ والملب کرتے ہوئے کہا اس قرات کے متعلق تہماری دائے کیا ہے کیونکہ مجھے یہا طلاع کی ہئے کہ بعض لوگ دو مروں کو کہتے ہیں کہ میری قرات تیری قرات تیری قرات تیری میں اور بہتر ہئے ۔ اور یہ بات تو کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے ہم نے کہا بھر تھی اور بہتر ہئے ۔ اور یہ بات تو کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے ہم نے کہا بھر اخیال یہ ہے کہ لوگوں میں مصحف پر جمعے کر دیا جائے تاکہ اختا ف وا فتراق ختم ہم وجائے ہم نے کہا جو آپ نے سوچا ہے وہ بہت خوب ہے۔ ہم نے کہا جو آپ نے سوچا ہے وہ بہت خوب ہے۔ ہم نے کہا جو آپ نے سوچا ہے وہ بہت خوب ہے۔

اوراً ب كارشاد كراى ب:

"لودلیت لعملت بالمصاحف التی عمل عثمان بھے۔" مین ، اگر راس وقت میں سلین کا والی ہوتا قرمصا حف کے ساتھ وہی مدک کرتاج حفرت عثمان رضی الترعندے کیا۔

اس کے حفرت علی رض الٹر عنہ کی اولاوامجا واور اہل بہت کے ہاں اس مصحت کا کو کی مرائ خط میں اللہ اس مصحت کا کو کی مرائ خط مرکا۔ قال ابن سیدین تطلبت ذلاف الکتاب و کستبت فیہد الی المحد بندة فلموا تد وعلیہ - اللاتقان مبراول مده)

ابن برین فرمانے ہیں میں نے اس کتاب کو بہت کا ش کیا اور ڈھوندڑ اعیال اور مدینہ منورہ خطوط کھے مئین میں اس کی تلاش میں ناکام ہی ریا

کریا روگوں نے محابر کو املیم ارضوان بیں اختی ف وندائ تابت کونے کے لئے اور امت محدیہ کے بہود ونصاری کی طرح کتا ب الٹریس باہم اختیاف کو ثما بت کو سف کے لئے اس کو بع امام خائی کر دیا اور بارہ صدیاں ہونے کو ہیں کر شامت کو امام کا چہرہ و محصنا نظراکی اور انتاء الترانعزید فیامت تک یہ حرست نظراکی اور انتاء الترانعزید فیامت تک یہ حرست اس طرح باقی رہے گی ۔ !

## يهودكي انتقاى كارواني .

دراصل قرآن مجد سنے بہو دیر تحریف کا الزام لگایا کہ وہ تورات میں تھن قلیل ماک کے تغیر و تبریل کر لیتے ہیں کچہ قیبا لیتے ہیں۔ النالذین بیک ہون ما انزینا الا یہ اور بین کلات کو ان کی جب بدل دیتے ہیں۔ خال الله تعالی بحید فیون المکھ عن بعض مواضعه "تو انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لئے عبدالنزین سبار بہودی کے ذریعے اہل اسلام میں یہ عقیدہ دائی کے دیا کہ حفرت عی رمنی النرصنہ نے پورافر کان فائب کر دیا اور دومرے می ایر عقیدہ دائی کے دیا اور دومرے می ایر نامی سن تو اس می می تعلیم ترین شخصیات اور مقدایا ن امت کو اس سے بہود پر تھا اور موری کو این اسلام کی ایک جاعت بنیر سوچ سمجھے اس ڈگر پر جیل نکی اور بہود کی سازش کو کا میا بنا دیا ۔

ادر مدی بن دیا می ایک جاعت بنیر سوچ سمجھے اس ڈگر پر جیل نکی اور بہود کی سازش کو کا میا بنا دیا ۔

# مگر میر بھی بیا نالہ دہیں رہا،

وصکو صاحب فرما تے ہیں نبی وہی قرآن جو فراز تیب ہی مختلف ہے اس کواماً) مهدی ہمراہ لائب کے۔ اگراح کام کے لحاظ سے اس قرآن میں جوحفرت مهدی کے پاک ہے فرق بنیں اور مذاکیات کے لحاظ سے قریمچرووبارہ اس کو ظام کرنے کی مزودت کیوں پڑسے گی۔۔۔۔۔ رہے تفیری نوٹ تو ہرامام دوسرے انمر کے علوم کا وارت ہتواہے اور عالم اسراری اور عالم صاکان ما یکون بھی علاوہ ازیں جب انکری روایات سے فتی اور لمبی جوٹری تفاصیر بھی اور ہترین چھیائی واسے اور عمدہ کا غذوں والے قرآن بھی موجدویں توجودہ صرباں برائے تعلی اور انہتائی سا وہ کا غذریہ مکھے مہوئے قرآن کوامت سے مداستے بیش کرسنے کی خودرت کیا ہوئی کیا محف تبرک سے طور میامت کو دیا مقصود ہوگا۔

نیزی قرآن اس وقت کا لعدم کردیا جائے گایا باقی رہے گاہی صورت میں مذہب شیعہ پرڈ اللجائے والا تبسیس کا پر دہ چاک ہوگیا اور دوسری صورت ہیں بیک وفنت دوقران رائج کو کا کان م اُئے کہ کا جر ترتیب وغیرہ میں بالکل مختلف تو کیا ہر ہی ودی تورات اور عیسائیوں کا انجیل والامعا طربنی ہوجائے گا ۔ کوئی عام عقلند کا دی بھی بیصورت بر وائٹ نہیں کرسکتا جہ جائے کہ امام اور آخری امام اور معدیوں سے انتظار کواکرا کر باہر تشریعت ما صفول شیر رسول معنا علی المرافی الدی علی المرافی الدی میں دسترس و کھنے والا ایا م

تنزيههالاميه \_\_\_\_\_دصكوصاحب

ان حقائق کی روشنی میں واضح ہوگیا کہ بیرصاوب کی بدرجز خوان ہے جا ہے کہ" ہو قرآن کرسیدنا حفرت عثمان نے جع فرمایا ہو ہمارے سینوں میں موسو د ہے سامت سال عمر

بچ پڙهتے ہيں۔ الخ - - - - - . . .

کار معدم ہوگی کم یہ اہل السنت کی کوئی تصوصیت ہیں ہے بلکہ ہی قرآن شیعان حیرا معدم ہوگی کم یہ اہل السنت کی کوئی تصوصیت ہیں ہے بلکہ ہی قرآن شیعان حیرا کے سینہ ہائے ہے ہی کہ یہ میں بحق و دہنے اور بحکم المراطبات ہیں۔ ہمارے عمارے عماراعلیم مدارس میں بچوں سے بوڑھوں تک اسے بڑھے اور پڑھاتے ہیں۔ ہمارے عماراعلیم اس سے احکام شرعیہ کا استباط کرتے ہیں اس کے تعنیں ماسی قرآن کوشیوسی و باطل کا میار اور میں جو اور سعیم ا حادیث سے معلوم کرنے کا میسند ان سیمنے ہیں۔ کا میار اور میں جو اور سعیم ا حادیث سے معلوم کرنے کا میسند ان سیمنے ہیں۔ کا میار اور میں جو اور سعیم ا حادیث سے معلوم کرنے کا میسند ان سیمنے ہیں۔ ک

نخرج بنيه \_\_\_\_\_فحارثرت اليالوي

ر فصکوماحی فرمات بین ان حقائق کی دوشی مین واضح بوگیا کریر ماحب کی ریز خوان است مین ان حقائق بست توجهان بعد جاسید مگر و در حقائق بست توجهان مین باطل اور نامی کا توجیز نام و نشان بنین ہے۔
میں باطل اور نامی کا توجیز نام و نشان بنیں ہے۔

ار دباید دعوای که مماری مساجدا و دمدارس میں بیجوں سے بو راصون نک اسی کور شعتے ہیں ہیں نوکو کی علام تمہارالعبی صحیح فران بی حق نظا نظر نہیں ایا حافظ ہونا تو دور کی بات ہے۔
اور بورے عالم نشیع میں جب ایک حافظ ہی مزل سکے نوح خرت نظر السمام کی رجز خوا میں بیال کی اسلام کی رجز خوا میں بیال کی اسلام کی تعدید المناز وجب الہنی میں ہی اس کو محرت و مبدل ا ورضل بالکل مجا ہے ۔ دہ گیا تغییر ول کا معامل تو جب الهنی میں ہی اس کو محرت و مبدل ا ورضل ما انتقال تا بت کیا گیا ہے تو تفاسیر کھنے کا اصل مقصد بھی واضح ہوگیا۔

مل موں کو میں ہے جو کا حزایا کم میں قران شیعہ کے نزدیک حق وباطل کامعیار ہے۔ سر وصکوصاحب نے دعویٰ حزایا کم میں قران شیعہ کے نزدیک حق وباطل کامعیار ہے

اور سیح وسقیم اعادین کومعوم کرنے کا میزان۔
سبحان اسٹر جنہوں نے جھ کیا اور امن پر بیاحیان عظیم فرہا یا ان پر توسب و شم
اوران کے ایمان دعقیدہ اور عمل دکر دار پاعر اض اور انہیں ہر خیرا در نیجی سے حوم
تسلیم کریں اور ان کے عطاکر دہ قران کوائ قدر انہمیت دیں کیا بما حیب فصل الحطاب
کی نہ منی کہ ایسے توگوں سے میحے قران کا باعم لکنا عادت ممتنے اور کال ہے اگر دہ فالت
امامت جسے اہم امرد نی کونظرا نداز کر سکتے ہیں توقران میں کم بیونت کیوں نہیں کریں گئی نفائل محا ہم
بیر دوایات کے معالم میں اگراس کا میزان ہونا مسلم سے۔ تو اس کی قلی نفائل محا ہم
بیر کھل جائے گی ۔ وہاں ہم عجہ دھا حب سے دریانت کریں گے کہ جن روایات کور دکیا جا

رہا ہے وہ فران کے مطابی بن یا جوروں بیان بات ہے۔ علا اس کا نام ونشان بھی فر صکوصاحب اور ان کے ہم مسلک نوگوں میں نظر نہسیں فحرسين لمطحو

ستریرالامیه زاد کے بدعن عمرے:

ہاں البتہ ہم شیعان علی ٹیر میالوی کے ہم مسلک حفرات کی طرح اہ درمفان میں نواو کے کے اندر قرآن فتم نہیں کرنے دیا (ندر قرآن فتم نہیں کرنے کیونکر یہ تما زمنت دسول نہیں بھر بدعت عمر ہے (طاخط ہو مخاری الرافیت) ج احد ۱۳ طبع دہلی) اور ہر بدعت گراہی ہے اور ہر گراہی کا داستہ جہنم کی طرف جا آ ہے۔ (کنز العمال صلاح جا) رص ۲۰۱۰)

تحفرضينيه

## الجواب وتوالموق للصدق والصواب:

ہاں جی اب کے ہاں فرائض میں باجماعت اوائیگی بھی مروج بہنیں ہے تواتنی کمی نماز باجها وست اوراس می ختم قرآن کی تکلیف اُب کو کیسے گوارا بھو۔ نیکن دریا فست طلیب امریر ب کرجب برعت گرائی کے اوراس کا راستہ جہم کوجا تا ہے توصفرت علىالمرتفى شرفدا رضی الٹر عنر نے اس راستہ پر بیلنے سسے ہوگوں کو منے فرایا یا بڑی منے فرایا اور شان امیری ا ور عاكما يزافتي راستعال فواياب تو توست فواجم كروا ورنهي نو حربستى عاكم شرع ادرام يرالمومنين ہور وگوں جہم جانے سے نزر دک سے اس کوامیر المؤمنین سسنے کا کیا حق بہنچتا ہے۔ اور الكاررا ومعلوب فاموشى افتيار فرمائى تاكراني فن فحت وامامت ميس علل مريط في اي رعایا جهنم واصل کیو*ن ، بو*توایک چاک با نداور *می*یرمیاز *حکمران میں اور اُ* سپ میں نعوذ با ننٹر کیافرق رہ جائے گا؟ جب مہ نشکری بیچا رسے کہ سے حکم پرام المومنین حضرت عائشتر رضی امتر علما کے فوٹ توارا تھا لیتے تھے رحفرت ملی جیسے جا نثارا ورمحا فظ دم الممّا ب ملی اسٹولیر حم اور وادی دمول علیه السام - معرت زبیرصی المنزعنه سکے خلامت موادا تھھا لیستے تھے تو ڑا و سمح جیسے معاد میں اک کے کہتے ہو ممل کیونگر نہیں کرتے تھے۔ لبندا ڈھھکوھا حب اپ آرا ویلح نرو هیں فرض بھی چھوڑوی وہ آئے کا معاملہ ضراسے ہے لیکن زاو رمے کے متعلق برفتوی ماور كوك دابين ما تق عبد كياس، اور زمن الركاطرت نسبت كا دعوي كرسة بوان سكمردار

اورامام کے ساتھ کسی ایجی روش کا مظاہرہ کیا ہے کیونکران کونٹر فعل کہرکرا تناہے بس نابت کرنا اوران کے ڈراورون سے براور منزہ پوپنے اور سی کی فاطر مب کچھ تربان کر دینے کے بار بار دعوے کرنے ( بنج الباغة میں بخبرت موجودا وسہ باب التقیہ میں ان کا ذکر جسی ہو جبکا) کے باوجو داہنی مصلحت کوش اور منفعت اندلیش ثابت کو نابعرتین دشمیٰ جسنے ۔ آئیں مصلحت می کوئوں توحفرت ابن عباس نے قوم دلا کا تھی کوفتی طور پر حفرت طلح اور صفرت رمیر کوگور نری وسے دواورامیر معاویہ دخی الدینہ کوشام کا گور تر رہنے دو وب قدم جم جائیں تو بھران کو امک کردیا لیکن آپ نے شمیراور دل کی اواز سے فعل اب کوناگوال نرکیا اور ہم شکل تھا یا سے مقابلہ کرنے کی مصان کی توکیا تراوی کا معاملہ آپ سے سے زیادہ مشکل تھا یا سکریوں سے میں ان کا اسم کھا ہے جبئے سے ہوئے تا دوم شکل تھا یا سکریوں سے میں کوشمن اس کا اسمال کیوں معجو





تنزيه الاماميه \_\_\_\_\_ دُصكوماحب

# 

#### بهلا بواب :

ان روایات بی سے کوئی ایک بھی صبح السنتیں ہے بیکہ دہ سب کی سب ضعیف ہیں اس سنے دہ ما قابل استدلال ہیں ۔

#### د دسراجواب:

یہ روایات اختلاف قرائت پر محول ہیں بینی جن روایات میں وار دہئے کہ فعال اکیت اس طرح مازل مور کی اور فعال اس طرح ان کا مطلب یہ ہے کہ دو مرسے قا ریوں سے بالمقابل ائد ا بہبت کی قراً ت یہ ہے۔

## تىبىرابۇاب:

بر روایات ناویل بر محول بی بینی جن روایات بی به وار دسپی که فلال ایت بول نازل بول سبے ۔ اور فلال بول تو بہال تنزیل سے مراد تا دیل سئے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بنابر بی جن روایا میں قر کن کیات کی تعداد زیادہ مذکور سبئے ان کاملاب یہ سبے کہ اگر ان وضاحتی بیا نات کوامس کی یات کے ساتھ شامل کیا جائے توان کی مقداراتی بن جاتی ہے (من : ۱۲۱۶) تخفر سبنیه مینیه سیست میمانترت البیالوی بدش کرده روایات کے جوابا بیس محکم اور سبیز ترور

#### يهلا بواب ادراس كارد:

بہ ہے کہ ان دوایات بی سے کوئی ایک بھی صحیح بہیں ہے بکر سب کی سب خیر فت بیل کی تبین کی متر اولہ اور معتبرہ کتب کی دو ہزار سے زاید دوایات اور وہ بھی اہلیت سے مردی ہوں اور دو ہز اور سے زاید دوایات اور وہ بھی اہلیت سے مردی ہوں اور دو ہز اور محیر بھی نا قابل اعتبار ہوں تر احرب فصل الخطاب نے ہما:

اکٹر وہ غرب کیسے قابل اعتبار ہوسک ہے۔ صاحب فصل الخطاب نے ہما:

عندہ مان الاخبار فی ھن الباب متواتر قالمعنی وطرب دے حدید ہوائی میں الاخبار است بل طبی ان الدخبار فی ھن الباب متواتر قالمعنی دوایات بل طبی ان الدخبار صری میں الاخبار میں میں ان الدخبار فی ھن الباب لا تقصوص المخبار اللہ نکیون پیتونہ ابلاخبار میں اور ان میں ان الدخبار کرئی اور ان میں اور ان میں اور دوایات امامت میں واڈروایات امامت کے متعلق وار داخبار وروایات سے کما ورقام بہیں بی ہمذا اگر کڑ بین کے باب بیں ان پر اعتماد کہیں کی ماسک باب بیں ان پر اعتماد کیسے کی جاسک میں ان پر اعتماد کیسے کی جاسک میں ان پر اعتماد کیسے کی جاسک میں ہوں ہوں کہیں ہوں کا میں ہوں ہوں کہیں ہوں کا میں ہوں ہوں ہوں کہیں ہوں کہیں ہوں کا میں ہوں ہوں ہوں کہیں ہوں کیا ہوں کے بیسے کی جاسک میں بی بی بی ان پر اعتماد کیسے کی جاسک سے۔

الیکن اگر و صکوصاحب تحربیت اورامامت ددنوں کی روایات کوضیف اور نا قابل عبراً قرار دے دیں تو بیس کیا ہمارے سارے اہل سنت ان کو شیخ مدوق علم المرتفیٰ اور محقق طوی سے بڑا محقق تسلیم کوسنے کو تیار ہیں۔ لیکن فرق کوسنے کی صورت میں منصف تشیعہ کھی اس کو

محقق نسيم نبين كمستكت

شیعه معتمر عیهها ہیں اگران کو صحت وسقم کا پنه نہیں صلاقر آپ کو کیسے پتر میل گیا ؟ صلاب فسل لخطا نے ان روایات میں ضعف کا قول کرنے والوں کارد کرتے ہوئے کہا : منابعہ دون نات اور کا ایک تھیں کتا ہے ۔

"فيه ان ناتلها فى الكتب تقة الاسلام الكلينى وشيخه على بن ابراه يو و تلمين النعما فى والكثى وشيخه العياشى والصفار وفرات بن ابراه يو والثيخ الطبرسى صاحب الاحتجاج وابن شهراشوب والثقة محمد بن العباس المها هيار و اشرابه عروه ولاء اجل من ان يتوهم فيهم سوء فى العقيدة وضعف فى المهذهب وفتور فى الدين وعليهم تدور حى آثار الائمة الاطهار - " مراه م

اس قول اور ترجیه میں سقم اور سخافت برب کے کوان روایات کے ابنی کنابوں میں نقل کرسنے واسلے تھا کا کا کھر کا بیتی اور نقل کرسنے واسلے تھا کا کا کھر کا بیتی اور شان میں اور علام کمٹنی اور اس کے شخص فار اور فرات بن ابرا میم سشیخ طرسی صاحب الاحتماج اور ابن تنہرا مثرب اور تھر محمد بن عباس ما ہمیار اور

ان جیسے دوسرے لوگ اوران کا شان اس سے ادفع اورم تبروتھا) اس سے بندوبالا ہے کدان کے متعلق برعقیدگی یا مذہر یہ بی کمروری اور دین بی نتور کا کمان کیا جا سکے حالا کر انہیں پرائم المہاد کے اُٹار کی جی گروش کرتی ہے ۔ اور ہر بچھلا محد ت ابنیں کا لیتیہ نرش جان کرنے والا ہمے رادم رفقید ابنیں کے ورتر خوان فیق کاریزہ جین ہے۔

الغرض نُودشیعی علماء کے نُددیک نروایات میں ضعف کاقول درست ہے اور مر ان کے نا تلین پر مبراعمادی کاکوئی ہواڑا درامکان اس کئے ڈھکوھا صب کا ہواب باطل سہمے ۔اد رمذرہب شیعہ کی دوسے تی پوئٹی کی ناکام کوئٹش ۔ وا ئے بقوستی علام موصوت کی کہ اپنے علماء پہلے ہی اس کے فرار کی راہیں مسدود کر سکتے او رہیرا بھیری کی گنجا کش خم کر کئے ۔

#### دوسرا بواب ادراسکارد:

میں ۔

وه کراه ہیں ابدازاں فرمایا کرہم ابی بن کعیب کی قر اُست کے مطابق پڑھتے

بهذا اس کے خلاف صحابی اور کمیزرسول می النّرعلی و لم رقیصے تو وہ بھی کراہ تو دومروں کے لئے مختلف ختلف قرات پر بڑھنے کی دروایات بھی مختلف قرات پر بڑھنے کی دروایات بھی مل خط کرتے جیس ۔ مل خط کرتے جیس ۔

۲ نفیل بن بیار کھتے ہیں میں نے امام الوعد اللہ سے عض کیا لوگ کہتے ہیں ان الفراک من من اللہ کا الفراک من اللہ من عند الواحد " من اللہ من اللہ من عند الواحد " من اللہ من اللہ من عند الواحد " من اللہ من اللہ من عند الواحد " من اللہ من اللہ من عند الواحد " من اللہ من اللہ

سر زداره المم باقرينی انتُرعنهسے داوی بیں کہ آ بب سنے فرمایا" (ن القرآن واحد نزل من عند واحدو مكن الاختلاف يجبي من قبل الروالة "ليتينًا قرآن عيم الكسب ناذل مجي داست واحد كي المنسب مهوا سطيكن اختلاف ناقلين كي المنسطة المول الكاني صبيرة مطلب واضح کراگرانٹرتنائی ک طرمت سے یا دسول خداصی انٹرعلیہ وسم کی طرمت سے متعدد ترات کی اجازت ہوتی قدراولیں کی طرت اص منسوب نرکیا جاتا اور قراب واحده کی پردس معی بے محل موکرره جاتی کم مجھیے والاوا مدسے - لبذاقر آن بھی دا مرس اس لئے برواب کوخلاص کا فائرہ بنیں وسے سکتا کیو نکرشیعہ مذہبیب رسی نہیں ہئے۔ م - اگر قراست مختلفه الشرنعالي كى طرف سے مرفعی تقی تو محير دوسرى قرا قوں كا خراق خرارا ما تا اوران كوضل من ما زل الشرك عنوان كم تحت ورج مزكيا جاتا ركنته خيرامة کے متعلق کیسے تبھرہ کیا گیا کہ برامت بھی خیر ہوسکتی ہے جس نے اپنے الرکوشہید کیا اور وإجعلنا للمتقين اماما كم معلى كهاكيا كرسوال بي مدس تجاوز ب اورمعقبات من بي يدييه اور يحفظونه من امرالله يهي اعرّاض كرمعتب سامنے سے بوس بين مكتا اور نرانٹر کے امرسے کسی کی حفاظت کی جامکتی ہے تیں سے صاحث ظاہر ہے کہ پہاں قراُت کی تعدُّو ملحة ط دكھ كريہ بن كہاكيا عكم موتودة مان كوان حل عنقل اموريه مشتل نابت كركے اس كے اصل تنزيل ك فلات بو في وعولى كيا كياب بيرا وصوصاحب كاير تواب مذرب فيعرى روسيقطعا غلطاور اقابل عثيارسيعه

ئۆرك:

تعدد قراًت کے مذہب شیعہ میں بطلان کی تفصیل الفطاکر ٹی ہوتوفصل الخطاب مولھ نوری طبرسی حذاتا تا ۲۲۵ کامطالو کریں اور ڈھکوصاصب کی سینہ زوری بلکہ منہ زوری کی وا د دیں کہنے کو تو تغیر کو خنریہ کی طرح حرث موت سے خطرہ سے نخت استعال کرستے ہیں مگر عمل اس سے باتکل بعکس ہے۔

### تىبىراجواب اوراك كارد:

جہاں پر وار و سہنے کوفلاں آیت ہوں نا زل ہوئی تواسکا مطلب ببر ہسے کہ نا زل تو ای طرح ہوئی جیسے اہل اسٹست سکے فران ہیں ہسے مگراس کا معنی ہوں ہسئے ۔ اسٹرائٹر کہتے توہیں کزارلہاں طرح ہوئی اورصطلب ہوتا ہسے کہ معنی اس طرح ؟ اور بھیراس کوخلفار ٹلایڑ اورجا معین قران پر الزام نیا لیستے ہیں اور توجیب طعن وتشنیع کھی سے

تسوخت عقل زجر كرابن جيابوالعبست

ا۔ صاحب فصل الخطاب سنے اس نا دہل اور توجید بریمی مفصل بحث کی ہے اور مصحف کی ا بین تاویل اور تفسیری افوال یا اصادبیث قدسید کے اندراج کار دکیا ہے۔ اس کاعنوا ن الدلیل الا بع قائم کیا ہے۔ اور صلاما ان ملاما ان نو ہمات کے ردیس میاہ کئے ہیں اور مربع روایات بھی بین کی ہیں۔

ا۔ نودشیخ صدوق نے مقائدیں نقل کیا ہے کہ تعرت علی رضی الٹر عنہ نے قران جمع کرکے مزمایا "هدن اکتاب دیکو لعربی و دنیاں حدون ولوشیقعی منه حوظ اس قران میں نہ کسی و ت کی زیادتی کی گئے ہے اور نہ ہی کمی ۔

ار سیم کی روایت میں ہے معن اکت ب الله عندی مجدوعاً لولیقط منه وی اورائی مضمون کی بہت سی روایات مختلف کتب سے تقل کی بیں جن سے صاف فل ہر ہے کرشیعہ کا مزعومہ مصحف جو صاحب الزمان کے پاس موجود ہے وہی اصلی قرآن ہے اوراس سے مختلف اور اس میں ذاتعربری نوط بیں نااما ویٹ قدر سے اور ذہی قرار سے مختوله نایقول کذا دیعتی کسن ۱ س والی توجیه تو طعکوما وب نے ذکر کی ہے شبی علمار بھی اس سے فعلامت ہیں اور لفت اور یون بھی اس توجیم سکے فعلامت ہیں کیونکی لفظ اور معنی مرادی ہیں کوئی مناسبت تو مہونی جاسے ۔

۷- تادبل ندکوراس صورت بین درست بوسکی نفی جب ائد اہل بیت کو جا میں وا کے ساتھ اس کے منی بی اختاف ہوتا خلفار ثلاثہ رضی الٹر عہم ایک منی بیان کرتے اور ائر کرام دو مرامین جب فطعا اس طرح کا کوئی اختلات در میش نه تھا تو ان پر تاویل کے لیا ظ سے طعن ونشنیع کا کیا مطلب ہوسک نفاا درالہیں سحر لیب ادر تعییر و تبدیل کا مرتکب کیوں کر قرار دیا جا سکتا فقا اس ضعیف اور کمزدر میہ کو ور نظر رکھتے ہوئے علام اور کہا : طربی نفسل الحظاب صدہ ۲ یہ کہا :

> «الرنعة رعلى التحريف المعنوى الذى نعله الخلفاء الناين نب اليهم التحريف فى تلك الاخبار في اية اواكثر وتفسيرهم لها لغير ما الادالله منها ولوجد فالكثان فى غاية القلة وإنها شاع التحريف المعنوى والتفسير بالرأى والاهداء فى الطبقات المناخرة عنه والخ

> ہم کی تحریف معنوی پرمطان بنیں ہوئے جوان ضعفار نے کی موجن کی طوف ا<sup>ن</sup>
> دوایا ت بی تحریف کی نسبت ک گئ ہے نہ ایک آیت میں اور نہ ذیا وہ میں
> اور نہ البی تغییر پر جو انہوں سے الٹر تعالیٰ کے ارا وہ کے برعکس کی مور اور
> اگر پائی جی گئ ہو تو وہ انہائی ملیل ہے اور تحریف معنوی یا تغییر بالا ئے
> خلف رکے بعد واسے او وار میں شائع ہوئ ۔

عی بذالقیاس ائد سکا قوال کو آن روایات بی تغییری نوٹس پر محول کرنا اور کرت ت نغداو کیا ت کامحل احادیث تدرسیہ کونا نامجی لعیر سہتے اس لئے صاحب فعل الحفظاب نے کہا ،

لعدرى كيت يجترؤن على التكلفات الركيكة فى ملك الاخبار

متل ما قيل ان الايات الزائدة عارة عن الاخبار القدسية والى فى خبر لريكن ان الاسبابحانت مكتوية على الهامش على التفسيري مسهم المريكن ان الاسبابحانت مكتوية على الهامش على التفسيري مسهم المحاب ابنى زندگانى كن قسم منكرين تحرليف ان روايات يم كوارتكاب كرسته به بي اسورة لدويك والى روايت كام طلب بيرسي كران ناموں كومصحف على ما شير بر بعورة لدين والى روايت كام طلب بيرسي كران ناموں كومصحف على ما شير بر بعورتفر بر كھا كيا تھا يعنى روايات اكرة قطعاً الى تا ويلات كى كم باكن بير سائد بر بعورتفر بر كھا كيا تھا يعنى روايات اكرة قطعاً الى تا ويلات كى كم باكن

تنزيهه الاماميه \_\_\_\_دهكوماحب

#### ان روایات کے الزامی بوایات:

ایں گناہیست کہ درشہرشا نیز کنند

بین میں طرح ہماہے ہاں ایں روایات متی ہیں جدی ہم تونی ہیں دیسے ہم ان کے ہاں جو ہم تی ہیں جدی ہم تی ہم

ر وا بات ابلسنت سے مطابق موتورہ قراک ماقص سبئے: تغبراتقان مبع معرصد آمدہ اور کمبنے لاہور صلالا پر عبدالٹر ب عرض کا نبا ن منقول سے کھا:

«لايقولن احدكوت اخذ مت الفران كله وما بدديه ماكله قد ذهب منه قوان كثير» کوئن شخص پرندکہے کہ میں نے پورا قرآن پالیا ہے ۔ اسے کیا خرکم پورا قرآن کس قدر تھا۔ قرآن کا بہت ساحصہ نوضا کئے ہو گیا ۔ لرص : ۱۲)

تحفر سينيه معراشرا اليالوي

نزن سکائین ڈھکو صاحب نے الزامی کاروائی شروع کردی ش پی حبل سازی ۔ دھوکم دہی اور نلبیس سے کام لیا ہے۔ ہم نے مرف شیعہ فرمیب کی کتا بول سے عیادات بیش ک بیں ۔ الزامی کاروائی تب ممکن ہے جب کسی اہل السنت والجی عت عالم کابہ قول ٹا بت کریں کہ وہ قرآن مجید بیں تخرلیت کے فائل ہیں اس سے بعد ان کا تابوں سے روایات بیش کرنے کا انہیں بورا پورائق حاصل ہے دین فرم ب بیان کئے بغیران کی کتب میں مذکور ومنقول روایات سے اسپنے طور پر مطارک شیر کر سے الزامی کاروائی کرنا اس سے سے حمکن ہے جربہان اور الزام کا معتی ہی نرم جھا ہو

محل نزاع كاتبين اور حقيتت عال كى وضاحت بين

نسخ يالتحرليث

جوقران بجید دقتا فرقا بن اکم منی الدعلیروسم پرنازل ہوتا رہا اور تنگیں سال می کمل ہوا دہ اور تنگیں سال می کمل ہوا وہ لیرے کا برا است والجاعت کا اجام واقعاق ہے کین نتیجہ کے نزدیک اس قران مجید میں اصحاب رمول صلی الرطی کو سے ابنی مرض کے مطابق ناستے کے لیے کہو کہیں بڑھا دیا اور اسے ابنی مرض کے مطابق ناستے کے لیے کہو کہیں بڑھا دیا اور کہیں کا دراس وج سے ان کو منافق اور ملحد کے القابات سے یاد کیا گیا۔

لغود بالله من ذلك -

لین اہل السنة والجاعت کا مرب بر جسے کواللہ تعالی نے فود ہی بیش ارل شرہ ایات کو بین اہل السنة والجاعت کا مرب بر جسے کواللہ تعالی سے موز مادیا تعلیم من کے لوج فلب سے موز مادیا تعالی مانسے من آئیہ اور شہا خات بخدر منہ کا مرب ہوائی بر منہ کے اور ارتفاد باری تعالی ہے:

م نسوخ کریں کے یاس کو عبوائیں کے تو اس سے بہتر لائیں کے اور ارتفاد باری تعالی ہے:

م سنق و الت خلا تنسی المد ما شاء الملے و اس من بر مراب کو لی مالان تعالی میں مور کے یہ حقیقت تسلیم کئے بغیر جارہ ہم کواللہ تعالی میں طرح پہلے اور ائین قدرت کو و کھتے ہوئے یہ حقیقت تسلیم کئے بغیر جارہ نہیں کواللہ تعالی میں طرح پہلے اور ائین قدرت کو و کھتے ہوئے یہ حقیقت تسلیم کئے بغیر جارہ نہیں کواللہ تعالی میں طرح پہلے انہیں دور اس کے ادوار بی احکام کو حسب مصالح و حکم تبدیل کرتا جوا کی ایس اور کلام مجید انہیں دور اس کے ادوار اس اس من میں با یا گیا ۔

می اللہ علیہ و امر انسا و بھی اس من میں با یا گیا ۔

کی ایات کا نسخ اور ارنسا و بھی اس صفن میں با یا گیا ۔

## انسام نسخ ،

کپرایات مبارکہ با عنبار سے کے بین قسم ہیں ۔ ار جن کی تلاوت اور حکم دولون منسوخ کر وسے گئے ہیں ۔

۱ر صرت نلاوت منسوخ مرکمی اور حکم باقی رہا۔

سر عمم منسوخ كرديا كرائيك تلاوت باتى ركھي كئي رجب كرشيع مذم ب ميں منسوخ الثلاوة

اُیت کاکوئی نام ونشان بنیں ہئے۔ اس بسِ منظریں بیتقیقت واضح ہوگئ کم آیات کی مقدار میں کمی ابل السنة وا تجاعت اور اہل تشیع کے درمیان محل نزاع بنیں ہے بیم صحابر کام کاعمل دکر داراس نسخر کیمیا کے متعلق کیا تھا اس دقت ہجت اس میں ہے جو نکہ حوقران ممارے پاس موجود ہے۔ یہ ضافار نمان نہ کا ترتیب ویا ہوا اور جمح کیا ہوا ہے ہذا اگر وہ متر لیٹ اور قطع و بریدسے مرا تھے اورا فرا طوت فریط سے محفوظ تھے۔ اور قران مجید ھی ان کو فرد اُفردا یا مجموعی طور پریا و تھا تو بھر یہ قران قابل اعماد جبے ور نہیں ۔ جب کرشیعہ نزمہیہ میں ان کواک ہمن ہیں ہود ونصاریٰ سے بڑھ کرتم لیے اور تغیر وتبیل کامور والزام تھہرایا گیا ہئے ۔ اور اہل بہت کی وشمنی کی وجہ سے ان کے فضائل اور حقوق کے متعلق وار واکیا ہت کا حذت کرنا ہی اجماب رسول کی اللہ علیہ و کم سے ذھے ہیں۔ اور اینے فیضائل وکما لائٹ اور اینے جاری ایمی اجماب کردہ فرمہ کی حقائیت پوشت لوشت کی اضافا ذہمی ان سے فیضائل وکما لائٹ ایس ہے ۔ الیمی میوریت ہی طور کھی ہے کہ اہل السنة میں اور آندی ہیں اور خدم ہیں اور خدم ہیں السنة میں اگر کوئی امر تا بت ہیں تو وہ تبینی کہا ہائے ہیں کہی ہے ۔ اور وہ جمی ازر و سے نسخ و تلادت ہیزائی سے ذری ہیں اور وہ جمی ازر و سے نسخ و تلادت ہیزائی سے ذری ہی اور وہ جمی ازر و سے نسخ و تلادت ہیزائی سے ذری ہیں۔ اور وہ جمی ازر و سے نسخ و تلادت ہیزائی سے ذری ہیں۔ اور وہ جمی ازر و سے نسخ و تلادت ہیزائی سے ذریب اہل نشیع کا نخفظ کیوں کر اہم دسکتا ہیں۔

ور نیزابل نشیع نے توانہ کا اعتبار کئے بغیر قرانیت اغتباد کر سے معا پر کومود دا زام طعبار اللہ معالیا اللہ معام جب کرابل السنة والجماعت کا مدم سب پر ہے کہ قرآن نام سبت ان کلمات ملیبات کی ہو توار اور تطعیت سے ما محتب اصول فقر

مي قرآن مجيد كى تعربيت كرست موتفرى خرفائى: "الغيران حوالدنزل على الرسول المكتوب في االمحصاحف

المنقول الينانقلامتواترا ملاشهة فيه - "

قرآن ان کا یات مقدمه کا نام سبے یورسول گرامی می انٹرعلیہ ولم پر نازل کی گئیں۔ مصاحف میں کھی گئیں اور ہماری طرف تو اکٹر سے ساتھ منتقل ہوئی اور ان سے قرآن کا مصرموسنے میں کئی قسم کا طبرنر یا یا گیا ہمہ۔

لېداً اخياراً حاد جولين روت يا كيات مي كى يا نياد تى پر د لالت كرتى بير ان سے بمارے ندم بي ان سے بمارے ندم بي ا

المجونکوره فوظی آبی ان سے کی کلم کا میروقر اُن ہونا کیو کُر ناب ہوسکہ ہے اس علادہ از بی شیعہ مزمری میں قرانت کا تند دمعتر انہیں ہے جب کہ ہمارے نز دیک قران مجدیں سانت قرائین منحقق ہیں اور قرل رسول می الٹرعلیہ وسلم ، ساخیل المقدر آن علی سبحہ احدمث سکا مصداق بھی اہنی کوفرار دیا۔ کی ہے۔ اور قرار سعتہ کی قرائت بطریق نوا ترمردی اور منقول بھی ہیں بہذا ہما رہے مرب وسیک کی روسے تعدادین کی وبیشی کی روبی ہے کہ اس کا مرب ایک نازل ہوائین نعداد قرائت نے اس کومتعدد بنادہ اسکائسور ہ فاسخوی ھالک بو مدالدین کو ملا بو مرالدین کو ملا بیات بن گئیں اور اصل اور مملک بو حرالدین بھی پڑھا گیا ہے۔ لہذا مجموعی طور پڑین کیا سے بہ کی و میشی قرائت کی طوف راجع ہوئی نرکہ صحابر کام کی طوف سے میں ایک اس کو کی فائد میں ایک اور قبیر و تبدیل کی طرف اندر بی صالات و مصلومیات ہوئی فائد سے میں مرامر وصل اور فریب کاری پر مینی ہے اور مذہر ب بال تشیع کو اس سے کوئی فائد انہوں بہتے میں نرایا ،

وزعبت الشيعة ان عثمان بل ابا بكروعهر إيضا حرفوه

واسقطواكثيرامن اياته وسورة فقددوى الكلين-الخ

شیعه کا دعوی باطل اور زیم فاصدیه به یک بینیک حفرت منمان رضی النرعنه مبکه حفرت ابر مکر اور صفرت عرضی النه عنهم نے قرآن مجید میں تحرافیت کی اور اس کی بہت سی کیات اور سور توں کو صفت کر ویا ہے صبیعے کم کلیتی نے روایت کیا (اور کلیتی وغیرہ کی جندروایات پہلے ذکر کی جا جل ہیں۔ محمد انترت)

«فالغران الذى ما يدى السلبين اليوم شرقا وغريا وهو كرة الاسلام ودائرة الاحكام مركزا وقطبا اسلا تحريفا عند هولاء من التوراة والاغبيل واضعف تاليفا منهما وإجبع

للاباطيل-" روح المعانى مداول مريم

یں دہ قر اُن مجید حجراج شرق وز ب کے اہل اسلام کے ہاتھوں میں موجود سے اور دہ کرہ اسلام کا فطب اور دائرہ احکام شرع کا مرکز ہنے وہ ان لوگوں کے زدیک توران وانجیل سے زیا دہ تحرلیٹ پیشتل ہے اور ان دد نوں کی تسبیت بھی ضعیف ترین تالیف ہے اور ان سے بھی نیا دہ

اما میل ریشتل ہے۔

"وانت تعلوان هذالقول ادهی من بیت العنکبوت وانه لاوهن البیویت ولا اداك فی صریبة من حما مته مده عیه و سفاه مه مفتریه ولداداك فی صریبة من حما مته مده عیه و سفاه مه مفتریه ولما تنطن بعن علماء هو لما به جعله قولالبعن امعابی مالان مرایک شخص با تا ہے کریز قول اور مذہرب کموی کے جالاس جی منبیف اور کم ور ہے - جب کروه سب گھروں سے کم ور ترین گھر ہیں خیری کان اور ایسے مرعی کی محافت اور ایسے مفتری کی مفاہرت میں اور ایسے منبی کی محافت اور ایسے مفتری کی مفاہرت مرسیفی پرواضح ہے اور ایسے مرعی کی محافت اور ایسے مفتری کی مفاہرت کی شاعت وقبات کو محسوس کیا تواس کو این بید ہے اس قول اور مذہرب کی شاعت وقبات کو محسوس کیا تواس کو این بید بی من اصحاب کا قول قرار موسی کی شاعت و قبات کو محسوس کیا ہو اور کی کے اور ایسے کہ اس کی افتراد میں والی میں کیا ہو کی ایسا ہی کیا ہے واس کار دکر سے ہو ہے علام الوئی نے فرایا ا

"فلمان نسبخة ذلك الى توحرمن العشوبية للعامة الدين بعين بهم اهل السنة والمجمأعة فهوكذب اؤسو فهولانهم اجبعواعلى عدام وقوع النقص فيما تواتز قرآ فاكما هوموجود بين الدفتين اليومر" رباقران مي كمى كسبت عامر شويرى طرف كرناجس ساس كى مراد الإلسنة والجاعت بي تووه كذرب اور هبوت سے اور يا نائجى اور مدنهى ربين ب كي تكرائل السندت كاس براجاع ب كرده جوقر كن ب اور تواتر ك ماته ثابت ب ورد وتحقيول ك درميان ممار ساسف موجود ب اس مين قطعاً كوئى نقصان اور كم بني سے -

### طبرسي كامتناءغلط:

«نعم اسقط ذمن العدين مالع يتواتر وما نسخت تلاوته وكان يقروه من لع يبلغه النبخ ومالع يكن فى العرصنة الاخبيرة - " مدم المراول

بال مدین کرفی الٹرعزے نامزا قدس میں وہ حصر سافعا کردیا گیا جومتوا ترنہیں تھا
اور وہ حصر میں کلاد سے نسوخ ہوگئی میں جن کو نسخ کی اطلاع نہیں پہنچی تھی وہ ہیں اس کا
تلاد سے کیا کرتے نصے اور وہ حصر بھی جو او جرئیل علیہ استلام) پر آخری مرتبہ پیش کرنے اور
باہم و درکر نے پر ترک کر دیا گیا تھا تو اس غیر متوا ترکزیا نسوخ التلاق کو یاع منم اخرہ میرے
باہم و درکر نے پر ترک کر دیا گیا تھا تو اس علی السوم کے ساقط کرنے کی وج سے اس کوساقط
خود مردد عالم می الترعید کوم اور حبرئیل علیہ السوم کے ساقط کرنے کی وج سے اس کوساقط
کیا تو برقراک میں صحابر کرام کی طون سے کمی اور لفقیا ن نہیں جکہ وہ قراک نہ دہا۔
برج نسخ قراک نہ دہا۔

# ابن عررضى الشعنبها كى دوابيت اوردىگير روايات كا جواب:

دُصوصانب كى بيش كرده روايت كالجلب دينة بوئ علام ألوى فرايا: مرعليه يعمل مارواه الجرعبيد عن ابن عدر الى والروايات في هذا الباب اكثر من ال يعمى الدانها معمولة على ما ذكرياً-"

حفرت عبدالله بن عرض الترعنها سے موی قرل اوراس کے علادہ اس مضمون کی کیز التعداد دوایا ت کا ہی جواب ہے کہ وہ عیر متواز میں اور جوتوا ترکے ساتھ نی اکرم ملی الله علیہ کر است منقول ند ہو وہ ہمارے نز د بک قرآن بنیں ہے اور یا وہ ان ایات کے قبیل علیہ کر سے منقول ند ہو وہ ہمارے نز د بک قرآن بنیں ہے اور یا وہ ان ایات کے قبیل سے ہیں جن کی تاوی کا دوت منسوخ ہو کی ہے لہدا اس قسم کی موایات سے اہل السنت کو مجی سے لیدا اس قسم کی موایات سے اہل السنت کو مجی سے ایک کا تاکن الابت کر ناقطع کا خلط ہے اور س

ہم تو ڈوب بیں صنم تم کو بھی سے ڈوبیں گے ۔ کے مترادف ہے

واین ذلک مدایقوله المشیی الجسور ومن لویجیل الله له نولانداله من نور تنزیهه الاهامیه \_\_\_\_\_ خصکوصاحب

# بحسب روایات اہلسنت سورہ ہائے قرائی میں کمی

نما نربینیر بری سوره امزاب کی داوسو آتیں بڑھی ماتی قلیں کین جب عثمان نے . جن کرا کے تورٹ وہ آتیں بڑھی ماتی قلیں کے . جن کرا کے تورٹ وہ آتیں ہوئیں ہجاس وقت موحود ہیں۔ ہز" اتفان" کے ملاسے روایت ابی بن کعب اس سورۃ کا لبقدر سورہ ہترہ ہونا ثابت ہوتا ہے اس کی دوسو چھیاسی کیات ہیں بہاں نسخ والی ماویل ھی بہیں کی عاسکتی کیو بکہ نسخ عرف زما نہ بی میں سے اس کے لبداس کا تصور بھی نہیں کیا جا اسکتا ۔ کمالا بخفی ۔

(من:۲۲)

تحفر سينيه محما شرف السيالوي

برسب کچوڈ معکو صاحب کی پان میں مدانی ہئے اور محل نزا کا سے بے خری یا دیوہ والسنے حبر باری ہے اور محل نزا کا سے بے خری یا دیوہ والسنے حبر باری محید کی کیا سے کام لیا ہئے کیونکر قرآن مجید کی کیا سے بن مجوں یا ذیا ہ اس بن تو بحسن بی بہت کہ اس میں اصحاب رسول ملی التّر علیہ وسم کا کر دار کیا ہئے ؟ کیا حضرت صدلیتہ رضی التّر تعالیٰ عنہا نے فرایا کہ عثمان دھنے کیا ت صرف کو دی ہیں ؟ جب نہیں ادر لقیناً نہیں تو بھیراس کے بیش کرنے کا مقصد کیا رہا ہے ؟ علادہ اذیں انہوں نے یوعی بہنی فرما یا کہ الربکر وعم کے دور میں میر حی جاتی تھیں ۔ اب

علادہ اذیں انہوں نے یہ بھی ہنی فرما یا کہ البر بگر وعمر کے دور میں بیٹھی جاتی تھیں ۔اب وطھکو صاحب سے بدچھنے کہ منسوخ المثلاوت اکیات کو بیان کر نا ہمونو کیا کہیں گے زمازم رسول ملی السرعلیہ وسم بہلے رشھی جاتی تفسیں ۔ فوھکو صاحب خلط بات کرنے کی بجائے مقل نر سے زد یک جیب دہنا ہی غنیمت ہمونا ہے ایپ نرجیب دہتے ہیں اور نہ بات کرنے سے

بہلے اس کوسوسے ہیں ۔

تنبيبه

صلی الترعیه و سمی عرض کیا کم مجھے چند آیا ت کلام مجیدسے یا دیمیں اور میں نماز تہجدی ان کو پڑھا کر تاتھا کے رات تہجد کے لئے اعمانو وہ معبول حکی تھیں اور مجم سے پڑھی نہ جا سکیں دو مرے محابی سنے بھی اپنا واقعہ اس طرح بیان کیا تیسر سے سنے بھی اپنی مرگز سنت اس طرح بیان کی تومردرعا کم صلی التر علیہ وسلم نے فرایا جا سنتے ہو اس کا سبب کیا ہے انہوں نے عرض کیا التر ورسوله علم آپ سنے فرایا ایں بجہت کا نست کہتی تھا گی افرانسنے فرمودو ہر گاہ گئے رانسخ نمایدا زا ازیا دم دماں برد۔

طرش نے منسوخ التماء أكوبان كرتے ہوئے كما : " قلاحاء مت اخبا كوئٹيرة بان اشياء كانت فى القرآن دنسخ تلاد تھا فہنھا ما دوى عن ابى موسى انھو كا نوا يقرؤن الوان لابن آ ومر وادبين من لمال لا تبغي اليھما تا لثا ولايدلاء جوہت ابن آ دمر الا التراب ويتوب الله على من تنا ب تثور فع وعن انسى إن السبعين من الانصار الذين قت لوا بب تر معود مشتر ترأنا فیهم کتاب بلغواعنا قومنا انالقینا ربنا ندمنی عنا وارمنانا شوان ذلاے رفع۔

(صدد۱)

بهت سی دوایات اس مفعون کی وار و ہیں کہ چند کیات قرآن مجید میں تھیں بعدازاں ان کی تلادست منسوخ ہوگئی ۔

ار حفزت البرموسی سے مردی ہے کہ صحابہ قرآن مجید میں پڑھا کرتے تقے "لوان لابن اکد هر" بینی اگران ادمی وادی کا طلب کا دم ہو اللہ کا دم ہوں آورہ خود تمیری وادی کا طلب کا دم ہوگا دم ہوگا دم ہوں آورہ خود تمیری وادی کا طلب کا دم ہوگا دم ہوں آورہ منے در ابن دفعالی ان پر نظار جمت فرما آ ہے ۔ جو قد ہد کر بعد اذاں اس کی تلاوت منسوخ ہوگئی اسی طرح حضرت انس رضی النّد عنہ سے مردی ہے کہ وہ مر قاری جو بشر معونہ میں شہید ہوئے ہم سنے ان سے می من فازل منڈہ یہ کلمات تما وت کئے مسلح واعنا خومنا " ہماری قوم کو ہماری طوف سے یہ بنیا م دیدو کہ ہم سنے اللّہ تعالیٰ سے ملاقات کی ہی وہ ہم سے داخی ہوا اور ہیں رامنی کیا بھر یہ بھی منسوخ ہوگئی ۔

## سورها حزاب اورتبعي مفسرد

سورة احزاب كمتعلق خصوص لور بطبرى ئے ابوعلى كى تاب الحجة سے ير روايت نقل كى بے اوران بنقل كى بے اوران بنقل كى ب

روى عن زربن حبيش ان أبيا قال له كوتقر ون الاحزاب قال بخته وسعين آية قال قد قرأ تها ريخن مع رسول الله صلى الله عليه وسلواطول من سورة البقرة اوردة ابوعلى في كتاب الحجة ـ

ینی ندین جیش سے مردی ہے کہ حفرت الدر ض الله تعالی عنر نے مجھ سے دریا فست کیا کم موردة الرّاب کی کتن ایات بڑھتے ہوتو بی سے کہا کی سے کہا یا سے رکول کا کرمورة الرّاب کی کتن ایات بڑھتے ہوتو بی سے کہا کہ سے درول کا کرم ملی اللہ علیہ درم کے ساتھا کی گاؤت اس حالت میں بھی کی ہے کہ برسورة بقرہ سے بھی ذیار و تقی ۔

ڈھکوھا حب اب توسمجھا گئی ہوگی کہ اس میں نسخ دار د ہوا یا بہیں اور یہ نسخ زمانہ رسو سے زمانہ رسو سے زمانہ رسو سے الد علی الشرع میں الشرع میں الد علی الشرع میں الد علی الشرع میں الد علی خدمت الد حصل اللہ اور فی فرص الد جی "کہرکرایک ہی مضمون کواداکیا ہئے۔
ہمیں افسوس ہدے کہ علامہ ڈھکوھا حب کامطالعہ محدود ہئے اور اپنی کا ابول کی بھی خرنہیں میں میں افسان کو الدیاس واشتہا ہ پدا کہنے سے در ہے ہیں اور تقیم کا حق اداکر رہے ہیں۔ اور التباس واشتہا ہ پدا کہنے سے در ہے ہیں اور تقیم کا حق اداکر رہے ہیں۔

لۆرك:

ابوالقاسم النوئ نے اپنی تفسیر البیان کے مقدمہیں منسوخ التلادۃ آیات کا انہار کیا ہے۔ اور اس کو سخر بیف قرار دیا ہے جس کارد کرتے ہوئے ابوالحن بن محد الشعرانی نے کہا کہ خورصاحب کتاب اپنی کتاب کے بعض حصوں کو قلم ذوکہ دے فواس کو سخرلیف بنیں مہمتے سخرلیف یہ ہے کہ کچوئی دو عراشخص اس بن تعرف کرے جیم فود اس کی رمبنائی کرتے ہوئے کہا۔ یہ ہے کہ کچوئی دو عراشخص اس بن تعرف کرے جیم فود اس کی رمبنائی کرتے ہوئے کہا۔

بہتراں بروکہ میگفت کہ نبوت منسوخ التلادت مغمر صیح ٹابٹ نشدہ است حاسسیہ مہنج صلاح کا بیت نشدہ است حاسسیہ مہنج صلاح کا دست ہنسوخ کی گئی ہوکسی میں جو میں ایک بہتر یہ ہو تاکراس طرح کہتا کہ ایسے بیات جن کی تلاوت ممکن ہے ۔ لیکن بایہ نبوت ہوکسی میچے صدیت اور روایات سے ان کا نبوت کہیں اعتراف کرلیا اس سے شیعی علما مرکا اضطرا میں بیٹے تا اور طبری اور کا نشانی سے اس کے نبوت کا بھی اعتراف کرلیا اس سے شیعی علما مرکا اضطرا اور سے لیت بی اور سے اعتمادی آشکا را ہے ۔

یاد رہے اسی ابوالقاسم المؤئی اور اس کی تغیر کا توالہ و صکوصا حب نے انکار مخریف میں دیا ہے اوراس کے نسخ تلاوت کو تخریف قرار و بنے کا قول نشعرانی سے نسخ تلاوت کو تخریف قرار و بنے کا قول نشعرانی سے دکھوں میا دیا تب والمات عالم انشکار ہوجاتی ہے ۔ بہرصال شبعی علمار کا تلبی معاملہ جو بھی ہو ہم نے بہاں عوف بیت تیا نا تھا کہ اہمست کے نزدیک نسخ کا ابک قسم نسخ تلاوت بھی ہے اورانسی روایات کا مفاد و مدلول ا ورمعنی و مقتضا ہی ہے کہ ان کی تلاوت منسون ہو گئی بعض اورانسی روایات کا مفاد و مدلول ا ورمعنی و مقتضا ہی ہے کہ ان کی تلاوت منسون ہو گئی بعض میں مہم کھا ورمعنی میں بلانسخ حکم بندا و الحمد معرا

تنزیههالامامیه \_\_\_\_دهکوهادی \_روایات ابل السنت کے مطابق قران سے \_ بعض سورے غائب ہیں \_\_\_

علام حبال الدین سیوطی نے نعیر انقان حبد اصلا اصلا طبح مر پر لکھا ہے کہ ابی ابن کند ہے مصد میں الدین سیوطی نے نفیر انقان حبد الاصور سے میں البور کہ اس کے اکثریں میں اسورہ حفد اور سے نقل میں میں اسورہ حفد اور سے نقل ورج حفیل مگر اُج وہ سور سے ندار دہیں ۔ ہیر سیالوی صاحب یا ان سورہ حفد اور سور میں کہ دوہ دوسور میں کہ دوسور میں کہ دوہ دوسور میں کہ دوسور کوسور کے دوسور میں کہ دوسور کی کھر کے دوسور کے دوسور کی کھر کے دوسور کے دوسور کی کھر کی کھر کے دوسور کے دوسور کے دوسور کی کھر کے دوسور کی کھر کے دوسور کے دوسور

تحفرت بنيه \_\_\_\_\_محمد انشرت السيالوي

ا۔ علام ڈھکوھا حب کا ڈوسورٹوں کے غائب ہونے کی وج سے غصہ تھنڈ اہنیں ہور ہا انزید چی ٹوسوجیں کہ ایک سوجی دہ سور تیں بھی انہیں صحابہ کام کی ہم وانی سے ہاتھ آئیں نقول اپ کے تو مولائے مرتضٰی رضی الٹر عنہ سے بے کرجملہ اہل بریت نے سرے سے قرآن ہی غاہ کر دیا اور ایک سورت بھی امت مصطفیٰ صلی الٹر علیہ کم کوعطانہ کی کہیں اتنا حوصلہ اور ربادی کر سبھی قرآن غائب ہونے ربھی مکل فاموشی مبلکہ داوتے بین اور کہیں اس قدر ربھی انوانھان نام کا کوئی سے بھی دنیا ہمی ہے باسرار رانم ھیں منا مندھیں ہے۔

ا میں سرورہ حفد اور سورہ فطع میں اگر اہل بت کرام کی امامت و ولایت کابیان ہوتا علیہ عجیر سورہ حفظ اکس وخصالک کا یا دیگراصحاب رسول صلی الٹرعلیم رسم کے منظا کم وشالب کا العیاذیا لیٹر تو تھے بھی ان کی طرف سے ان کو چھیا نے کانخیل فاسر آپ کو ہوسکا تھا جب ان دونون سورتون کی عبارات کتب تغاییری نقول بین راوران بین ان اورور میسے کوئی جی موجود دنین نوصات ظاہر سے کر جمہور کے زدیک ان کی قرانیت ثابت نہیں تھی نمسوخ ہونے کی دھر سے یا متواز نہونے کی دھر سے یا متواز نہ ہونے کی وجر سے اس لئے ان کو ذکر نہیں کیا گیا۔ ولا مجوزان یقد ان فی مصحف مسعود ولا ابی ولا غیر ہا کا لان غیرالمتوا تدلیسی بقدات مقدر تغییر منہی صد بعنی کوئ شخص مصحف ابن مسعود اور مصحف اب وغیرہ کی قرائت نہ کر سے جومتواز نہیں کیونکہ جومتواز ہمیں داوراس کی تائیداسی انقان کے ای صفحر پر متعول روایات کیونکہ جومتواز ہمیں داوراس کی تائیداسی انقان کے ای صفحر پر متعول روایات سے ہوتی ہے۔

عن خالدبن إلى عدران ان جبريل نزل بذلك على النبى صلى الله عليه وسلووهوفي الصلوة مع قوله تعالى ليس اك من الامرشي الاية لما قنت يدعوعلى مضر وسده و - حلد اقل)

نی اکرم ملی النّه علیہ و کم منا زمین شغول تھے کہ جرئیل امین صفداور خلع کے کلمات کے ساتھ نازل ہوسٹی ہی سب کم ساتھ نازل ہوسٹی ہی سب کم ساتھ نازل ہوسٹی ہی سب کم ایس سنتی ہیں مائی السامی ہوئی تھی میں مائی الحالمان من محرضوا ن محرضوا نے تذکر ہ کے دوا سے معرضوا نے تذکر ہ کے دوا سے نعل کیا۔

ت کے اجماع والفاق کے مطابق ایک سوجودہ ہیں کم یابیش ہموسنے کے متعلق اقوال یاروایا کی ننی ہنیں کی دیکن ان اقوال کو معتدر بہ صفرات کے اجماع کا ضاحت قرار دیا ہے۔

سی حفرت عبدالترین مسعو در منی التر عند کے مسعوت میں ندسورة فلق تقی اور ندسوره مال التر علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو قران ہیں اضافے کا مرتکب تواردیا جائے گا اور تولیت کا اقطعاً بنیں کیو یمکر ان دونوں کے الدّ تعالیٰ کی طوت سے نازل ہوئے ہیں کام بنی ہے جمہور صحابا کوام سے نازل ہوئے ہیں کام بنی ہے جمہور صحابا کوام سے نازل ہوئی ہیں معلور تو اور ازالہ سحر کے نازل ہوئی ہیں مطور قران بر قرار دکھا اور اکسی کا خیال بین تھا کہ یہ طور تعوّد اور ازالہ سحر کے نازل ہوئی ہیں نہویت تران ہوئے۔

يب رك المركز و المرك

کان فرائے تھے یہ عبداللہ نِ مسعود کی ڈا تی رائے تھی حقیقت میں میردونوں سور تبہت گرای فرائے میں میں میں اللہ نِ مسعود کی ڈا تی رائے تھی حقیقت میں میردونوں سور تبہت تاب مرحب میں میں

قراک مجیدسے ہیں ۔ الغرض بچہجاب ان دونوں اکٹرکام محسیدباقر ، زین العابدین رضی الٹرعہٰما سے بالرسُّر بن مر<sub>وو</sub>رضی النڑعنہ والی دوایت کی طرف سسے دیا ہے وہی جواب ہماری طرف سسے ابی بن کعب رضی النٹرعنہ والی روایت کی طرف سسے ہئے ۔

منیههم، وصکوها دب بوشیق بی ان دونوں مورنوں کوحزت عائشہ کی کمری کھا کئی یا نذراتش ہوگئیں ۔ ان کی عبارت اور کلمات توکتب تغایر میں موجود ہیں اور بم صربوں سے بطور تنوت ان کو بڑھتے بھی ہیں ادر ڈھکوھا حب نے وہ عبارت بھی ہوئی اپنی انکھوں سے بھی دمجی ہوگی اس نے باوجود یرموال کتناع بیب ہے اور مفحات نیز حلوجوا ب ہی لینا ہے تو ہم عرض کر دیتے ہیں جو بیز مصحف علی حتی احتماد کوگل کئی و ہی ان و عنوں کو بھی ہے گئی ہوگ ہیں پر دیتے ہیں جو بیز مصحف علی حتی احتماد کوگل کئی و ہی ان و عنوں کو بھی ہے گئی ہوگ ہیں پر

ڈھکوصاحسے سمجھتے ہیں کہ قراکن صرف اور صرف وہ ہم تا ہے جرکا نعزات و نمبرہ پر مرقوم ہوا ور و ختم برمائي توقر أن حتم بو مائے كا مراب في الله يك سيح بى بى كونكم ابنى ياد تو بموتا بني بندا صیعف نع ہوئے وقران جی ماتع ہوگا کین اہرت کوانے اور قیاس کا المعطم سے كبونكهان مين برارون كي تعداوس مافظ بين لهذا اب اكتشيه صاجان في كرصحاكت كوكها يقي جائيں تو قرأن حم كبنى بوتا اورا بك بكرى كيالا كھوں مجرما ب اس كام يرما موركروي توجعى ناكاى كامند كيصنابط كالمونكة فرأن مجير حقيقت بب النابات كانام سيعتجر ابل ايمان اور

ابل علم سيحسينول بي محفوظ بي

اور بحده تعالیاس دور می می ایل اسنت محمقترا، وبیشواسیکوون کی تعدادی بورے قرأن كے مافظ فقے اور اصحاب ركول على التّرعليه و الم مي سعي برابك متعدد سورتوں كاحتى كم مرسورت اور بیرافزاک ان حفارت کی بدولت ہم تک توا ترکے ساتھ پہنچا استرا نرکم ہیں کے کھانے سے وہ خاکے مہوسکتاہے اور نرحبا سے جانے سے ۔

رباح فرت عثمان دمني التدعنه كيضلاف أطهار نغف وعنا وتواس كى مزا توالنشا مالته خرور وفد جزامی مردست اتنام مركرت ياكتفاكرا مون كراب اگرقران كے مالف تھے اور اسے مبائے و سے تو ہمیں قرآن دینے والا کون ہے اور حراج شیعرصا حبان کا بھی سمارا بنا ہوا ہے وہ کس كاسطاكرده بسے الكان كى مربان سے يرم صحت يعي نصيب نه موتا تو اكب ابل كتاب كملات کے بھی حق دار مزموستے میہ جائیکہ اہل قران ر

حطرت ابى بن كعب كازا كرسورتون ديشتل مصحت اورحضرت عبدالشر بن مسووكا كم مودتون رِسْق معرف اصحاب کے سامنے آگیا اور جع کرنے والوں پرکو کی تنا من زاد کی اور نرانموں ن كسى كاطرف سية درا درخوت كي خاطران كو قيصا يا ليكن شبعه رادرى كوصرت حضرت على المرتعى رضی النرعت بی استنے کم وراور برول نظر کے نعوذ بالنہ کہ دوسرے صحابہ کرام کے توق سے اس کو فائے کر دیا اورامت کو اصلی قراک سے محروم کردیا۔

### ہوئے تم دورت جس مے وشمن اسکا اُسال کیوں ہو

دهکوماحب کی غلطبیانی،

درالد فرمب شیعتی ایک بیگرگن بت کی علی سے مترہ کی " با " رہ گئی ای طرح سرہ برار کار تر برار ن کیا کین اس سے قبل درالہ فرمب شیعر کے مدا پر اصل عبارت کا تر عبدارد و اور بر زمول میں سرہ م برار ۱۷۰۰ ما مبرا حت فرکور ہے کمر ڈھکو صاحب نے اس کو تر شر ما در سمجھ کر مہم کر لیا اور جہاں کا تب کی غلطی سے حارہ گئی اس کو مؤلف کی غلطی کا عنوان دے کر بڑی دھوم دھام سے بیش کی اس لئے تر ہم شیعی تعتیر کار وکرتے میں کیو کردہ صرورت اور مجوری کے وقت نیز ریے گؤشت کی طرح مباح نہیں سمجھے بھر دھوکر دی فریب کاری اور تعبیری البیس کا کام لینے کے لئے اس کواستوال کرتے ہیں ۔ اگر کا تب کا علی کو مؤلف اور مصنعت پر تعبد اعتراض د شفید پیش کیا جام کیا ہے . تر ہم کہتے میں کر ڈھکو صاحب نے نبی اکرم علید السکلام کو باغی شرعیت کہا۔

وطفكوصاحب كاتبى اكرم فى السّعليه ولم كوماغى نشرابيت كهنا:

سول فراصلی الدعیه و کم اور ائر ایل بیت کو باغیان شریت کم کر اینے دین وایمان کو ایمان کو باغیان شریت کم کر اینے دین وایمان کو نباہ کیا اور مرتد و مردود تُم سے معاصلہ ہو ڈھکوھا حیب کے رسالہ کی عبارت میں سرکارضتی مرتبت مخرات پر بیرحقیقت کر فریب شیعہ کوئی ٹیا فریب نہیں بلکہ باغیان شریب نیمی سرکارضتی مرتبت سے اظہار نبوت واسلام کے ساتھ ساتھ امم صنا "اور یہ تو یقت کسی سے نفی بنی ہے کہ بو شخص سید الانبیار صلی الدّعلیہ و کم کو باغی شریعت کہے وہ اس قابل جی بنی دیتا کہ مون ہو سکے اس کے دل سے تول ایمان کی صلاحیت ہی سلب کولی جاتی ہے۔

وں سے جون ہیں کا سال ہیں ہی سب وی باق ہے۔ کین ہم توالیا الزام نہیں لگائے کیونکہ صاف ظاہرہے کہ یہ کا تب کی علی ہے۔ کرد با و اما تت مزہو تو اُدی اس طرح کا قول کرتا ہے جیسے ڈھکوصا حب نے کیاہیے اور کاتب کے نعلی کو حفزت کینے الاسلام قدس مرو کے ذھے لگادیا۔

#### تنزيهه الاماميه \_\_\_\_\_ دصكوصاحب

# سوره توبر:

تفیر در ننور مبدا مدد اطبع معربه حفرت مذلیفه سے موی بئے فرایا جس سور ہ کو تم سورة توبه کہتے ہو یہ دراصل سورة عذاب بئے۔ تخدااس نے ہم بی سے کسی ایک کی بھی خدمت سکتے بغیر نہیں تھی وال اس کی متنی مقدار ہم عہد دسالت میں بڑھتے سقے اس کا حرب چوتفا حقہ اب تم بڑھتے ہو۔

اسی سورہ کے متعلق عمرصاحب کہا کہ نے تھے ۔ اس وقت تک سورہ باکت سے زول کا سد ختم بنیں ہوا جب تک ہمیں یہ کمان نہیں ہوگیا کہ ہم میں سے سے ایک کوہنی جھوڈے گی گریہ کم اس کی فرمت میں کچھنہ کچھے خرد زمازل ہوگاہی واسطے اس سورت کا نام فاضح (رسوا کنندہ) رکھ جا تاقعاہ تغیراتفان مدھے حلید کے

بدا بربیاوی اوران کیم والدوم پالرمفرات بتائیں کراس مورہ کے ہا متھے کدھرگئے اورجن جن وگوں کی فرمت بی اُرتیب نازل مونی تھیں ان کے نام کماں فائب کرد کے گئے ؟ اورجن جن وگوں کی مزمت بی اُرتیب نازل مونی تھیں ان کے نام کماں خائب کرد کے گئے ؟

تخفر جبینیه محمد انشرف البالوی

اصولی اور تحقیقی تواب ان روایات کالمی اوراس می دوسری روایات کا بھی ذکر کیا جا گیا سبے ۔ بہاں مرف ڈوھکو صاحب کی اس روٹن دماغی کا اکیز لوگوں کو دکھ لانا سبے کہ سورہ برات میں لوگوں کا محاسبہ اوران کے لعبن افغال بر تنقید کا تقاض برسبے کہ اس میں لوگوں سکے نام موجود تھے اور ایدہ نام غائب کر دیے گئے عالما نکہ بر مرام خود فریبی سبئے اور ابنی غلط فہی شاہول

حقیقت مال یہ ہے کر قران مجید تو نکرابدی کتاب ہے اور صحیفہ اسمانی اس سے اس اس اس اس سے اس میں اسے اس سے اس میں اس سے اس سے اس سے استان است

ره گیا تین چیمهائی که عالم تورزیب البالسنت بیان کرکے ہم نے اس قسم کی تمام روایات
کااصولی جراب ہم نے دبیت کو ترحقی محل بیان کر دیا ہے ڈھنکو صاحب سمجھتے ہیں کر زاع کلاادولا اور بیات کے موجو دہونے افعاد ہوئے حالانکہ محل نزاع پر ہیں ہے میکو فریقین کے خرب کی روایات کے موجو دروایات کا فیصلہ کیا جائے گا خیوج خرات تولیف کے قائل ہیں لمذا ان کی مذہبی تیسی موجو دروایات ای پر محول ہوں گی اور اہل السنت مخرلیت کے قائل ہیں لیکن نسخ کے قائل ہیں ۔ اور تعدو قرآت کے لہذا اس قسم کی روایات ان کے ذریک منسوخ استا وہ اور تعدو قرآت کے لہذا اس قسم کی روایات ان کے نز دیک منسوخ استا وہ اور اس از اس می ویا اخبارا حاد موجوب ملن ہونے کی وجہ سے اثبات قرآئیت سے قام ہیں لمذا ان سے کسی پر الزام عائم ہیں ہوسک اور خرآن میں کی ویٹی اثبات قرآئیت سے قام ہیں لمذا ان سے کسی پر الزام عائم ہیں ہوسک اور خرآن میں کی ویٹی دور میں کی دور کی اس کی میں کیا ۔

## تنزيهه الاماميه تنزيهه الاماميه

# أيات قرانيه كي تعداد من اختلاف كي حقيقت

مؤلف درمالہ نے بار باراس بات کا نکرارکیا ہے کہ موتودہ قرائ کی ایات ۲۹۹۹ ہیں یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہیں ہے حقیقت کے بالکل خلاف ہیں جا کا کا کا اس سے ۲۹ ۲۹ مروی ہیں ۔ تفسیر آتقان جلد آھا۔ کا می حقیقت کے بالکل خلاف ہوتا کا کا تیم کا تعداد بغیر ہم الٹر ۲۳۳ اور سیم انٹر ممیت ، ۲۳۵ ہے درص ۲۲۰)

تخفرح بنيه \_\_\_\_\_ محمرا شرت البيالوي

يشنخ الاست لام قدى سراه

مذرب شبعه

بإن فضأ ل صحابه كرام مضوان التدبيم عنن

اب فقیرماہتاہے کہ الراشین کی خدمت بیں ان مقدس بستیوں کی تقریحات پیش کرسے جوال تشیع کے دفوی کے مطابق بھی پیشوا اورا ام ہن جن تقریجات کے لاحظ کرتے کے بعدابن فكروموش هزات فودمي فصا فراسكين كدائم اورميشوا يافى امت ك بالمفابل موجوره واكرول ماكرول كي كيه وقعت نبين اورائم كرام كي نفريحات ك مقابله مي ان ذاکروں کے تخیفے اور لوئل سخت تنواا وربیود ہیں یہ بات بھی فابل گزارش ہے کہ جن مغدس بستیوں نے املا اوراس کے بھے رسول ملی املاعید و الم کی خوشنو دی اور رضاء کے بیداینا تن من دص قربان کیااور ایسے دقت پی فہوب کر پاُملی المسُّرعلیہ وسلم کے سائقه ایان لائے کرجب حضور ملی املا علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لا اور کا شناس عالم ک وشمي مول بينالك معنى ركمتنا تحااورا يلسه وفت لين حفور كاسائقر وياحس وقت مين كمر حنور اسائقر دینے بین متقبل کی تمام د نیوی منزلول میں عزیت ا در مصائب وآلام ال<sup>ر ،</sup> تكاليت كيسوامالم اسباب مي اور كونظرنه أتاتها توابيسه عالات مي ال مقدس ، ستیوں نے تمام تر دنیوی تکالیف کو نطبیب فاطر بر داشت کیا اورا مستر کے سیھے رسول می ادلتر عیبه وسلم کے نام بر گھربار ، بال بیچے ، وزت و ناموس قربان کئے اور حضورملی املنه علیہ و کم کا ساتھ رنھے ولیا توالیسی مقدس ہستیوں کے خلوم ، ان کے مسرق و ان مے ایمان وتصدیق کے متعلق کیا شبہ ہوسکتا ہے ، ایسے مالات ہی دوسرا کونسا داعير بوسكا غناجس كے زيرنظران لوگول سے امثر اوراس كے رسول سى اخترال مرا کے ساتھ اس قدر دکھ ہرواشت کئے ؛ چرایسے جانثاروں اور دفا داروں کی ر جانتاری اورقریانی ار برائوا مسرارم الراحمین کی جناب سے مزوری اورلازی سے

اس کی کیفیت اور کمیت بھی مدنظر رکھنا جاہیے ۔ فرآن کی بیسیوں آیات افتر کے رسول ملی ایٹر عیر دسم کے ساتھ ہجریت کرنے والول اورانصار و بھا ہرین کے تق میں نازل ہوئی ہیں ۔ کہ ا دسران سے رامنی ہوگی اوروہ ادسیرسے رامنی ہو گئے ان کے لیے جنت کے اعلی وارفع مراتب اورنمتين مهيا بين ان كوبجي سامنے ركھنا جاسميے اوراس بان كوبھي لورسے نظرونكر کے ساتھ دیکھنا چلہیے کرا دلٹر تغالی آئے بنے رسول ملی ا ملزعلیہ وسلم کو فرما یا ہے۔ يَاآيُّهُ أَالنَّبْتُى حَاهِدِ الْكُفَّارَوَ الْمُنَافِقِينُنَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمُ. ینی اے امطرتعالی کے بیارے نبی آپ کا فروں اور شافغوں کے خلاف جما و فرا دُاوران سِختی کرو-اس حکم کے بعرب مقدس سیول کوا مٹر کے پیارے نبی نے اپنا بمراز ودمساز قرار دیا ،سفروسفر بهجرت وجها دم معامله اور مرحالت پی اینامشیرو وزیر مقرر فرماياا ودابينا سائقي ورفيق قرار ديا-ان بستيول كي شان بم كستاخي كرنا ومعا ذا دلتر، ا دران بستیون کی طرف کفزونغاق کی نسبت کرناکونسی دیانت ہے اور کونساایمان ر ہے۔ ذراسو چوتوان تفدس مستوں کے مدق وصفا کا انکار براہ راست مسط و می۔ عبرالعددة والسلام كے شان افدس بي كتائ كوستدم نبيں؛ يقيناً ہے۔ مطابسا شحفر سينيه و فمراشرف إسالوي

#### شهادت عقل وبخرد ،

ا ۔ جس دفت سروبھا کم میں اللّٰم علیہ و کم نے اعلان نبوت فرمایا - ایس دفت سے سے کرجنگ بدر تک کے واقعات تارہ کے کیئیز میں الاحظ فرما ویں کہ تود التحفرت لى الله عليه وسلم كى قريى برا درى كار دعل كيا تصار الواسب مي حياتها ليكن شَّفي میں سب سے بیش بیش رفتی کہ اوری مورت اس کی خرمت میں نازل ہو کی حضرت عباس رشی الندتمال عنه جیامی مرحبگ بدرس کفاری طرف سے برسر بایار موسے حضرت على المرتضى رمنى الليوعنه كيه سيكيه بمائي تصرت عفيل كالأدبيك بين وزقبال مين كفار كاساتهر دے رہے تھے . بالا خرار فار بوٹے اور فدیہ دے کردیا ہوئے رحب اس قدر قریی برادری مال به تعالوحی ضرات نے اس دفت آب کاسا خد دیا اور ان شکل مالات میں آپ سے دامن نبوت سے دابستہ موٹے حب کہ آپ ، خوداینے دیس میں اجنبی سجھے جانے نفے اور آپ کا وجودال کم اور قریش کے النا بالرواشت عقاد ورمالكخراب كوبحرت كرنا يرس وقت أب كا طون غلامی کلے میں ڈالنیا در کفر کی طاخوتی طاقتوں کے ہر جبر داکرا ہ ا در الم وشیر د كوبرداشت كمزاكسي عي لايج اوردينوى وخن كي تحت نبين بوسكت عما زسيد سيرعالم صلى السّرعلية ولم كي إس بطاهر مال وزرتفاا ورنه حكومت وسلطنت نه ا ورکوئی جائیدا و نو بھران لوگوں کوان تکالیعت کے برواشت کرنے اور مصائب واً لام کوسینے سے لگائے برکون می چیزا ما دہ ا ور راعنب کرسکتی تھی سوائے اعتراف حق،اعتقاد مصدافت إورا ذعان حفائيت رسول ملى الشرعليه وسلم کے اور کوئی بھی عقلمنداس تفیقت کا اعتراف کئے بنیر نہیں رہ سکتا اور اگر کوئی اذره فيم اورسينه زورى كاس كالسكار كرسية وكم ازكم است السي كوني نظير بیش کرنی جاسے اور تاریخ انسا بنت کے کسی دور کی مرف ایک مثال بیش كمنا ياسئة كم مقتدا و بيشوا بظام رسكين و زقير بو ، ال ومنال ، د ولت وثروت اورجاه وتشميت بحكومت سيلطنت وغيره ونيوىكشش كاكونئ سامان بجي اكسس کے پاس نہولیکن ارباب دوارت ،ااہماب جا ، وحشمت کسی دنیوی لا کے ہیں۔ اس سے علقہ گوش سنے ہوں اورا بناسب کھان برنٹار کر دیا ہوا در فود بھی۔ ان کی ما طرور دلیش ا درفقر مو کیئے مہوں اور جیب ایسی کوئی مثال ماریخ آدمیت و

انسانیت بیش کرنے سے عاجزا درقام ہے تو پر ساجرین رفوان اسٹر علیہ م المین اسے تق بیس کے تق بیس کے تق بیس کے تق بیس اس برلی اور برگانی کا کیا جواز ہوسکت ہے اور انصار کے تق بیس اس فتم کے غلط مفروضوں کا تصور کس طرح کیا جاسکت ہے ۔

ر اس گزارش کوارباب عقل ووانش اور امحاب فنم وفراست کی ما نب رائے برجو ڈرت ہوئے اب خالق عقل دوانش اور موجر فنم وفراست کے کام تی نرجا سے ان مقدس بہتے وں کے تعلق دریا فت کرتے ہیں ۔
سے ان مقدس بہتے وں کے تعلق دریا فت کرتے ہیں ۔

#### شهادت قرآن فجيد ء

(۱) تال الله تعالى: اذن لله بن يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لفنه براله بن اخرجوا من دبارهم بغير حق الان يقولوار بنا الله (سورة ج : ۱) پروانگ علاک گئ انهين بن سے کافرار تے بين اس بناء برکدان برظم بوا اورب شک الله تنالل ان کی مرد کرتے پر قادر ہے وہ جو اپنے گروں سے ناحق تکا ہے گئے، مرف اتنی بات کرنے پر کہ رب بھارا اللہ ہے ۔

اس آیت کریمین مه جربن کامظوم مونا اور ناحق کمروں سے نکالا جانا اور نگاہ کفار بیں ان کا حرف پرجرم ہونا کہ انہوں نے احتر تعالی کو اپنا پرورد کا راور رب کیوں نسیم کی، اور اس کے بعدان کو قتال وجباد کا اون دیا جانا تا بت ہے۔ تو اس قرآنی شہاوت ہے۔ بدان کی مظومیت اور ان کے افلاس پرکونسی شہاوت در کار ہوسکتی ہے ؟ اور پر اس بین کسی فاص فرد کا ذکر نہیں بلکہ علی العموم ان حزات کی در کار کور سے تکالاکیا اور کا ذکر کہا ہے کو وں سے تکالاکیا اور ماہ کارکیا گیا ہے جون سے کا فرار نے بین اور جن کو اپنے کم وں سے تکالاکیا اور مام کا اپنے عموم بر در کھنا لازم ہوتا ہے النواسب مهاجرین کا افعاص یمال سے ظاہر اور واضح ہوگیا۔

ر، للفقر، أعالها جوبن الذين اخرجوا من ديا رهم واموالهم يبتغون فضلامن الله ورضوانا وبنصرون الله ورسوله واولئك سوالصادقون. (سوره مششر: ۲۸) ان فقر ہجرت کرنے والول کے بیے جواسینے گھروں ا در الوں سے نکایے کئے ، ادلٹر کا فعنل اوراس کی رہنا چاہتے ہی ا ورادلٹر ا ور ربول کی مردکرتے ہیں وہی سے ہیں ۔ اس آیت مبارکه می علی العمق مهاجرین کرام علیهم الرهنوان کے جبراً وطن ا در اموال سے مداکیے جانے کی تقریح اوران کے ففل فلرا دنڈتعالی ا وراس کی خِراوخوان کی لمدب گاری ،ا مشرنوالی اوررسول گرامی ملی امشرعیر وسلم کے دین کی نفرت کا حبر ب ا ورسرایا معرق واخلاص بونا بھراحت نمرکورہے ۔جب امٹارنعالی یہ گواہی دے تو الله پیمرمز ریکسی کی شها وت کی کیا هرورت موسکتی ہے کہا قال نعالیٰ: فل ای شی کبرشها داخات ( س) والمدين نتوع االداروالايان من فبلهم يحيون من هاجر اليهم ولايجد ون في صدوره وصاحبة مما اونواديَّوْرُهُ على انفسهم ولوكان بهم مصاصة ومن يوق شعر نفسه فأولئك هم المفلحون. (سورة حشر: ٢٨) اور خبر *ل نے پہیے سے اس شہرا درای*ان میں گرینالیا ، دوست ر کھتے ہیں انہیں جوان کی طرف بحرت کر کے کئے اوراسنے دلوں میں کوئی ماجت نہیں یاتے اس چری جو دیئے گئے اور اپنی . جانول بران كوترجيح دسيت بن اكرجه انهين شديد ممتاجي بوا ورجد اینےنفس کے لاچے سے بجایا گیا تو دہی کامیاب ہیں۔ اس آبیت کریمیں الضار کا اخلام ، فها جرین سے محبت اوران کو اینی -ذوات برا وران کی ماجات کوابنی هاجات برترج دینا خواه خود ممتاح می کمیوں نه۔

ہوں ، بیان کیا گیا ہے جس سے ان کا اعزاز واکرام نمایاں سے اوربنرکسی لارخ کے

کے اسلام ، بانی اسلام اور شیدائیاں اسلام کی خدمات سرانجام دینا نا بت اور فی الفوم به به برین سے عبت کرناروش اور بھرانی خفالص کی بدولت فلاح پانا اور کامبیاب ہونا نا بن جب خدائے علیم وخیر نے ان کی یہ غایاں خصوصیات بیان فریا دیں اور ان کی فلاح کا اعلان واجب الا ذعان بھی فریا دیا توانیس کسی دومر سے خص سے اخلاص کی فلاح کا اعلان واجب الا ذعان بھی فریا دیا توانیس کسی دومر سے خص سے اخلاص اور کمال ایمان کی سند لینے کی ضرورت نہیں ہوگئی ، نیز جب مها جرین کے ساتھ مجت، ان کی فلاح کی ضامی سے تو ہا کہ سبد اور معمل میں سے تو ہا کہ جب ان کی عبت موجب فلاح سے تو ان کی و شمقی یقینا موجب ذات اور رسوائی ہوگی اور باعث عذاب و نقاب ۔ و شمقی یقینا موجب ذات اور رسوائی ہوگی اور باعث عذاب و نقاب ۔ (سمی قال الله والد، بن معد استداء علی درس کا الله والد، بن معد استداء علی

الكفار رحماء بينهو نزاه مرركعا سيدايبتغون فضلا من الله ورضوانا. (سورة فنخ: ۲۷)

محداط رکے رسول ہیں اوران کے ساتھ واسے کافروں پرشخت ہیں۔ اور آہیں بیں نرم ول توانہیں دیکھے کا رکوع کرتے سجدہ کرتے اوٹلر کاففنل اور رضا چاہتے ۔

افلاص كال كولورى طرح اجاكر كردياب-

(۵) قال الله تعالى : فالدين هاجروا واودوافي سبيلي و قاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئا تهوولاد خلنهم جنات تجرى من تحتما الانهار توايامن عند الله والله عند لا

حسن الثواب. (سورة أل عمران: ٢٠)

پس بن بوگوں نے ہجرت کی اور میری ماہ بیں ان کولیزا پو نمیائی کئی اور لڑسے اور مارسے کئے ہیں خرور ان کے سب کن ، دور کمر دوں کا۔ اور مزدرانہیں باغات ہیں داخل کروں گاجن کے پنچے نہریں ہتی ہیں۔ بطور ثواب کے ادلٹر نعالی کے پاس سے ،اورادلٹر تعالیٰ کے پاس ہی اچھا تواب ہے۔

اس آیت کریمی بی بجرت کرنے ، ایزائیں برداشت کرنے جہاد وقتال میں معدیانے اور اور کے متعلق بشارت ہے کہ اگربشری معدیانے اور اور کے متعلق بشارت ہے کہ اگربشری تقاضوں کے تخت ان سے کوئی خلعی مرز د ہو بھی گئی تواد شرتعالی ضروراس گئا ہ کو ان سے دور کر دیے گاا ورجو میں داخل فرمائے گااس میں بھی تموم ہے اور جو میں ان صفات عالیہ کے ساتھ موصوف و تنصف بھے نے ان کے متعلق یہ بڑد ، جا نفرائے المذ حب امشرت اللہ تعالی نے مهاجرین اور عبا برین کے موان خاد اور باز پرس اور تقاب و تنا کی کوئی تنبائش نہیں چوڑی تو ہم کوئ میں جوا بنی تمام ترسیا ہ کا ریوں اور گنا ہمکاریوں کے باوجودان مقدس کہ متعلق میں موجود ہے۔
با وجودان مقدس کہ تیوں بیر معن و تشینے کریں جن کی مفرات و تخشش کا مشروہ نیز فائی اور ایر کا بھی موجود ہے۔

## اصحاب ب*دراورتنه*اد*ت قران* ،

ر ۲) قال الله تعالى: اذ تستغيثون ربكوفا سنفاب لكم انى ممدكوبالف من الملائكة مردفين رالى) وما النصر الامن

عندالله الله عزيز حكيم رسوره انفال: 9)

جبتم اپنے رب سے قریا دکرتے تھے تواس نے تہاری سن لا کہ میں تہیں مدوسنے والا ہوں ساتھ ہزار فرشنے کے بوقطار در قطار موں اتھ ہزار فرشنے کے بوقطار در قطار ہوں اور یہ توالئ نے مرف تہاری توشی کوکیا ،اس لیے کہ تہارے دل ہیں یا ہیں اور مدد نہیں گرانٹر تنائل کی طرف سے بیشک انٹر نالب حکمت والاسے ۔

مت و الاست مبارکه بین گومنین کی فریاد سننا و رفر نشته اردا د کو بھیمنا تابت ہے۔
اجا بت د عالان کی کوامت ہے ۔ اور فاکر کا ان کے ساتھ شامل ہو کر چنگ لونا ان کا
ابتیازی نشان ہے ادر ادستر تعالیٰ سل کوام اور الب ایمان کی نفرت فرا تاہے اور فالمین
اور کفار کے فعال ن اپنے احیاء و رفع ولین کی دعائیں قبول فرما تاہے ۔ لہذا ان تقرس
کمات سے اہل بررکامو من کا مل ہونا و رعند ادستر فیوب اور مزر و کرم ہونا واضح ۔
ہو گما ۔

(۷) تال تعالى واذ يوجى ربك الى الملائكة انى معكم فتبتوا
 الذين آمنوا (سور « انفال ، 9)

حب اسے مجبوب تہمارارب فرشتوں کو دی بھیجتا تھاکہ ہیں تہمارہے ساتھ ہوں تم مسلانوں کو ٹابت قدم رکھو ک

ساھ ہوں مسلا اول لو ہا بہت مل اولا ہے اولا اور ما کم بردی صحابم اس ارشا و فاوندی سے بھی صاف ظاہر ہے کہ انٹر تنالی اور ما کم بردی صحابم کے ساتھ سے اوران کے حوصلے بلند کرنے والے اوران کی فرصارس نبرھانے والے بب کہ اس نے نفرت فاصر کا وعدہ صوف دس کرام اور فنلس اہل ایمان کے ساتھ کر رکھا ہے۔ تال اسٹر تعالیٰ : انالنصر وسلنا و الذین آھنو ا فی الحدید ہ الدنیا ویوم بغوم الا منشدہ ا د ۔ بیشک ہم ضرور مرد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی وزیا کی زندگی ہیں بھی اور جب کرشا براور گوا ہ قائم ہوں کے بعنی ایمان والی بردہ ماجرین والفسار کے افعاص اور ایمان کامل پران ویامت کے دن ، المذا اہل بردہ ماجرین والفسار کے افعاص اور ایمان کامل پران ویامت کے دن ، المذا ہی بردہ ماجرین والفسار کے افعاص اور ایمان کامل پران ویامت کے دن ، المذا ہی بردہ ماجرین والفسار کے افعاص اور ایمان کامل پران ویامت کے دن ، المذا ہی بردہ ماجرین والفسار کے افعاص اور ایمان کامل پران ویامت کے دن ، المذا ہی بردہ ماجرین والفسار کے افعاص اور ایمان کامل پران ویامت کے دن ، المذا ہی بردہ ایمان کامل پران والفسار کے افعاص اور ایمان کامل پران ویامت کے دن ، المذا ہی بردہ ایمان کامل پران ویامت کے دن ، المذا ہی بردہ ایمان کامل پران والفسار کے افعاص اور ایمان کامل پران ویامت کے دن ، المذا ہی بردہ ایمان کو المدال کامل پران والفسار کے افعاد کے دن ، المدال بردہ کی میں کھوں کے دن ، المدال کی ان کامل کے دن ، المدال کی دن کامل کامل کی دنیا کی دیان کامل کی دنیا کھوں کے دن ، المدال کی داران کی دوران کی کی کی کھوں کی دوران کی داران کی دوران کی در کیان کی دیان کی دوران کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی دوران کی کھوں کی کھوں

كلمات فدسى نے مرتصد بن ككا دى .

(۸) قال الله تعالى ، اذ يقول السنا فقو ن والدن بى فى قلو به عرض غر هؤلاء د ينه عرومن يتوكل على الله فان الله عز ميز حكيم رسور « انفال : ۲۹) حب كته عقم منافق اوروه بن ك دلول بي آزارا وربيارى سے كريس بلان اپنے دين پرمزور بي ادرجوالله بهروسركر ب أو بيشك السرة الب يحت والاب -

میدان بردین الم اسلام کی فلیل تعداد دیجه کران لوگول نے کمایہ لوگ اپنے
اس دین کی وجہ سے منرور ہوگئے ہیں در شاس قدر فلیل تغداد اور ب سروسا ان
کی حالت ہیں اس قدر کیٹرا نتعداد اور ساز دسا ان سے آرائے نشکو کے مقابی صف
بستہ نہ ہونے ۔ اس فرمان صدافت نشان سے واضح ہوگیا کہ منافقین اور در لین القلب
لوگوں نے بھی اصحاب برر کے کمال د توق اور لیقین کا مل کی گواہی دی اور دین کے نشہ
بیں ان کو نمور شدیم کیا ساکہ شافق اور مریض القلب بھی اس خلیقت کا اعتراف کے بغیر
بیں ان کو نمور شدیم کیا ساکہ شافق اور مریض القلب بھی اس خلیقت کا اعتراف کے بغیر
در سکیں تومو مین کے لیے شک و ترد دا وراضراب و تذربر کا کیا امکان باتی

## غزوه اجدا ورشها دنت قران ء

ا دراس کے کہ بیجان کرا دے ان کی جومنافق ہوئے اوران منافقین سے
کماگیا آڈاد شرتنائی کی راہ میں جماد کرو۔ یا دشمن کو ہٹاؤ کو کما اگریم المائی
ہوتی جانتے تو ضرور لخمارا ساتھ دیتے ۔ اس ون وہ کا ہری ایمان کی
نسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں ۔

ان کلیات طیبات بین بینگ احد کے دن اہم ایمان اور منافقین کے در میان
اندیازکرانے کا علان ہے اور ان کی زبان سے نکلنے واسے کلیات بیان کرکے اور
ان کاعل دکر دارواضح کر کے شاویا کہ مخلص مُون کون ہیں اور منافق کون -اگراس کے
بعد بھی کدئی بن اکرم صلی انٹر علیہ و سلم کاعمی طور ساختر دینے والوں اور آب کی خاطر ہر
قتم کی مصیب ن کو ہر داشت کرنے والوں کومؤمن تسلیم نہیں کرتا بلکم متذبر ب اور
مترد دیسے تواسے انٹر توالی کے اس فرمان ہرایمان نفییب نہیں اور وہ خوداس
دولت سے محروم ہے کیوکر وہ انٹر توالی کو اسپنے ارا دہ اور مقصد میں ناکام میں جھنے والا
ہوس کے تحت اس نے اہم ایمان اور کھا رکو آ ہنے سامنے لاکھ اکراکیا این اس نے اہم ایمان اور کھا رکو آ ہنے سامنے لاکھ ایک ایمان ہو این اور اور تھا۔
کامنافقین سے اتمیاز نرکیا حالا کھا س حرب وقبال کا اقلین مقصد ہی ہی تھا۔

(١٠) قال الله نعالى: وان الله لايضيع إجوالمؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد مااصا بم القرح للذين احسنوا منه واتقوا اجرعظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جعوالكم فاخشوهم فزادهم ايما نا وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وابتعوارضوان الله وفضل مع عظيم و (ال عمران : ٢)

ا دربیشک انٹر تعالیٰ نئیں ضائع کرتا اجر مؤسین کا جنوں نے اسٹر تعالیٰ اور رسول کرا میں سے کہ انہیں مشقت اور رسول کرا میں سے مسئین کے لیے اور شقین کے بینجی اور رخم کے سے اور شقین کے بینے اور شقین کے بینے اجر غلیم ہے جنہیں لوگوں نے کہا کہ لوگوں دکفار ) نے تمہا رسے بیاجر غلیم ہے جنہیں لوگوں نے کہا کہ لوگوں دکفار ) نے تمہا رسے

ميد برانشكرنيار كرركماسي بسان سع دروتوان كاليان اورزياده بواا درائنوں نے کہا ہیں اطرافال کا فی سے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے تووالیں ہوئے اسٹرننالی کانمت اوراس کے بفنل کے ساتھ انہیں کوئی تکلیف نہ پونھی اوراللری مرضی برید اوراسترتعالی برے

فضل والاسبے ر

جنگ اورب والیس بون کے لعد کار سنے جب مدینه منورہ کی طرف بليط كمراست البيا ذبالتنرنس نسس كرسن كاارا وه كيا نومرور عالم سل ادلله عليه وسلم جنگ احدی شریب این اسلام ا درمیران کا زراری تکلیف ا درشقت ای ایت والول كاجتماك كران كية تعاقب بي شكلة كي حكم كى تعميل بي فكف والورك وادو تحسين ا دران کی قوت ایمانی ا دران کے اخردی درجات کوان کلمات طیبات ہیں بسان کراگهاسیے اور کفار کی نیاری کی خبرسن کراس حالت در د دکریب بیں بھی ان کا خوفز دہ نہ ہمذا بکدان کے ایان وابقان کا برمنا بیان کیا گیا جوان حفرات کے ایمان کا ال ا دربے شل اخلاص کی عظیم وکیں سے۔

(١١) الدالة بن تولوامنكم يوم التفي الجمعان إغااستزلهم النبيطان ببعض ماكسبواولقدعفاالله عنهمان الله غفورطيم. رآل عران) بیشک و ه لوگ جو لوسلے تم میں سے حس دن دونوں فوجیں ملیں ۔ ا ہیں صرف شیطان نے ان کے لبعن المال کی وجہ سے ہے۔ لا یا در يقينا الشرتعالى فء انهير معاف كرويا بيشك الشرتعالى بخشف وإلا

بردیا دستے ۔

اس آیت مبارکهیں تیرا مازوں کے اس خیال برمرکز کو فیورٹر دسنے کی وجہ سے کداب وشمن بھاگ گیا ہے لہذا جلو ال منبمت عاصل کرو جوصورت مال۔ بیش آئی ا درمیدان جنگ سے بعض مجاہرین بھر کئے توان کے تعنین بھی عفوا و رورکرر کا علان کیا گیاہے اورکسی بھی شخص کے لیے ان کے ت میں طعن وسٹ بنع کے لیے

## غزد هندق اورشهادت قراک،

(۱۲) قال الله تعالى: ولماراًى المؤمنون الاحزاب فالواهد الماراًى المؤمنون الاحزاب فالواهد المادعم ما وعد نا الله ورسوله وصد ق الله ورسوله ومازادهم الا ايماناو تسليما. (سورة احزاب: ۲۱)

ادرجب بومنوں نے کفار کے شکر دیکھے تو کہ بہے دہ جس کا ہمسیں اسٹر تعالیٰ ۔ اسٹر تعالیٰ ۔ اسٹر تعالیٰ ۔ نے اور سے فرمایا اسٹر تعالیٰ ۔ نے اور اسکے رسول نے اور اشکر ہائے کفار دیکھ کرنہ بڑھا کمر

ان کا ایمان اور حم خداوند بررضامندی والماعت (۱۳) قال تعالی: وردانته الدین کفروا بغیظهم لم بینا لوا خیرا و کفی الله المؤمنین القتال و کان الله قویا عزیزاً -

و على الله العويف في المعال كون الله و على المعال ا

کھوھی سے لائی اور کا میا بی عاصل نہ کرسکے اور ادسٹر تعالیٰ نے مومنین کو اور ادسٹر تعالیٰ نے مومنین کو اور ادسٹر تعالیٰ قوی اور ادسٹر تعالیٰ میں کفایت مزائی اور ادسٹر تعالیٰ قوی اور غالب سے

ان آیات مقدسه میں بھی جنگ اخراب اور نزوہ خندق میں شامل مهاجرین و انصار کی ایمانی پنتنگ اور مذربہ جها دوسر فرونٹی کا بیان ہے ادرا ملٹر تعالی کے ان پرِضوصی کم کا کہ ابنی ندرے کاملہ سے کفار کو بھیکا دیا اور انہیں کسی شم کی پریشانی سے دو جا رہ نہ

ہونے دیا ۔

### معابره مديبيا ورشهادت قرآن يه

(١٢) قال الله تعالى ؛ لقد رضى الله عن المؤمنين اذبيا بعونك

تحت الشجوة فعلم مانی قلویه و فائزل السکید اعلیم و اثابه و فقا قریبا الآب (سورهٔ فق ۲۱) البرتخیق الله لنائل راضی بوامومنین سے جب کدوه درخت کے پنچ تمهار سے ساتھ بیعت کرنے تھے بس جانا بوان کے دلوں میں ہے توان پر المینان دسکون آنا را اور انہیں جلد آبنوالی فتح کا افعام دیا اور بہت سی غیمتوں کا جن کو حاصل کمر بی کے اور ادللر تعالی کر برخمت والا ہے۔

اس آیت مقدسہ بی حفرت عمان رضی ادگر و کے شہید کیے جانے کی الحلاع بر جو بدت الگری تھی اس بیں معابد کرام کا خلوص ا وران سے الشرتنا لی کے دافئی ہونے کا اعلان ہے اور ان برخصوصی تسکین ا ور برد باری کے نزول کا اور جبد ہی فتح ا ور بر اموال نینیت کے حصول کما جس میں مہاجرین وانھا رکی بھاری تعداد تھی اور بندرہ سو کے قریب جانٹا ران مصطفے صلی ادگر علیہ کو بر شامل مقے لگذا ان کے کمال ایمان آور مدنا بیت بہد واصل اخلاص براد شدت الی کی اس کو اہی کے بدر کسی مؤمن کے لیے مدنا بیت بہد واصل اخلاص براد شدت الی کی اس کو اہی کے بدر کسی مؤمن کے لیے مذاب و ترود کی کوئی گنجائش باتی نہیں رہی

(١٥) قال تعالى دان الذين ساليعونك الماييا يعون الله

یدالله فوق اید به حدر سوره الفتح ۲۷) بیک جولوگ آپ کے ہاتھ ہر بیست کرتے ہیں وہ توم ف انترتعالی

سے ہی بیت کرتے ہیں -ان کے التحول برامٹر تعالی کا التحریب -

اس ایس مقدسه میں اس میعت رضوان پی شامل حفرات کاکس قدراعزار و اکراً) سبے -ا در رسول کرامی کابمی وہ چشم بھیرت برختی نہیں -

(١٦) قال تعالى، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا

اصوالناواهلونافاستغفرلنابفولون بالسنتهم مالبس فى قلومم الى) بل طننم ان لن يبقلب الرسول والمؤمنون الى هليهم ابداً وزید ذلا نی فلوبج و طلام ظی السو و کستم قوماً بوراً (سورهٔ الفتح ۲۲)

عنقر بب کسیں گئے آپ کو دہ گنوار جو پہنچے رہ کئے تھے کہ بہیں بھارسے
اموال ا وربھارے گھروالوں نے معروت و شنول رکھا بس بھارسے
لیے استفقار کیئے ۔ گئے ہیں اپنی زبانوں سے جوان کے دلول ہیں نہیں
ہے ملکتم نے قوید کمان کرر کھاتھا کہ رسول فداا ورثومتین ہم کر لوٹ کر
این تعادر تم نے براگمان کی تھا۔ اور تم باک بونے والی قوم تھے۔
کیا تھا اور تم نے براگمان کی تھا۔ اور تم باک بونے والی قوم تھے۔
اس آیت مبارکہ ہیں سرور عالم ملی ادر تم باک بونے والی قوم تھے۔
کیا نیا اور تم نے براگمان کی تھا۔ اور تم باک بولی اور و نوق واغتما دی تھے جابنوالوں کے
ممارین وانصار کی اس غطیم جاعت کے صروسکون اور و نوق واغتما دی عیم وجمیر ضراکی۔
مہاجرین وانصار کی اس غطیم جاعت کے صروسکون اور و نوق واغتما دی عیم وجمیر ضراکی۔
طرف سے شہاوت ہے جب کا ملاحظ کرتے کے لیک سی مومن کے لیے مقدل نہستیوں
طرف سے شہاوت ہے جب کا ملاحظ کرتے کے لیک سی مومن کے لیے مقدل نہستیوں

## غزوهٔ حنین اور شهادت قرآن:

ادا عبت کوکٹر نکم فلم تعنی عنم شید کاوضافت علیکم الدا عبت کوکٹر نکم فلم تعنی عنم شید کاوضافت علیکم الارض بمارحیت نم ولیتم مد برین نم انزل الله سکیستهٔ علی رسوله وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تزوهاوعذ ب الذین کفرواو ذلک جزاءالکا فرین (سوره توب ۱) البر تحقیق اسر ننالی نے بہت سے مقابات برخماری مروفرائی اور علی المفوص حین کے دن جب کتم میں تماری عددی کثرت عبل معلوم ہوئے کے باوجودتم ہوئے کے باوجودتم برئیگ برگری کھرتے ہیں ماری عددی کترت عبل معلوم برنگ برگری کھرتے کے باوجودتم برنگ برگری کھرت کے باوجودتم برنگ برگری کھرتے کے باوجودتم برنگ برگری کوری کر کھرتے دی باوجودتم برنگ برگری کھرتے کے باوجودتم برنگ برگری کوری کر کھرتے دی برائٹر تنالی نے اپنی تسکین برنگ برگری کھرتے کے باوجودتم برنگ کے باوجودتم بر

نازل کی اسپنے رسول پرا ورایمان والوں پرا وراسیسے نشکرا نا رسے جو تم نہیں ویکھنے تھے ا ورکا فروں کوعذاب دبا ا ورمنکروں کی پہی مزاہبے ۔

اس این کرمیس نزوه نین کے شرکاربرسکینت اور ضوص الحمینان کانزول،
ماکر کے ذریعے ان کی امراد کا صرخ بیان ہے اور ظاہر ہے جن کو ادھرت الی مُومن بھی ۔
کے ، ان برسکینت بھی نازل کرنے اور طاکر کے ذریعے ان کی امداد و فقرت بھی فرمائے کون سامومن ہوگا ۔ جو ان کے علی اسکار بھی کا اور تذبذب واضطراب کا مرکب ،کیوکر نفرت خداوندی کے تقدارانبیاء ورسل ہوتے ہیں ۔ یامؤمنین خلصین مرکب ،کیوکر نفرت خداوندی کے تقدارانبیاء ورسل ہوتے ہیں ۔ یامؤمنین خلصین مال تعالیٰ انالننصر رسلنا والد بن آصنوا .

### غزوة تبوك اورشها دت قرآن ؛

(۱۸) قال تعالى ؛ لغد تاب الله على البنى والمهاجرين والانصارالدين المبعود في ساعة العسوة من يعدما كا ديز يغز فلوب نسر يق منم تعدما كا ديز يغز فلوب نسر يق منم تأب عليهم انه بهم دوً ف رحيم (سوره توب ۱۱) البته ففيت المرتما ورمهاجرين وانصار پررمت فرائى جنول في شكل كم كم يب ان كاسا تفويا - بعداس كے كرقريب تماكر ان بين سے ایک فریق کے دل چروائيں بجران پر رممت کے ساتھ متوج ہوا بیشک وہ ان پر قبریان رحم واللہ ہے ۔

متوج ہوا بیشک وہ ان پر قبریان رحم واللہ ہے ۔

عزدہ نبوک بیں شامل مجابر نین اسلام مها جرین والفسار کے بیدے دیٹر تنا کی کی ضوی رحمیں اوران کے ساتھ اوٹٹر تعالیٰ کی رافت ورحمت کا یہ ابری اعلان اورشکل ترین اوتا مو حالات بیں انکا نبی اکرم میں اوٹٹر علیہ وسلم کے ساتھ دفا داری کا مظاہرہ اور جا نباز کو جا ا سپاری کا عزم اس فرمان واحب الا یمان سے پوری طرح عیاں سبے اس کے بعد کون مؤمن ہونے کا دعو بدار ہوگا جوان کی وفا داری اورافلاص میں شک کر سے کا یا ان کے ساتھ اوللہ رتعالی کی خصوصی عنایت کا منکر سورگا۔

(۱۹) خال الله نعالي : والسبا بقون الأولون من المهاجرين والانصاد والدنين البعوهم ما حسان رضى الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات بخرى تنها الانها رخالدين فيها البدّاذ لك الغوز العظيم رسور و توبه ۱۱) اورسبقت بے جانے وا بے مهاجرين اورانصار اور جو بجلائی کے ساتھ ان کے تابع ہوئے ۔ اسٹرتمالی ان سے راضی اوروہ اللہ سے راضی اوروہ اللہ سے راضی اوران کے بیاب بیاب باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے منہ بیس ہیشہ ہیشہ ان ہی رہیں ۔ ہی رش کا میا ہی ہے ۔ اس آیت مبارکہ ہیں جماح رہا اولین کے ساتھ ساتھ ان کی اتبا کر رنے واسے مهاجرین وانصار دینی اوران می اوران می اوران کی انہا کے ساتھ رہا الول سے داسے مهاجرین وانصار دینی اور میں ان کے ساتھ رہا اللہ ہونے والوں سے اسٹرنیا کی رضام ندی اور ان کی انہا کی ساتھ رہا ان کے ساتھ رہا اور ساتھیں ۔ اسٹرنیا کی رضام ندی اور ان کی انٹرانی کے ساتھ رہا ان کے ساتھ رہا ان کی رضام ندی اور اس انقین ۔ اسٹرنیا کی رضام ندی اور ان کی انٹرانی کی ساتھ رہا ان کی رضام ندی اور ان کی انٹرانی کی ساتھ رہا انہیں ۔

می اس اتبیازی خصوصیت کا کدان کے نقش قدم پریطنے داسے خوا ہما ہرین والفار کی اس اتبیازی خصوصیت کا کدان کے نقش قدم پریطنے داسے خوا ہما ہرین والفار لاحفین ہوں یا قیامت نک آنے واسے کو مناین ہوں وہ بھی تنتی رضاء اورا ہرجزیل ہیں تو بھراس رضاء فدا وندی نے واضح کر دیا کہ جب ان سابقین کے نبعین کا بہتام ہے توان کو یقیناً اس سے ارفع واعلی مرتبہ ومقام حاصل ہوگا ،

رب) قال نعالى: لا بستوى متكم من انفق من قبل الفق وقاتل اولئة اعظم درجة من الدين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلاوعد الله الحسنى والله بما تعملؤن خبير (سوره حد نبد ۲۷) .

في محمس بيل راه فدا مين خرخ كرف والي ادر جها وكرف والي تم مين برا برنهين وه ان سے درجات بين غلم تزين جبول نے بعد بين فرخ كيا اور جها وكيا اور م فريق كے سائفوا لله رقالى نے جنت كا وعده كيا اور جها وكيا اور م فريق كے سائفوا لله رقالى نے جنت كا وعده كيا ہو اور الله رقالى الله تعالى كي فرر كھنے والا ہے۔ وعده كيا ہے اور الله رقابي مال مون الدر راه فدا مين مال مون اس آيت كريم مين فتح كم سے قبل جها وكر سنے دالوں اور راه فدا مين مال مون

کرنے والوں کے غطیم درجات اوربروالوں پران کی فوقیت کم بیان ہے لیکن استحقاق جنت اوروعدہ تواب ہیں دونوں کوشر کی کرنے کا اعلان بھی ہے جس کا معمول بغرابان و جنت اوروعدہ تواب ہیں دونوں کوشر کی کرنے کا اعلان بھی ہے جس کا معمول بغرابان و افلام کرنے کمی کن نہیں المذا فیج سے قبل اور فیج سے بعد حلقة اسلام میں دافل ہونے والوں کی ایمانی کی فیزید تا گائی کی طرف سے اس آبت کر مید میں ہم تقد دیت ہے اور ان کے اخردی فوزو فولاح کا اعلان واجب الا فعان ہے لئذ ااول سے آخریک یو معمولات ہرمنام اورم حدیدی ساتھ درہے ان متام ترآیات بین گنوائی گئی فوربوں ، اعلی مفات اورا فرا می موات اور کا مل افلام اوراجر جزیل اور تواب جمیل میں ان کا شا مل اور ترجر بی اور تواب جمیل میں ان کا شا مل اور ترجر بی اور تراس کا اپنا دعوی ایمان کو مان مان مورنداس کا اپنا دعوی ایمان کو مان بی اور ایمان کی مان درجر کا اینا دوری ایمان مون این این اوراس کے ساتھ ہوں کے دعوی ایمان کی مان درجر کا ا

م نے مرفید میآیات گنوائی ہیں اگردامن ادراق تنگ نرمؤیا تو مؤت نیخ الالا اور سننی از بیان کردیت قدس سرہ العزیز کے بیسیوں واسے دعویٰ کو بھی بالکل عیاں اور سننی از بیان کردیت لیکن سمادت از لیجن کے مقدر ہیں ہے ان کے لیے فرکورہ آیات کا بیسوال حصر بھی کا فی ہے اور جواز لی بربخت اور شقی جیں ۔ ان کے لیے ان سے بیس گن بھی اکمانی ہیں ۔ اس لیے یہ معالم بھی اہل الفعاف کے غور وفکرا ورار باب اخلاص کے فہم وفراست بھی ۔ اس معلوم برجی انہیں اوران کا سرایا افلاص بوزایواں سے شعود سرج تا ہے یا نہیں اوران کا سرایا افلاص بوزایواں سے شعود سرج تا ہے یا نہیں ؛ یفنیا ان پرردندروش کی طرح یر حقیقت عیاں ہے ۔

# اخلاص صحاليًا وزنعامل تبوي كي شهادت

حرت بین السلام فدس سرہ العزیر نے کم خدا دندی کی روشی میں ا ورنم اکرم صلی ادالم عبر دسلم کے ان حفرات کے ساتھ سلوک ا وربڑا ڈسسے ان کے اخلاص براستدال ۔ ا دراستشاد پیش کیاکه استرتعالی نے فرمایا -

بی درورساز با کے رکھا وراینا وزیر وشیر ننالی کے بیار سے رسول نے اپنا ہمراز اور دمساز بنا کے رکھا اوراینا وزیر وشیر نتخب کجے رکھا - ان کی طوف نفاق اور کفز کی نسبت کرنے کا کیا جواز ہے ۔ بلکہ ان کے صدق وصفا برا انتراض براہ راست مسطوحی میں اسٹر علیہ وسلم پراعزاض ہے اورایپ وسلم خداوندی کا مخالف قرار وسے کراپ کی کھی کتاخی ؟

اقول : اس طرح الطرنفالي كارشاد كرامي ب

ورا ترکنواایی الدین طله وافقه کالهار کالمول کی طرف فریجرمیلان توکو ورنه دو زخ کاگر کا عذاب نهیں بنجے کا ،اس فرمان خدا وندی کے با وجودان سے محب و بیار ،ان کی تمام محاب کرام سے زیادہ عزت افزائی اوران کی فجع عام ہیں تحب بن و توصیف ،ان کے ساتھ باہم کرنے تہ دارانه روابط هزت صدیق کو شرف دا مادی فیشنا اورائی بھا وج حفرت اسحاء روج جفر طیا ررنی ادائی عنما کا ان سے نکاح کردینا بھڑت عررضی ادائر عنہ کو شرف وا مادی فیشنا اور حضرت عنمان کا سربنا اس امری بین دلیں بین کہ بہ خدس بہت بان لگاہ فدا اور نگاہ مصطفے می ادائی قرائی احکام کے برعکس عمل بیرا بہونالازم آئے گا۔ البیا فیاد شد

#### ایل برراورشهادت نبوی :

فران کیم کے حکیما ندارشا دان کے بعد فررانبی اکرم صلی انسی علیہ وہم کا بدری صحابہ کے تعلق ارشا دیمبی ملاحظ کرتے علییں۔

قى المجمع عن اليا قرعليه السلام ان النبي صلى الله عليه وسلملمانظ الى كثوة عدد المشركين وظلةعدد المسلمين استنقبل الفيلة وقال: اللهم انجن لى ما وعدتنى، اللهمان تهلك هدلاالعصاية لاتعيد في الارض ممازال بهتف ربه مارًا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فانزل الله اذتستعيتون ـ الأبيق

امام محد با فرسے نفسیر فجرح البیان میں بنقول ہے کہ نبی اکرم صلی السُّر علیہ کم نے حب تشکر کفار ڈسٹرکین کی کثرت و تھی اورا ہی اسلام کی قلت تو قبلہ کی ارف توج ہو کر دعاکی اور وض کیا۔ اسے ادملند ، میرسے سانھ کیا ہوا وعدہ تفرت <u>پورا</u> فرما ،ا سے دلت اگریہ جاعت بلاک ہو گئی تو زبین میں نیری عبا دت نہیں کی جائے گی ۔ آب اسی طرح وست دعا دراز کر کے التجاء کرنے رہے تی کہ آپ کے کندھوں سے چا و ر مبارک گر گئی توادلتر زنالی نے بشارت دسیتے ہوئے یہ آیت (نفشیر*صانی عبدا دل مستس*ریس) نازل فرمائی

ادر د دسری روایت میں اس طرح وار دہے کہ جب اہل کم کفار و منا فقایت نبی اکرم صلیا مسترعلیہ کو مم کے اصحاب کی فلت کو دیکھا تو کہا ۔

مساكبن هولاءنح هم دينهم فينتلون الساعة والى) فقال: باربان تهلك هن لاالعصابة لمرتعبدو ان شئت لا تعبد لا تعبد ٧

یمساکین ہیں ان کوان کے دین نے ذیح کر دیا یہ تو ابھی قتل ہوجائیں کے اور نبی اکرم مل احسّٰ علیہ وسلم نے دست دعا دراز کرکے عرض کیا اگریه جاعت ہلاک ہوگئی تو تبری عبادیت ہنیں ہوگی ۔

ا دراکر تو ہی چاہتا ہے کہ نبری عبا دست نہ کی جائے تواسی طرح سمی بچرآپ

پراستنزاتی حالت طاری بهوئی اوردا گرکی آمد کا مترده سنا یا گیا تو آب نیصحا به کومبارکباد دی دصافی صفیمی و دکذانی نفسیر مجمع البیان ۱۷/۵۲۰)

ا ابوعوا نہ سے مردی ہے کہ عبد الرحمٰن بن عطیرا ور الوعبد الرحمٰن سلمی کے درمیان حفرت علی رضی السّر عند کے درمیان حفرت علی رضی السّر عند کے درمیان مخرف ہونے والوں ہیں سے نصا) تواس نے حیان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا جا نتا ہے کہ نبر سے نما) کوکس چیز نے دوقتل وقتال کرنے پر برانگینخہ کیا ہے ؟

کو نبر سے امام کوکس چیز نے خون بما نے اورقتل وقتال کرنے پر برانگینخہ کیا ہے ؟

تواس نے دریافت کیا ۔ "توانیس کس چیز نے اس امر بر برانگینخہ کیا ہے ؟ اس نے کہا :

متعلق فرمایا که دستر تعالی نے فرمایا ہے کہ تم جرمیا ہو کر دکیو کریں نے تمہین بخش دیا ہے۔

منہ بن فی دیا ہے۔

سر تفسیر جمع البیان جلا پنجم مت اور نفسیر مہر الصاد تعین جلد نم مح البیان بر بر البیان جلا پنجم مت الا اور نفسیر مہر الصاد تعین جلد نم مح البیان ابل بند ابل بند ابل بند ابل بند بری معابی البی کا مبری کا مبیب ورود حفرت حاطب بن ابل بلت بری معابی الور ان کے قبل کرنے کی نبی اکرم حلی الشر علیہ وسلم سے اجازت الملب کی گئی تواب نے فرایا یہ بری صحابی ایس ہے ۔اور نبیا برین برر کے متعلق ادلٹر نعالی کا اعلان ہے منے فرایا یہ بری صحابی من خف مت لکھ ' جوجا ہو کرویی نے نہیں منظم کے بالجدود نداس صحابی منظم کے بالجدود نداس صحابی منظم کے بالجدود نداس صحابی منظم کے میں نفاق کا المعن قابل بروانشن ادر نہی نفر بری اور تا دیبی کارروائی کے حق میں نفری کا دیوی کی البی کا درونی کی کا درونی کے دیا ہو کروی کے دونوں کی کا درونی کے دیا ہو کروی کا درونی کا درونی کے دونوں کی کا درونی کار کا درونی کا درونی کا درونی کا درونی کا درونی کا درونی کا درونی

فرما ئی حالانکه ان کو بارسکاه نبوت بین فریب بھی حاصل تہیں نھا جوخلقاء ُلات کو

مامل تقالیکن میال دُھکوھا حب کوادراس کے ہم فرمہب علی اکونی اکرم می اسٹرعیہ دسم کایہ اطان عام نہ نظراً تاہے اور نہاس پرانتھا داورعی کافرور محسوس ہوتی ہے نعوذ باللہ من ھن الشقاء۔

ہ ۔ حضرت علی رضی استرعند نے امیر صادیق کے اس اعتراض کا کہ انوں نے ہمارے صلاح ومتورہ کے بیز فلافت کو سبنھالا ہے اور ہم اس اجاع بیں شریک نیں ہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا ۔

ان الناس تبعرالهها جربن والانصاروهم شهود للسلمين في البلادعلى ولاته وواصراتهم فرضوابي وبايعوني،

باقی لوگ مهاجرین والفار کے تابع ہیں اور مرف وہی سلانوں کے شہروں میں ان ولاۃ امرا ور امراء ہیں اور مرف وہی سلاوں کے پر رافی ہیں اور ان فی اور وہ فی فیر پر رافی ہیں اور انہوں نے میری میست کم لی ہے تو امیر موافی ہوئے کی میست ہیں شام ہیں ہم مہاجرین والفارموجو دہاں جو آ ب کی میست ہیں شامل نہیں ہوئے اور نہ آپ کی خلافت پر رافی ہوئے دہانا یہ وعویٰ کیوکر قابل قبول ہوگ سے اور نہ آپ کی تو آ ب نے جواب میں فرایا

وَيَكُمُ هِنَ اللَّبِهِ رِيبِينِ دُونِ المَصِحابِةِ لِيسِ فِي الأَرْضِ بِهِ رَى الْا وقِه بايعنی وهومعی اوفِّه قام ورضی فلايغرنکومعاوية من انفسکم و دينکو-

نمارے لیے افسوس ہے یہ افتیار اور تقرف برری ہماجری الفار کے لیے اور دوئے کے لیے ہے اور دوئے در دوئے دین برکوئی برری معابی نہیں جس نے میرے ساتھ بہیت نہی ہواور میرے ساتھ بہیت نہی کارنہ ہویا بہت کرکے اٹھا ہوا ور

#### اب*ل خنین اور ش*هادت نبوی و

(۱) تعمد و نعر رأسه الى السهاء فقال اللهم ان تعلك هذه العصابة لم تعبد وان شكت ان لا تعبد لا تعبد الصافى جلداول) بعر رسول الشرمل الشرائر يسم في دابل اسلام كي وتى طور برييج بيشني برا اسمان ك طرف مراعلي الورز من كيا است الشرائر توسف اس جاعت كفارك با تقول باكر بوكئ ، توثيرى عبادت النبي كوبلك كياد يا يه جاعت كفارك با تقول باك بوكئ ، توثيرى عبادت النبي كرم جائے كى اور اگر تو بي جائے ہے اور يى علمون تفسير تى صد ۲۸ تو مير تري عبادت نه بی كی جائے م اور يى علمون تفسير تی صد ۲۸ تو مير تري عبادت در كر وجود سے -

نزده بردین بین سوتیره مهاجرین وانصار سقے اورفزوہ نین بیں بارہ برار بمت مساجرین وانصار کے اورفیج کی بدراسال کا نے والوں کے ۱۰ ورمرور عالم صلی استولی کے دونوں کر وہوں کو ملاراسل کا اور بنیا و ترجیر ورسالت قرار دیا اوراساس عباوت فداوند تنائی اورون کی اسے اوٹٹر اگریہ جاعت بردیس اوروہ جاعت جنین ہیں باک موکئی تو جو بہتیاں مدارا سال موں اور بنیا و شریعت اوران کے تق بس یہ اعلان کرنے واسے محدرسول اسٹر بول اور مرتقدیق مشروب اور اور میں ایک کانے والا اوری اور میں اور

تنزیبهالامیه (ص۵۴/ازعلامهٔ محدی طوصاحب) کیا اصحاب من ملانداسلا لامین مخلص منصح

پیرسیالوی نے اپنے رسالہ کے مراا وصرا پر دوسٹلوں کا تذکرہ کیا ہے بہلا یکہ امحاب ٹلاٹر اخلاص سے ایمان لائے نے دوسرا یہ کرمنا فق عمدرسالتماب می اسلا عیر وسلم میں ختم ہو کئے تھے ۔

بن ایست ایراول: هنرت شخالاسلام بکرتمام عالم اسلام کا ما سوائے روافض کے بی عقیدہ اور ایمان ہے کہ اصحاب ٹائذ واقبی اسلام کا سے بی نص نے اور دلائل عقلیہ ونقلیہ اس کے شاہر ہیں جس طرح حضرت بی الاسلام نے بیان فرمائے اور یم نے بھی لیلور تمہ ذرانفصیں سے ان کا ذکر کردیا ۔

 حفرت بنی اله المالی عبارت ایم رنوا منط ومطالد فراوی اور بتائی کرید نفط و بال موجود بی یا آپ کی عبارت ایم مرفوط به المی المی با آپ کی عبارت سے میطلب کشیر کی جا سب با آپ سے آپ کریم یا ایم البنی حیا هده الکفار و المنا فقین الآید کوتفل کر کے دعوت فکر دی ہے کہ اولئر تنافی کی میم اور تنافی نظر و نشار پرکام و تو آپ بن کویم از و دمسانر بنائیں اور دزیر و شیر تو یقی بال کے شعلی کونونیا آپ بند کر مطلقا منافق بنائیں اور دزیر و شیر کر سے کا کہ آپ نے اس اندازیر تو ابن سبا بھر شیطان اسین بھی ۔ فتم بوگئے تھے مطالب کشید کرنے کے اس اندازیر تو ابن سبا بھر شیطان اسین بھی ۔ فتم و می المی میں میں کا کہ اس و الله المع بن علی الصواب ارباب والش و می می بالم میری میں کا الب والش و الله المع بن علی الصواب ارباب والش و الله المع بن علی الصواب ارباب والش و

"عدما لعلولايد لعلى العدم"

بنش اقول ہے کہ ۔

ینی کسی میر کامعلوم ندموتااس کے ندموے کے دلیل ہیں ہے۔

اگرولات کواسیاب نا تذکے اسلام لانے کے کسی دنیوی دا عیراور فرک کا علم نیسی سے تواس سے بیکب لازم آنا ہے کہ سوائے قلوص وا پران کے اس کا کوئی اور دنیوی دا عیرموجود نہ تھا۔

وی اوردیدی در بیر در در مرح می می است است مال کرتے جب هرت شالاً الله خفر حسید نیمید ، و طوع احب بیر ناعده اس وقت است مال کرتے جب هرت شالاً الله بیش ندید بوتے جب آب نے اجالا فرائی اور عقلی دلائل کی طرف اشاره و نا دیاجی کی تفصیل ہم نے عن کردی سے تو یہ عدم علم سے عدم شکی براستدلال نہیں بلکہ دلائل دیرا بہن قام رہ کے دجو درسے مرلول وطلوب کے حتی وجو در پراستدلال سے علامہ وطکوصا حب دل کی آنھیں علو نرسمی محرسری آنھوں سے دیکھ لیے کہ یمال ادبا دائش و بیش سے محروثی ماشون فراہم کیا ہے ۔

تنزبیدالامامیہ روز ابومگرصاحت اسلام لانے کا اسل محرک

جناب دسول فعاص ادطر علیه و کلم نے ابھی کک اطاب بنوت بھی نہیں فریا یا تھا کہ ہم بناب الو کرکی سفر نیارت کے سلسلہ بین شام جاتے ہوئے جرہ ماہب سے طاقات ہدئی واس نے سے ماہ قات ہوئی کی کر عقریب تم ہیں ایک شخص نبوت کو دی کر سے گا و ترکالیف شا فر برواشت کرنے کے بعد وہ اپنے مقصد ہیں کا میا ہوجائے گا و ترکالیف شا فر برواشت کرنے کے بعد زام اقتدار تہیں ہے گ و بوجائے گا تم اس کی نصدیق کرنا کیو کہ اس نبی کے بعد زام اقتدار تہیں ہے گ و دو ہوں اس میں خورت و اس بی جو نکہ الو برصاحب کو دا ہم ب کی بات بر پر بختہ لیتین تھا واس سے جب الحضرت میں داخل ہو کہ اور صول اقتدار اور دوس محکومت سے ہمکیا رہو ہے ہیے گام ترکیا لیف کو بطیب خاطر اور دوس محکومت سے ہمکیا رہو ہے ہیے گام ترکیا لیف کو بطیب خاطر اور دوست کیا ۔

۱۷۶ خبیده صاحب محیقلبی موض کی طرف انسار ، کرنے ہوئے دسول فعراصی ادلیر عیدوسلم نے فرمایا کہ شرک تم ہیں جیوٹی کی جال سے بھی زیادہ تحقی چیلٹا سہے۔ ( در منتورا ، ۲۵ مکنزالعال ۲ : ۱۲۹ )

رس نیزا کفرت نے پر ماکر الوگر کی سبقت اسلای کا بھا ٹرا بی چوڈ اسے پر پر پوٹرا ہے۔ مُساسد قلحوا بوب کو بصد ور ولاصلاۃ الا بشت وقت فی خلیسہ ، بینی الو کمرنے روزہ رکھنے ، تماز پر سف بین تم پر بیقت مامس نیس کی بلد ایک الیسی چرکی وجہ سے کی ہے جوالی کے دل ہیں راسنی میں ، کینی برادا ہرک کی بیٹنیکی کئی ۔ عی - نمال کئے ماندان دانسے کزوسازند نوا۔ تحق میں ندو سازند نوالی - تحق میں ندو المسالوی - از الوالحسنات تحداثرت السیالوی -

ومعوصاحب نے قرآن جیدا درار شا دات رسول ادلیوسی ادلیر علی در ارشا دات رسول ادلیوسی ادلیر علی در ارشا دات رسول ادلیوسی ادلیر علی در ارشا دات رسول ادر ما در ما در ما در ما در از ارشا در المدیر در المات کر کے حضرت شیخ الاسلام کے استدلال کا تو لمریش کرنا چا ہے۔ در اس میں ترتیب خلافت کو سی ملحوظ دکھر است فلی اینفن کا افہا دریا ہے۔ سیرت عبیرا در موائن فرقہ میں مرتوم روایت برا کر اس سے جو نبخر اخذ کیا گیا ہے وہ وصوصاحب کی ابنی افتاد طبع مرتوم روایت برا کر اس کو نی المین دلال استاد الله می موجود نهیں ہے ادراسی کشید کردہ کشید کردہ مقصد کو مدنظر دکھ کرتیسری دلیل می تیاد کری سے لئذا وطعکو صاحب کے استدلال کا دارو مدار دوامور پر بہاا یک استے مفروض پر اور دوسرا ایک مدیث پر استدلال کا دارو مدار دوامور پر بہا ایک استے مفروض پر اور دوسرا ایک مدیث پر اب ہم دیل میں استدلال کی عقلی اور تقلی چیست کو دا منج کرستے ہیں اور فیصلہ تارئیں اس استدلال کی عقلی اور تقلی چیست کو دا منج کرستے ہیں اور فیصلہ تارئیں۔

را) تابل توجه المریسب که آبافران جمید کے آبات صریحه اورا حادیت صحیحہ کے مقابل سیرت طبیعہ کی روایت سے خودساختہ اور نراشیدہ مطبوب پیش کرنا کمی باامول عالم دین بلکمسلان کے نزدیک قابل قبول ہو گاہے کا ہر ہے دلائل کے مقابہ میں بوابی طور برولائل پیش کرتے وقت قوت کا ملحوظ رکھتا ۔ مزوری ہے ماکر دلیل وزنی ہوگی نوم تدل کا موقت وزنی ہوگا اور برابر درجہ کی ہوئی تورد نوں ایجام موقوت ادر معنی ہوکر رہ حائیں کے ادر کزر در دلیل کی ہوئی تورد نوں ایجام موقوت ادر معنی ہوکر رہ حائیں کے ادر کزر در دلیل میک شریب کی موقوت ادر معنی ہوگر اور جائے گی ۔ اس بیک شریب سامن کی موقوت ایک مام فران مجیدی آبات کا خلاص اور مزربین کر رہ سے بیں منظرین دیکھونوٹی خالک مام فران مجیدی آبات کا خلاص اور مزربین کر رہ میں اور دھموصاحب ایسی روایت جس میں قطعاً ان کے مرما برکسی ہوسے ولا لت موجود ہی تہیں بلاوت ولالت موجود ہی تہیں بلاموت اپنا مزعوم ادر مرمز دھنر ہے جس کومرف کمفلانہ بلک مینونا نہ حرکت ہی قرار دیا جاسکتا ہے ۔

ری دلیں وہ ہونی چاہئے جودعوی اور مدلول کو مستلزم ہوا در مقالاً تحقق ولیں کے
بعد مدلول استحقق نہ ہونا بالحل ہولین اس روایت ہیں اس طرح کا کوئی استملزا کا
موجود نہیں یہ خرسن کر حرب الوکر ، ہوسکتا ہے فلوس سے ایمان لائے ہوں
اور را ہب کی خرکے ہر دوصول کا لیقین کیا ہوکہ محمد ملی اوٹ ملید و ہم المطر تعالی کے
برحق رسول ہیں اور ہیں ان کی زندگی ہیں وزیر وشیرا ور بودا زوسانی فیا در نائب
ہوں کا جب یہ اختال موجود ہے بلک دلائن کی ب وسنت کی روشتی ہیں مسین
ہوں کا جب یہ اختال کی و تبریخ تو کی ، اس میا تھور کم کوئر کوئی اور قائم نمیں
میں میں میں ہوں کے استمال کی و برا میں اور میں اور کا میں میں میں میں میں ہوں کو است کی اس میں میں ہوں کو اس کے اس میں میں ہوں کے
براس کے استمال میں دو سرااحقال موجود ہوجے جائیکہ جب دو سرااحقال
میں میں میں ہو ۔
ہی میں میں ہو ۔

. ه ، کیوکه لما مرسب دل بین حرص ولائے بھی ہوا کر ناہے اورا بیان واضلاص بھی اور عشق و مجہت بھی ، حبب و ونول احتمال موجود ہیں تواز وسے عفل اور ویانت یہ استدلال بھی نعوا ور باطل مشموا

بس کاریج ترجه ویک ایم سے بوبو میں دی ہسرے میں ال پیز ذریعے سبقت ہے گئے ہیں اور رنه نما زکے سب سے لیکن آگ پیز کی دجہ سے عوان کے دل ہیں دائس خ ہے ۔ ینیان کی سبقت آب ایل الم ایر کم ہے گرسب ایک گرت ہوم وصلاۃ ۔
ایس بلکدیہ تواعمال طاہرہ ہیں اور وہ سبب ان کے دل سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن دلمی جا ترجہ دلی ہوں کے سامنے شرمندگی کا خوف کے بغیرا بنی مرضی کا ترجہ داخ دیا ۔ طلبہ جانتے ہیں کرمس چیزی طرف سبقت مراد ہواس پر دائل ، داخل کمیا جا تا ہے کہا قال تعالیٰ ، سابقو االیٰ مغفوۃ من ریکھ الآبیۃ نکراس پر باء داخل کی جا تھے۔ بر دلالت کرتی ہے لیکن اگر بیمنی کرتے جو تواعد کے مطابق ہے تو قبی بغن کا الحمار ہندی ہوسکت تھا اس لیے شرم ختن اور شرم فدا سے بنیاز ہو کریہ ترجم کردیا۔

الغرض حب اس بی بی احتمال سے کہ وہ شی ایمان ولیتاین کا ل اور اخلاص اکس ہو تواستدلال با کمل ہوگیا بکر ہی احتمال سی سے کیونکہ تمام اہل اسلام پرسبفت طلب جا ہ اور ترص سلطنت، سے تو تا است شیں ہو کتی بلکہ ایمان وا فلاص کا مل اور حب صا دف سے کیونکہ اہمال کا ہرہ مجسے ہوا کرنے ہیں اور لیتین محکم اور حب صادق اور عشق کا مل ان کی جان اور ال کے پررپواز ہوا کرنے ہیں جو بعقت کا موجب بنتے ہیں۔ خالی الحد افتطال الشہر ال ی

اسٹیاکہ زا ہراں برہرا را رہین رہند۔ مست شراب شی بیک آہمرسد رہی ، علاوہ ازیں تیسیری دلیل ڈھیوصاحب کی ہی دلیل کی فرع ہے حب اس کے پرچے فضاء اسمانی ایں بھرہے ہوئے ہرا تھ والے کو تقرآ جائیں گے تواسس کا فیصلہ وہ خود کر ایس کے ر

(۳) بخرارا ہب نے بوگراک کوینل یا نفا اس ہیں نی اکرم میں انظر علیہ کرم کا۔ نبی اُخرالزمان ہو تا بھی وافل تھا اورسب اہل کتا ب کا ان کی راہ ہیں آ تھیں جگا ہونا بھی ۔اگراپ کواس کی بات سن کراہنے وزیر اور فلیفز ہونے کما یقین آگٹا تو آپ کی نبوت ورسالت کما یقین کیوکر نہ ہواا ورمیب آپ کو اس کی خوشخری کے نیست ووٹوں امر کا یقین ہوگی تواس سے آپ کے قلوس بانتراض

كى كنائش بوسكتى ب مثلًا بى يىنى ب كرآب كى على ين أكر بنت ك كى اور حور وغلان اور بختم بوئے والى زندگى توكم امارا إبان عرف اس لائے -كے نخت برئيكم النزاعندائتداس كا عتبار بى تىيى بوگا؛ نعوذ بالله مبن فلك مب بربشارت ہمارے اخلاص میں منل نہیں تو دہ بشارت حفرت صرفی کے اخلاص ين كيوكم خلل انداز يوسكن بال-

وس بنی اکرم صلی انظر علیہ وسلم مک عرب کے مالک بن سیکے ہوتے یا آپ کے لیے مالات سازگار بوت تو بجرنواس توسم ك كوئى كجائش بوسكى تنى يارى زندگى کے تیروسال انتمائی براشوب تھے بھر مدنی زندگی میں کبھی جنگ مرکھی جنگ احد اوركمي خدق وغيره ،علاوه ازى ولمن سے بے وطن بونا ، گھر بارسے الگ بوناادم کفار کی طرف سے زو دکوپ کیا جانا، رحس کوخو در کھی صاحب نے نقیہ نہ۔ کرنے کے خوفناک بنام کے تنت ذکر کیا ہے ، فریس رشتہ داروں بلکرا ولا مر مے ما توجنگ ومدال مرف اس موہوم امید برکون برواشت کرسکتا ہے اگر

دل بی علادت ایمان گرز کر حلی موادرشن نبوی کے شراب تے ست بنا کرونیا كى برتكيف كوسل نكرديا بوقوابيس مصائب وشدائر كبي برداشت نيس بو

ره، رابب نے میں وزارت اور خلافت کی خردی تھی وہ ذاتی رائے اور بحرم ورل کے علم رمینی تھی یا دلتارتعال کی منزل کتے ہیں از بی فیصلدا در محیط علم ننیب کی بناء کہر، مورن اولی میں اس قدر چرزم اور بقاین کس کو آسکتا ہے یا کھنوس ال مشکل اور يحليب دواحوال بي اوردوسرى مورس بي اخلاس كي نفي نبيس بوسكتي ورنه خود بنجاكرم ملى المفرعلية وسلم كي واست برهي بيي نتوى ككے كاكينوكر ولارت شريف کے دفت سے ہے کما علان نبوت سے پیلے نک ختف رصان اور احبار آپ کی بوت ورسالت کی خربی دینے رہے اوراس وجسے آپ کو، جناب البوطالب نے سفر تجارت بیں شام کی <del>قرن سے جاتے وقت</del> راہ

ے والیں کر دیا تفاکیوکر را بہب نے آب سے کما تھاکہ یہ بینم آخر الزمان ہیں۔
اور مجھان کے تعلق ہودی برباطن اور دشمی کا خطرہ ہے اوراس فتم کے بے شمار
وافعات کتب بیرت بیں موجود ہیں توکی یہاں بھی اس قسم کے نویم کی گنائش
موگی ۔

اگریفلافت الملازی نوراب کو بطوراشارت اور مروه اس کو دکر کرنے

کاکوئی ملاب نہیں ہوسک تھا۔ اور نہ اس کے حصول کے بلے کوشش کرنے کا مزیب و سینے کی کوئی وجہ ہوسکتی تھی اور اکرا مشدنعالی کے صوبی انعام اور علیہ

کے طور برخی تواس سے حزت صدیق کا اعزاز واکران طاہرہ کہ جس طرح حزت
ادم عیرالسلام کی تعلیق سے قبل ان کی قلافت کا اعلان ملا کو اور جنول ہیں کیا گیا۔
ادم عیرالسلام کے اس فرزیدار جمند کی فلافت کا اعلان مجران کی پیدائش سے قبل
امر عیرالسلام کے اس فرزیدار جمند کی فلافت کا اعلان مجران کی پیدائش سے قبل
امر عیرالسلام کے اس فرزیدار جمند کی فلافت کا اعلان مجران کی پیدائش سے قبل
کہ بین امنوں اور رسل وا نبیا علیم السلام کی زبانی کرایا گیا اور منفدر کی بات ہے

کہ بین امنوں کا بھی اس پر ایمان اور اعتقاد ہے دیکن یہ برضمت لوگ محکم عربی کو اس عظیم
خلافت، برا کیان میں وافل ہونے سے مرش ہو کراس بہتی ہیں گرسے ہیں کہ اس عظیم
خلافت، برا کیان میں لانے ملکہ اس کے انکار کو جزوا کیان بلد میں ایمان سے کرنے ہیں۔

د) نیزیدی قاضح بوگیاکه بیمن شورائی فلانت نین تمی بلکهاس کے فیصلے استونعالی کے از کی کام بین بو سطے سنے اور کتب سابقہ بین بھی ہاں البتہ زبان ملق نقارهٔ فداکے نخست اس اجماع والقاق نے اس ازلی فیصلہ میرنت کا دی ہے اور اگراد شد نعالی کو یہ فلافت بیسند نہیں تھی تواس کے اعلان کراکر اور لا بح و برحق فیبعنہ حفرت علی رضی ادسٹر عزر کے سا مخد کونسی ہمر بانی کہ اظہار کر رہا تھا بھو برحق فیبعنہ سے اس کا اعلان نہ ہوا ورکسی کتاب سماوی میں نام نہ ہوا ورجونہا حق ہیں ان کی ۔ فلافت کا ہر دور ہیں اعلان ہوا ور ہم ایک کا اس برایان ہو اس خوا در کر ایک کا اس برایان ہو اس کے خال کی کہ مطابق اور موافق ہے اور اگر ان کی خلافت کا ذکر بھی تھا

تولاز ما ان کو بھی علم ہو کا ور نظم ہیں نافض ہونالاز م آئے گا ورعالم ما کا ت وما بہتو ن ہونے کے طار ، جو کرعقیدہ روانفن ہے ۔ توآپ کے اخلاص پر بھی حرف آسکتا ہے مرف الو کرصدین پر اعزاض کیوں : پھرالیس آلجی لوگوں کے ذریعے اسے نبی اکرم میں انٹر علیہ دسی کی نبوت ررسالت کوسہارا دینے کی کی مزورت بھی کیا وہ خووا ور مفرت علی کانی نہیں نفے ۔

۸۸) میلئے ڈھکوصاحب *آپ کے ادعا دا*المل کے مطابق البوکم صدیق کو تورہ حرص *ا در* لا بح تفاللذامشكلات عبى بروائنست كولين اورنظا مراسلام بمى لے اُسنے مگر درس مهاجرين وانصار كوكس في وركياءاس مامب كى بشارت في ياابر كركى افراج ادرسیاه نے ، ان کا افلام اور صدق دل سے اسلام لا افران سے نابت ہے اور على الحفوص الف اركا يتاركه اسف شهرين أن واسي سلمانوں كورى اینا علیمدا در مردار بنالیا تو اخران کوس نے مجبور کرلیا تفاکم از کم دہ اسے علاقہ میں توابن حکومت فائم کرسائتے اور دنیا ہیں الیساکون سارتیمی عقل و دین ہو گا جودین بھی گؤائے اوردینا بھی گنوائے ، اگرانسا رہے تھا سائے دین کیے ، برعكس بى كرنا تما نواكب فليعدا ورماكم بنت يا يجرونيا كونظرا مدان كرست اوردين كوبرقرار ركحت ورجومح فليعة تفااس كي خلانت كونسليم كرسف النرض واثع بوگي كه را بهب كى خرسف امحاب رسول سلى ادار عليه وسلم كونو فيجو رنديس كي تعاانو<sup>ل</sup> نے بونیور دیا وہ اپنی مرضی سے دیا الترایہ خلافت جن نفی اور عندانسراس کما فیصلہ تفا ادراس مریق کے اعموں الله رانالی اسلام کی نشأة تانیه کی نیا در کھوانا یا بنا نخا ۔ اس لیے اعلانات پہلے سے ب*ک کا دیئے گئے ا در تم*ام ابل اسلام مهاجرين اورالف اركواكب كى خلافىت پرشفق كرديا -

رو، مهاجرین کما فلاس قول باری تعالی مید بینتغون فضلا صف الله و رضوا ناسه و اضح به اورارشاد فلا فدین ۱ المدنین ۱ خوجوا من دیارهم بغیرحت الا ان یقولوار بنا الله ، سے کا برسے اوران سب کے

الم دیشوا صدیق اکر طخر سے توان کے افلاس بیں کیا شک و شب ہو سکت ہے نیز ہما جرین کو اولٹ ک ہے دالمصاد قون فرایا گیا اورانسا مرکو اولٹ ک ہے دالم علحون جب کرسدین اکبر صادفین و تعلیمین کے بھی امام و پیشوانو بھران کے افلاس اور صدق دلی پرکسی کا فرکو بھی شک و شربہ سسیں ہوسکتا۔

روی را بهب نے آپ کے خواب کی کہ" چا ند طلوع ہوا اور اس کا ایک ایک کھڑا کہ شریف کے ہم گھر ہیں گرا اور بھر وہ ممل ہو کہ آپ کی کو دیں آگیا " نبیم بیان کی تفی ۔ یہ شیطانی تو ہونہ بی سکتا کیؤ کہ اس بیں نبوی عظمت کا اظہار تھا اور آپ کی خوص کے بموم کا بیان ۔ الدابیم ف ادر مون ادر مون اللہ بالی کا طوف سے آپ کو نرعیب بھی اور حضور اکرم صلی ادلیہ علیہ ولم کی غلامی ہیں لانے کی تدبیر جس ہیں نہ ابو بکر کم افراب نہ آتا تو نہ نبیر بوشے اور نہ ہی خلافت حف کے عضب ہونے کا راستہ کھتا ، المہ زا مخرت سدین کی ذات اقدس برنا رامن ہونے کی بجائے اللہ تعالی کے مخرت سدین کی ذات اقدس برنا رامن ہونے کی بجائے اللہ تعالی کے مخرت سدین کی ذات اقدس برنا رامن ہونے کی بجائے اللہ تعالی کے مخرت سدین کی ذات اقدس برنا رامن ہونے کی بجائے اللہ تعالی کے دبیری کیوں ہے ۔ اور حضرت علی مرتفی رضی اللہ عنہ کی خلافت بالفصل کی راہ ہیں دوڑے الحکانے میں دوڑے الحکانے سے داور حضرت علی مرتفی رضی اللہ عنہ کی خلافت بالفصل کی راہ ہیں دوڑے الحکانے کی محافی کی کو اسے دور حضرت علی مرتفی رضی اللہ عنہ کی خلافت بالفصل کی راہ ہیں دوڑے الحکانے کی محافی کی بیا کہ خوال کی دور ہوں کی اس کا خوال کی دور ہوں کی اللہ عنہ کی خلافت بالفصل کی راہ ہیں دور ہے الحکانے کی محافی کی اللہ عنہ کی خلافت بالفصل کی راہ ہیں دور ہے الحکانے کی محافی کی کھرے کی اللہ عنہ کی خلافت بالفصل کی راہ ہیں دور ہے الحکانے کی محافی کی کھرے کی محافی کی دور ہے الحکانے کی محافی کے خوالوں کی دور ہے الحکانے کے محافی کی دور ہے الحکی کے دور ہو کی دور ہو کی دور ہو کی دور ہو کی کھرے کے دور ہو کی دور ہو کی دور ہو کے دور ہو کی دور ہو کی

تلك عشرة كاملة فهاتوا برهانكران كنتم صادقين.
قائره: ومكوسا حبى بيادى دليل كامال ويؤكراب آب اندازه كاسكتين كرجب امل كالمالت برسب توفرت كريابوكي - بين يسرى دليل كرسرور علم سلامسر عيد وسلم ني وايا كراب والمركز م برمرف اس بيزي وجه سيد بقت سه كرياس جو اس ك دل بين راسنج بوجي سهدين بحراراب كريش كوئي كي وجه سد محومت اس ك دل بين راسنج بوجي سهدين بحراراب كريش كوئي كي وجه سد محومت ما حرص الين اس شبه كالمجي على أبر بروجائي توبيز بوكا قرآن مجد في المان ومعطفي من الشرعيد وسلم كرمتني فرايا

جس سے مان کا ہرہے کریہ ال بھی بیقت ہے بما دو ہی سیفت ہے جو موجب فوز وفعا حے ہے اورضا می ترقی ورجات ادر بی تقیق لفظ سبق کا ام را غیب نے ذکر کی ہے والسابقوں استان کا ایک دوالسابقوں استان کا ایک دوالسابقوں استان کا ایک دوالسابقوں استان کا ایک دوالسابقوں استان کا ایک کا ایک دوالسابقوں استان کا ایک کا ایک دوالسابقوں کا ایک کا ایک کا ایک دوالسابقوں کا ایک کا کا ایک کا کا ایک کا

بیت عنگبوت سے بھی کمژور نرہے ۔ مولّف کا دومراتتبدا وراس کا جواب : ڈھکوصاحب نے حفرت صربی اکبر ۔ بھی دلٹر عنہ کی طرف روئے سخن ہونے کی وج سے آپ کو مور دالزام کھم الیا اوران کے دل کی مرض کی تنخیص کا دعویٰ کردیا حالا کمه ویگر دلائل کناب دسنت کے مقابل اس شبه کا سما را لینا ہے سود ہے جوان کے اخلاص پر صرت کا الدلائت ہیں معلادہ انہیں بیال چندا مور نوجہ للب ہیں۔

(۱) بساارة ات ایک ایم بهتی ما دن روئے سخن کیا جانا ہے لیکن مراد دومرے اوک بھوستے ہیں اس محملی ایم بھر کے دول میں اس محملی ایمیت کا راستے کرنا ہوتا ہے جس طرح ارشا دباری بغالی ہے ۔

"ولا تمد ن عينيك الى مامتعنابه ازواجا منه زهرة الحيوة الدنيا-"

آب اکھیں بڑھاکرا ورا ٹھاکر ہر گرفریکھیں ان بیزوں کی طرف جو ہم نے ان بی سے فنلف در کوں کو مطاکی ہیں جواۃ دینویکی زمنت کے

طوریر - الاکراس فرات متعدس نرکوین کی نعتوں کو پی فاطریں نہ لانتے ہوئے۔
فتردسکنت کو انتیار فربا یا ہوا فقا النزایسال روئے سخن آہید کی طرف ہے - اور مرا و دوسرے کوگئی النزایسال مورٹ کاسپے لندا حفرت معدلی رہی اور کی اور کی اور کارٹ کارٹ کی اور کی اور کی میں اور کی کوٹ کی نشاند ہی تواس سے نئیں ہوتی البتہ مؤلف ما حب کے مرض قلب و روح کی نشاند ہی منزد دہوتی ہے -

ردد المشرك اخفی فید کمے - کاخطاب اگرجه عام ہے لین کمی عام سے موم والامعنی مراد نہیں ہوتا با کو بھن کا فعل ہوتا ہے گراس کی نسبت سب کی طرف کر دی جاتی ہے۔ کی اس ائیل ہیں سے بعض نے قبل کا از تکاب کمی ایکن نسبت ، سب کی اوٹ کر تنے ہوئے اس اللہ تعالی نے فرایا ۔ واذ فقل خما ان اوٹ میں اس ایکن نسبت ایک ہی تحق کو قبل نفسا فا دارا ثامت فی اس ایس و ترسی ہے ہوئے الا ماس کا جراس فتل کو ایک دو ترسی ہے ہوگالا ماس کا مراس عن من انسا کا ارشاد کی جراس فتل کو ایک و در ترسی ہے ہوگالا ماس کا رہ خات میں دو ترسی ہے ۔ فا بد لنا بعد المصل کہ بالعدی و أعطا نا البعد یوق

يعدالعسى رنهج البلاغه مصرى مم مم العمال الله ننال نے ہیں گرای کے بیداس کے بدیے برایت عطائر ائی اورول کے ابناادرا مرصا بونے کے بعد قلبی بھیرنٹ عطا فرمائی اگراس کن کواسینے لماہر میر ركه وتوحفرت على بنى الشرعبر كابھى يبليكراه بونا ورقبى بعيرست ست فحروم ہونا لازم أثيرًكا الله كمرزشيداس ك تائل بي ا درنهى بم اس كم متعدي ، اسى طرح حفرت صديق رضى ادفع عنركے على ميں مي ووسمرے والك كو المحظ موستے ہوستے ہى تاویل تعین برگی در نظاب عام بوسندی مورث بی خود خرت علی رض الشرع نه بی اس میں دافل ہوں گے اور شرک فی کا آپ میں بی سرابت کرنالازم آئے گا وراس کی ایراس سے بوتی ہے کہ اس معمون کو دوسری روایت میں الشوك في هذه الامة اخفى من دبيب الملك تبيركيا كاب المفروات راعنب من: ٢٠٠) اورامت بي حفرت على بحفرت الوذر ، حفرت مقدا داور حفري موافض املاعنهم اجمعين بمعبى داخل بين عالأكمدوه اس مصفره ومبرابين للذا حفرت صدیق رضی ادمیر عنی مبرا و نمزه بن اورخطاب یو کمامت کمفتعلق ہے الذاقياس تك بيدا بون واس الكول بين سے كوئى بى اس مترك خنی میں مبتلا ہو تو آپ کا فربان بھی صاون ہوجائے گا لیکن مدراول اور ک مهاجرين دانف داوريلي المضوص بررى سما بي سي اس كانشا زبنانے كيون خردرى بس كيامرف اس من كدابن سباكي قوم اور مجركس بول كوان سع تكليف

کمی فکریم ، ویده فلافت ، بوتو میرخطاب کی خمیر بونے کے باوجود معداق حفرت میری بارجود معداق حفرت میری اسلم بن جائیں گئے بیسے کہ تغییر مانی ویزه بی زیراً بیت ، وعد الله الدین آمنوا منکم وعدوا المصالحات الیست نے لفت ہے در الاکیه ) انتخاب کراک سے مراد حفرت بمدی طبرالسلام کی ایامت و خلافت کا دعدہ ہے اور اگر دیا کاری ا و رشرک حنی کے بیان بی خمیر طاب وار د بر تو میرم دت ابو کم صدیق رض انتشاعت کی ذات

رادموگی کیا برانسان کمانقاضا ہے یا علم تحقیقی اور شان اجنہا دی کا اکر کمیں تو تعمیر خطاب سے ڈیر مرمز ارسال بعد واسے یا اس سے بھی متا خردگ مرا د ہوں ادر کہیں صوت بنی اکرم سی ادلٹر عید وسلم کے تربیت یا ننداور فریبی سے بی مراد ہوں جو مها جرین و اولین بین سے بوں اور مجا برین برروا صدر خند فی و خبرا و رغاز بان تبوک بیں سے جن اولین بین سے مرتبر و رزی و رسال الله میں بیسیوں آیات اسین کرول احادیث اور ارشا دات المرسے مرتبر و زکی طرح مرازش و اور عیال ہو، برین عقل و دانش برا پر کریست و اور عیال ہو، برین عقل و دانش برا پر کریست و

رس ، خود حفرت علی رضی امتر عند منه حفرت البر کرمیدیق رضی التیرعنه حفرت عمر رضی احترانی ا کے اخلاس کی گواہی وسنتے ہوئے فریا یا :

كان افضلم فى الاسلام كما ذعبت وانصحهم لله ولرسوله الخليفة الحليفة الحليفة

الفاروق ولعمرى ان مكانهها فى الاسلام لعظيم وان المهاب بهمالجي حفى الاسلام سند بدا فرشي ابن ميتم بحرانى مهما الرسب مهاجرين بين سيدا نفسل جيسه كر تبرا قول اورنظر برسم اور سبب اور سبب افران المرسل المرسل المسلم عليه وسلم كرسي فلوس ر كھنے والے فيليف رسول الو بمرصدين بي اوران كے فليف عرفارون اور بھے ابنى جبات كے فالق كاشم ان امر نبراسلام بين بست برا سب اوران كم و نبياست رحفت ميونا اسلام كي بست برا سبب اوران كم و نبياست رحفت ميونا اسلام كي بافابل افي نقصان اور نرمندس موسنے والان خم سبب سا

ایک طرف نزان بحیدان کے افاض کی گواہی دئے و دسری طرف سردرعالم سی ادستار وسے دوسری طرف سردرعالم سی ادستر علم ان کے قضائل ومنا قلب بیان کریں اور خوری مرتفلی رفتی ادستر عندان کو سب سے زیا وہ افقیل اور خلص ملک ولارسول فرار دیں اور ان کی موائی کوالاً کم تعلب وعجر کا نہ مندمل ہونے والازخم فرار دیں ادستر نعالی اور رسول کرائی اور مددن ولایت علی مرتفل سے بڑھ کر کول زیا دہ کیم سے کراس نے تومرض تلب، ک

يُص كرلي كين ال حزات كوي بنذ أدجل سكا - نعوذ بالله ص د الك. رہی ادور از س نفرک خفی نام سے رام اور کھا در کھی اس کی المرف نوج بنیں دی جاتی اور د ، اندر بی اندرتر فی کرتا رہتا ہے لندا لمبیب روعانی نے زیر تربیت اپنے غلامون كواس كى البميت جتلاف كى بيان الكرياديونى كى عال بي غرفموس طریقهٔ برانسان مین سرایت کرنار ستایت امذاای سے بونٹیا را در حکس رہنے · کی فرورت ہے اور ول کی پاسبانی اور گرائی کی خرورت ہے لندایہ تربیت افلان ا دراعلی ترین اومات کے سانھ متصف ہونے کی ترین ہے نہ کہ مرض تلب کا البات ادراس كاعلاج موت كابيان - نعوذ بالله من ذلك. دىي ردايت جن كالك جور محوصاحب في مفيدم طلب تركي كريكمور ما توداسى -روایت سے پیفیقت روزروشن کی طرح واضح ہے آپ نے فرمایا، الدا دلات علی شى اذا قلته ذهب فليله وكثيرة كيابي تفي السافليف نتلاس كرجب تواسے پڑھے تو تلیل ورکٹر ہرطرے کا شرک رور ہوجائے۔ قل اللهمانى أعوذ بك ان انتولِكَ بك وانا إعلم واستعفرك لما لا إعلم وتف درمنشور <u>۴۵</u> ای طرح *کاکرواسے انٹریس تخرسے بناہ مانگتا ہوں اس کی کہ* تیرے ساتھ شرک کر دں دیدہ دانتہ اور ہی تھے سے استغفار کو ایر اور نخشش ملب كرنابون اس كي جويين نبين عاننا، توكس قدر مطلب اور فهوم واضح ب كر لمبيب، رومانی ابنے خلص غلام کو تربیت وسے رہاہے اور امکانی صورت کا تدارک بنال رہا ب الذااس مورت بي ضرت معراق رضى الشرعنه يراعتراض كاكيا جوازب إ اور اکر حرس مدیق کے دل ہیں شرک تھا توا ن سے از دواجی مراسم قائم کرنا اور برادرانہ روابط روا رکھناکیا قرآن محد کے اس ارشا دی کھلی خلاف در ری نہیں ہوگی ۔ " يا ايهاالنبي حاهد الكفاروالمنا فقين واغلظ عليهم " بنی اے نی ملی اسٹرعلیہ وسلم کفار دمنا نقین کے ساتھ جما و کرواوران یر سختی کرو۔ -

اوراسی طرح فرمان باری تعالی کی بھی

" و لا ترکنواالی الن بن خلسوا فتمسکم النار" المهول کی طرف اونی میلالن افر مول رئبت می در کوررز تهیں دوزخ کی آگ این لیسطین کی آگ این این ایس الله المرسم کی آگ این لیسط میں اس نلاف ورزی کوروا رکھے -

تنبیه یه معمد ما صب نے نفظ ترک طن تھ کریہ تا تروینے کی کوشش کی ہے کہ یہاں مشرک علی اس میں چیونی کی جال کی طرح چلنے مشرک علی اور شرک اکبر مراویہ حالا کہ رینطوا غلط ہے اس میں چیونی کی چال کی طرح چلنے کہ مرور عالم صلی المصر علی میں اور یاد کا صد ور ان یسدوالوباء شرک شرک ہے اور ریاد کا صد ور انسان کو فروششرک شری نہیں بنا تا لئذا یہاں بھی کو نڈی ماری گئی ہے خوواسی روایت میں یہ نفر وسٹرک شری مدیق رضی اس میں اس میں اس میں انسان کو فروششرک شری مدین وقتی اس میں اس میں انسان کو فروششرک شری مدیق رضی اس میں انسان کو فروششرک شری مدیق رضی اس میں یہ نفر وس کی ا

هل الشرك الامن جعل مع الله الها آخر" اور دوسرى روابت بي الم من دون الله المها آخر" اور دوسرى روابت بي الم ما عدد من دون الله الو ما دعى صعر الله ، ين كيا شرك تومون يه بي به والخرتمال الم ما عدى صعر الله ، ين كيا شرك تومون يه بي ، اور توجيد ورسالت كم ساتق كسى كوالا اور معبود ما نا جائي الم الم الم الله والله كم من من الما الم المناس الم الله المناس الم الله والله بي من من المناس المنا

و ہ تض خردر دور رکھا جلئے تو بست زیادہ پر ترکارہ جوکہ ال کو ترکیہ قلب کے صول کے بیار کا طریق البیات صول کے بیت صول کے بیے را و خدا میں دیتا ہے اس آیت کر کیر کے تحت الو کا طبرسی نے فیم البیا میں کہا کہ اس سے مراد الو بکر ہیں۔

عن ابن الذبيرقال ان الاية نزلت في ابي بكولاً نه اشترى المساليك الذبين اسلموا مثل بلال وعامر اشترى المساليك الذبين اسلموا مثل بلال وعامر ابن فهيرة وغير هما واعتقهما (مجيع البيان عن من الله ابن الزبرسيم وى بحكيداً يت كريم الوكم هديق كمي نالل بوئي كي ذكر انول سفام لا جيك رسيم في من المرين في وادر ديم فلام وسني الله مامرين في وادر ديم فلام و

لنداالیی بست بی نلیں نزین ریا کاری بی قابی برداشت تیں بوسے کئی تنی آگ سیے اس کی انجیست بھی ماننے فرائی ا دراس کا علاج بھی تبلایا اس بیے یہ روایت مدین آکبرمتی ادلی علی مدین ادراعل تهذیب کی دلیل ہے مذکر تنقیص

تنزیم الامامیه - ازعلام محدین و صکوه احب اسلام عمری خفیفت: کنب برد توارخ کی درن گردان کرنے سے مسلوم

موتاہ کہ پیمبراسلا کے اعلان نبوت کے چیسال بوریک برساحب اسلامی دائرہ بین دائر بین اسلامی دائرہ بین اسلامی دائرہ بین اسلامی دائیں مرتبہ حب الوجیل نے تفریت کوئل کرنے پر ایک بزار احقیہ بیا نری دینے کا اطلان کیا تو برماندہ فتل رسول محمد ادادہ سے شمشر کھف ہوکر رسول فکراکوئل کرنے کے برادادہ

سے روانہ ہوئے اور حب اس حالت ہیں بار کا ہنوی ہیں بہنے تو آنحفرت باہر شرایت اللہ کے اور عب اس مرحلوم ہوتا ہے لائے اور عرصاحب کے دامن اور بر بہنة بوار کو جنی و کمر فرا با اسے عرصوم ہوتا ہے کہ تم اس وفت بک ان حرکات سے باز نہیں آؤگے جب تک تم ارسے متعلق مدا ذات ورسوائی کی دہی با ہیں نزاز ل کر دسے جواس نے ولید بن مغیرہ کے شعلق نازل کی ہیں ۔ یہ دھمکی سن کر ظرنے کلمہ شہاؤی نربان پر جاری کیا ( الانظم ہوتا برنے الخلفا نازل کی ہیں ۔ یہ دھمکی سن کر ظرنے کلمہ شہاؤی نربان پر جاری کیا ( الانظم ہوتا برنے الخلفا ہوتا عن اور خواس ۵۵ ، نثر و بنج الباعذ عدیدی عمراه وغیرہ )

کمی فترید : آیہ درست بے کر مرصاحب کے ظاہری کمہ بڑھنے سے وہ آیت زائری جس کی رسول فکر اپنے دائری جس کی رسول فکر ایسے کہ آیا اس کلمہ بڑھنے سے ولید بن فیرہ کے ساتھ مشا بست کے اسباب بھی بدل کئے تھے یا برستور قاتم نفے ؟ صلاحی مارک کے ساتھ مشا بست کے اسباب بھی بدل کئے تھے یا برستور قاتم نفے ؟ صلائے عام ہے یا ران کتر دال کے لیے (ص ۲۸،۸۸)

تخضينيه

# امبالمونين عرض الخطاب كي خفيف إسلام

و مسکوصاحب نے حفرت کر ابنالخطاب کی شان افدس میں کہ تنافی اور
آپ کے ایمان وافعاص کا ایکا رکرنے کے بیے جس روایت کاسما رالیا ہے اسس
کے استدلال کا بچوٹر یہ ہے ۔ کہ چوکر سرور عالم صلی افلاعلیہ وسلم نے آپ کو ولمیرین منیرہ ۔
جیسے انجام سے ڈرایا اور اس کی دھملی دی ۔ للہٰ دا آپ اسلام میں مخلص نہیں نے سیمان ہلے
کناب وسنت کے دلائل کے مفال الیسی ولیل وہی پیش کرسکتا ہے جس کی کھوپری میں منز
نام کی کوئی شنی نہ ہو۔ آپئے اس ولیل کی حقیقت پر بھی نظر ڈالنے جلیں ۔

(۱) اکرنبی اکرم صلی املے علیہ وسلم کے دعید سنا نے پرلایا ہوا ایران قابلِ اعتماد اور لائق اعتبار نہیں کیو کرکٹر وٹٹرک کی صورت ہیں جہنم کی دیکی آگ کا ایند صین بنا اور ہمیشکے بیے اس میں رسنا ہا تھوں اور یا ڈل میں ہمکریاں اور بٹریاں آگ کی۔
دا سے جانے کنے الیکٹر کا فی نظروں کو کولے کے کرکے باہم زکال وسے کا ۔
وغیرہ وغیرہ قرآن مجمد میں جا بجاموجو دہیں ۔ لکذا اس دلیل کے تحت کسی کا ایمان
مجمی قابق فول نیں ہوگا بویا جنت اور اس کی نمتوں کا ذکر لاچے وحرص کی خاطرا کیان
کومسلام ہوگی ۔ اور دوزرخ اور اس کے شدا کر کا ذکر خوف و دس شت کی وجہ
سے ایمان لانے کومسلام اور دونوں ایمان کم صکوما حب کی سند مربوت میں
ناقابل فبول ۔

روں علامہ فرھکوماحب نے اسلاف کی ابتاع ہیں ہیاں بھی فرلیت کا بق اواکہ دیا۔

ہے۔ اور روایت کو تو رمرو رُکرییش کرنے ک نا پاک سمی کی ہے ۔ تفیقت

یہ کے کرھرے برخوب بارگا ہ رسالت ہیں ما خربو نے اس سے بہتے لینے

مابقہ ادا دہ سے تو ہر کر چکے تھے۔ اور اپنی بہن اور ببنو کی سے قرائن مجید کی

ایسی نمیت سے ، مالا ہونے کے لیے دہاں ما حربارگا ، ہوئے تھے۔ اور

الن اس ہیں جبرواکراہ اور وعید وتشدید کا کیا دخل ہوسک تھا۔ یہ تو اس صورت

الن اس ہیں جبرواکراہ اور وعید وتشدید کا کیا دخل ہوسک تھا۔ یہ تو اس صورت

بر لیے اور در اور حمکا کر اسلام کی طرف ما ٹل کر لیتے۔ یا وا را بی ارتم ہیں مرود عالم میں مرود عالم میں مرود عالم اس کے ساتھ حرب و قدال کے لیے جاتے جب جیقت

اس کے برعس ہے تو مؤلف کا استدلال بالکل نوا ور باطل ۔

اس کے برعس ہے تو مؤلف کا استدلال بالکل نوا ور باطل ۔

رس بنی اکرم علی انشد علیہ وسلم نے مرف ان کلمات پر اکتفانہ پر کیا تھا جو ڈھکو صاحب
نے ذکر کرنے پر اکتفاکیا ہے۔ بکداس کے آخری حصد کے الفاظ بول ہیں مواللہم ہدنا عد اللہم اعزالا سلام بعد فقال عبد الشہد ان لا الله الا الله واشہدان محمد ارسول الله " نزرج نیج البلا خصر پری جلداول مُن السالم کو تمریح ساتھ عزیز ا در

ادرابترائى حسيب بدالفاطبي -

خور کیجئے روایت کا بہلا صدیمی عظمت عمرین الخطاب کی دلیل اور اکنوی حظہ بھی کر فیصلہ میں کر فیصلہ اس کو توشیر با در سجی کر گئے اور درمیان حصہ ہے کر ابنی طرف سے حاشیہ چڑھا نا شروع کر ویا - استدلال بھی بر بانی انداز میں ہوتا ہے اور محمقا بل کو کھی جدلی انداز میں ہوتا ہے اور مرمقا بل کو کھی جدلی انداز میں ہیں المفید لیقیمین ہوتا ہے ۔ اور دوس سے ہیں مرف خصم اور مدمقا بل کو فاموش کرانا مقصور ہوتا ہے ۔ اکن ڈھکو صاحب بتل کی کہ یہ استدلال کا کون سافتم ہے ۔ اور مھر بہودی وراشت ہیں ملنے والی خراب کو بیاں کی کراستعمال کیا کہ ورس سے ۔ اور مھر بہودی وراشت ہیں ملنے والی خراب کو بیاں کی کراستعمال کیا کہ ورس کے باس کی بین نہیں یا مطالعہ نہیں رکھتے ۔ ون دسائر سے ان ان اندھر کہوں ؟ سرحال اس روایت سے تو بروا ضح ہوا کہ استی تراس سے ان کو باک

كرليا - اورغمر بن الخطاب اورغمرو بن بشام بين سے ايک كا آپ كی طوف سے مطالبہ تقا . مگراد شرته الى نے حضرت ناروق ملا انتخاب كيا درتاريخ اسلام اورتاريخ عالم كے ا دراق گواه ہی کہ واقعی آب کی بروات اسل کو چارچا نرانگ کئے ۔ دم) وعکوشاحب کاعقیدہ سے کہ چوکر سردرعالم صلی استرعلبہ ولم سنے ولیدبن مغیرہ کے انبام سے آپ کو ڈروا الذالار اُ جو تقیقت باعتبار نسب کے اس کی تنی آب ی بی و بی ہے ۔ گریہ توفیصلہ نی اکرم ملی اسٹر علیہ و سلم کوکر یا تھا کہ ایسے تحف كوسسركيون بنا وُل ا وران كوريا عزا زكيون تخشول راكر در معكوصا حب. عام قسم کے فاندان سے تعلق ہو کم اور معولی قسم کے مولوی مو کر ایسے لوگول سے تعلق ا ور داشتہ واری گوارا نہیں کرسکتے تو پھرسرورعا لم ملی امتد علیہ وکسیا اورفخراً دم ونبئ آدم ملى المسّرعليه والم كمه متعلق اليساكمان كيؤكر بوسكم معلى بوتا كربسطور يحقة ونتب ببمؤلف لنشايي نفا اورشوروا دلاك سيخروم ورنه ا بنے اس استدلال سے سرورعالم سل اسلم علیہ و ملمی شان میں لازم انے والی توہن ا درہے ا دبی ا درگستا خی سے بے خبرگیو*ں کمر رہ سکتا* تھا۔ علاوہ ازیں کوئی اس مرعی علم ملکہ دعو برار اجتہا دسے دریافت کرسے کیا تشبیر جمیع امور میں انتراک اور مساوات کومتلزم ہوتی ہے۔ مثلاً م ومكوصاحب كوسي تنيرا لب تشييع كه ديا جائدة واس كامطلب كيا بحكا تير کی دم ہوتی ہے اندااس کی بھی دم ہے ۔ یا درہ یا رامانگوں والا ہوتا ہے تواس كى يم جارطانكين بير. و وشريبت كايا بندنيين للذابيمي اس كاتولد كاح . . . ا ترکسی کی عداوت میں پول تو ہے ہوش اور برحواس نهين بوجانا عاسيئه كه قواعد وحنوا بطرا و رامول و تعرابين اور آداب اخلاق انسانی کو بھی خر باد کردیا جائے۔ ولیدین منیرہ کا انجام یہ ہواکراس كوناك برزخم آيا - اوروه سورج كرانتما أي بميانك بن كيا- اوراس عالت میں مرکب رتوت بہراسلم نرلانے کی صورت میں اس قسم کے خوفناک ابنام

بس بی بوسکی تھی ایکن اپ کا دس جوایک فاص نکتے کی طرف را غب ہوتا ہے تواس سے تو وجناب کے عسن میں تواب ہے آگرا ہے عسن بنا بسید نوازش علی شاہ کے تعالیٰ جنا ب سید عنا بت علی شاہ کی تالنی اپ کو منظور ہو تو ہیں تا مل بنیں ہوگا۔ کما نِ غالب بلکہ یقین کا مل ہے کہ وہ میر سے اندیشہ کو سوفیصد درست ثابت کر دیں گئے۔ بلکہ بنی محفلوں میں کمر تے رستے ہیں۔

روں پھرشارے مدیری نے اس روایت کو بلاسندا ور بلاحوالہ نقل کیا - حب کہ انگابا حوالہ روایت بھی معترض بہت ہوہ ری جیسے فرضی نام استعال کرنا ہے تو ہے سندا ور بے حوالہ روایت کا کیا اعتبار ہوسکتا ہے ۔ حب کہ وہ پکا جیست تھا اورا بن عقمی جیسے غدار شیعی کا نمک خوار لکذا اس کی وہ روایت جو اہل سنت بواس کا کیا اعتبار ہوسکتا ہے کرتب اہل سنت بواس کا کیا اعتبار ہوسکتا ہے کرتب اہل سنت ہی مون

" الله ماعزا لاسلام بعمر بن الحطاب او بعمروين هشام " موجود به . يا اللهم اعزا لاسلام بعسر بن الخطاب خاصة مروى به يا پهر" لو كان بعدى بنى

ار میرے بعد نبی ہونا توغمرین الخطاب ہونے ۔

ادرانبیا اتوایسے امورسے نطعاً منرہ ومرام وسنے ہیں جوبوام ہیں قابل نفرت سے جانے ہیں جوبوام ہیں قابل نفرت سے جانے ہیں۔ لنذاجن کوامٹر تعالی نے اسلام کی سمر فرازی تیسئے نتخب کیا ا ور رسول خداصلی امٹر علیہ و کم سنے مفسیب نبوت کے شایا بن شان سجھا ۔ اس کی مشان اقدس ہیں اس قسم کی کسستان میں کوفتہ ہودی اور فوسی ہی کوسکتا ہے جن کو عمر بن الخطاب کی وعبر سے ذارت ورسوائی سے و دعا رمونا پڑا نہ کہ ۔ حقیقی مسلمان اور مُومن ۔

رد) نی اکرم سی افتر علی و سے کوخرت مردینی افتر علی بر سے جو کلم برصوایا مخااسی طرح الولہب اورالوجیل سے کیوں نہ برصوالیا کی انہیں دسمکیاں نہیں وی گئی خیر سے دراسورہ لعب برصوکر دیجھیں کیکن کوئی نتیج متر تب ہوا مسلوم ہوا کہ دھمکی اور ترخیب و ترمیب بھی اس وفت کام دیتی ہے جب کسوادت اور نیک بختی مقدر میں ہو۔ اور جو برقابل ہو۔ اور صواحیت میں سوب نہ ہو جبی ہوں۔ اور نیا تی مقدر میں ہو۔ اور جو برقابل ہو۔ اور صواحیت میں سادت از کی کامت ہوں۔ بہروشن دلیں ۔

۸) نبی اکرم ملی ادلیم علی و سلے اس و حملی ا ورت دیر و تشدید کے ذریعے پڑھائے ہوئے کم کو حریت برائے قبول کیا یانہ ؟ ا و راس برخوشی ا ورسرت کا المه ار کیایا نه ؛ دار ابی ادم میں لفرہ کی برباند بہاتواسی عرکے اسلام برا ورد بربی ا مین نے بھی اسی اسلام برا کر دشیارت دی -

ور القدد استبشواها السدماء بإسلام عمر کاسمان واسے بمی تفریخ القدد استبشواها السدماء باسلام عمر کاسمان واسے بمی تفریخ کے اسلام لا نے سے خوش ہوئے ہیں اور حب آپ نے اس اسلام کو جول کریں اور اس برخوشی منائی تو آخر مؤلفت کو کمیوں غم اور نج والم لاحق ہے مون اس لیے کہ بیود لیوں کو ان کے باعثون تکلیف بہنی اور ابن سبا ان سرزان مرتبا ک

سے ناراض تھا ؟ و دُموص حب کتے ہیں۔ کہ آپ چرسال بدرسلام کا شے توکیا چرسال بعد والااسلام قابن بنول نہیں ہے۔ امشد تعالی نے تو فیح کمر کے بعد والے۔ اسلام برجی جنت کی خوشجری دی ہے۔ در کلا و عد اللہ الحسیٰ سے آگراطان بوت کے اکیس سال بدراسلام لانا قابی بنول ہے توجیسال بعد دالا کیوکر قابل بنول تہیں اور

*بى اكرم من الشرطيد وسلمن فرمايا -*« الاسلام يهد مرما كان قبله " ا سلام پیدے گنا ہوں کو گرا دیتا ہے اور معدوم کر دیتا ہے نٹرک و کفز ہو یانسن و فجور ۔

الغرض ڈھکوصاحب کا اس روایت کو پیش کرنا نہ عقلاً درست ہے بہ نقلاً درست ہے بہ نقلاً درست اور نگری کے ایسے درست اور نگری کے ایسے سامان تسکیبن ہے ۔ سوائے ابنی تذلیل اور سیا ہ بختی کے اظہار کے ۔

عجیب، و دُصوماحب نے بدنول بك كالفظ ديموكر بھولياكه نرول كالفظ آيت انزنے كے معنى بيں ہى ہوتا ہے ۔ للذا تجولياكه أيت انزنے كى دھمكى دى كئى تقى ادر كلم بڑے سے دوايت ندائرى ۔

سە برىغل ددانش بىل پرگرىيىت -

وہاں توخزی اور نکال کے نزول کا ذکر ہے۔ اس کے لیے آیت اتر نی ہے میں ضروری تھی دو سر ہے جو لوگ بنی اکرم صلی اسٹر علیہ و لم کی مخالفت کرتے رہے گئی میں اس کے خلاف ہوائی ہیں حرف آئیت اتر نی گئی تقی کہ اگرتم مخالفت سے باز نہ آئے تو اسٹر تعالیٰ کی طرف سے انتقامی کا روائی کا رفائی کا امکان بھی باتی زرہا جیسے کا انتہامی کی کا رفائی کا امکان بھی باتی زرہا جیسے کا اُل مجید میں بنی اکوم میں اللہ علیہ و لم کو فرمایا گیاہے۔

« لَنُّنَ اشْرِكِت لِيَعِبْطِن عَمَلَكَ "

اکید آپ ننرک کردیگے توآپ کے عمل برکار ہوجائیں گئے لیکن \* جب شرطهی موجود نہ ہوئی تواعمال کا بیہ انرا درہے تیجہ ہونا لازم نرآیا

ومی صورت دیمان بھی ہے۔

اسلام عثمان كي ما مبيت

تنزيميه إلاماميبه

بعن ارباب ناریخ کے بیان سے واضح وعیاں ہونا ہے کر جناب عمّالگا

دین اسلام کو دین برخق سمجر کراسلام بین داخل نہیں ہوئے سے عید بلکہ رقیہ بنت رسول برئے سے ان کو دباں کو دباں کو دباں کا عقد پہلے عنبہ سے ہوا تھا ۔جب ان کو دباں سے ملاق مل کئی ۔ نوعتمان ما حب ان سے شادی کرنے کے شوق بین اسلام لائے ۔ اس سے عبی قطع نظریہ توسب مانتے ہیں کہ جناب عنمائن صفرت الو کر گری کا تھی براسلای برادری ہیں داخل ہوئے نظے ۔ للمذاج خلوص اول ہیں تھا۔ اس کا مکس تالت بالخیز بس بھی نمایاں ہوگا

#### تعفرت بنيه:

حفرت سیرناعمّانُ ابن عفان کے قاف زیم آفشانی کے سیے فراکن جید
سے کوئی آیت ذمل اورپورے فرخرہ احادیث سے کوئی ایک حدیث بھی نہ
ملی صرف ایک روایت فرکم کی جس پی خود خفرت عثمان نے اسپنے اسلام لانے
کا وافذ بیان فربایا ہے ۔ اس سے بڑھ کر ہے بسی اور دوسری طرف پیسیوں آیات اور نیکڑوں
کے لئے تے ہیں اور ہا تھ ہیں تواریمی نہیں اور دوسری طرف پیسیوں آیات اور نیکڑوں
احادیث جوستقل ابواب قائم کر کے بیاں کائی ہیں ۔ اور بخاری شریف کم شریف
بیسی ایم کمالوں ہیں فرکورہیں اور شید صاحبان کی ستندکمالوں ہیں بھی اگر ذرا بھر بھی
نشرم وجیاء ہو بکداس کی رمی کسی ہیں ہوتھ ہزار دوشمی صرت شمان کے ساتھ ہونے
نشرم وجیاء ہو دالیساعنوان کمی قائم نہ کرتا اور عوام کے ساست منے اس قدم کا دعویٰ قلدا ا

آسیٹے اب اس روایت کوامل کتاب سے دیکھیں اوراس ہیں کی گئی سبائی *ھیرا پھیری ا* در پڑلیت دتینبر کوالا حظو کریں ۔

۱) حضرت عثمان نے فرمایا کر آب نے جب رسول خدامی المطرعلی در کے صاحبزادی کم کا مخترادی کی معاجزادی کی کا مخترب دل میں ر کا تکاح عبرین ابی کی مہم کے ساتھ ہوجائے کی خبرسی تو میرسد دل میں ر حسرت بیدا ہوئی کریں نے کیوں نکاح کے لیے سبقت نکی - اور یہ شرف کیوں عاصل نہ کریکائیا و رہے آپٹی اکرم حلی اسٹر علیہ بھی کی بھو ہی ناویوں ام اردی کے مختصے اور میں کے منت بکرکھنے اور میں کے بیٹر کی کے منت بکرکھنے اور میں کہ اور کی کے کہا ہے ہائی خالہ کے باس بینے اور انہیں علم کمانت ہیں جارت نئی ۔ اس نے آپ کواس حال ہی ویکھتے ہی بشار ہیں ویٹائروں کر دیں جن بس بریمی تھی ۔ اس نے آپ کواس حال ہی ویٹھتے ہی اشار ہیں ویٹائروں کر دیں جن بس بریمی تھی ۔

انكت والله حصانًا ذهرًا وافيتها بنت عظيم فندرا كريراعقد بإك دامن اور فيكرار الماعظم القدر تخص كي بي سع كريراعقد بإك دامن اور فيكدار رئكت والى عظيم القدر تخص كي بي سع يُوكا -

فرات بیں بی نے اس سے کہ خالتم کیا کدری ہواور کمیں بشاری دے رہی ہو ، اور میں بشاری دے رہی ہو ، اور میا حب مسان بھی اور یہ نی ہیں جن کے باس معراقت وحقا نیت کا بربان ہے ۔ انہیں دیان نے حق کے ساتھ مبوث نریا است دیان نے حق کے ساتھ مبوث نریا است مرائی آیا ۔ المذا ان کے علقہ علای این آبا و اور اور ان کے اور ان کے باس تنزیل اور قرآن آیا ۔ المذا ان کے علقہ علای این آبا و اور اور اور ان اس خالم اسے خالم اسے خالم اسے خالم کی درا وضاحت کرو۔ تو اس نے کما ، سے اس شہر کم ہیں تو قرآن و تنزیل اور نبوت و سالت کوجا تاکوئی نہیں ۔ المذاس کی ذرا وضاحت کرو۔ تو اس نے کما ،

عدد بن عبدالله . دسول من عندالله
حدد بن عبدالله . دسول من عندالله
حدر سول الله الله . دعوا الحب الله
مرسول الله بي جوافظ كي طرف سے نازل كرد ، كتاب ك
ما تر مبوث موسئ بي اور لوكوں كوافل كي طرف بلات بي
اب كا چراع بى نور بجيلان والا سب - اور آب كے دين بي سرا سر
فلان سبے - آب كے امر بي بى نبات اور كاميا بى سے - آب كے دي واديال
مركوں ہو جى بي - اگرآب نے جا و شروع كر ليا اور خالفين كا تتل تو بحر جي در
بيارنا ئده نبي وسے كى - اور نه بى جب توارين ميالى سے بامراً گئيں اور نبر ك

قبلی و جعلت افکو فیسه و فرات به بین والس بواتوان کاکام میرسے دل بین گرکزیا تھا - اور بین سنے اس بین غور و فکرکر نا تمروئ کر دیا ۔ اور میں میرا الو کرمٹریق کے ساتھ بین اٹھنا بھی تھا۔ بین نے اپنی فالسے بو کے سنا تھا ان کے ساتھ بیان کی توانوں نے کہا تمان تھر پرافسوس ہے تو تعلمند آدئی ہے اور تی ۔ کی با مل سے بیجان تجویز شکل تیں ہے ۔ یہ کی پھر بین جن کی عبا ورت ہاری قوم کرئی ہیں - اور نہ نع وضر پہنچا سکتے ہیں - یہ نیارشدہ نہیں ہیں بو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں - اور نہ نع وضر پہنچا سکتے ہیں - یہ انسان میں بو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں - اور نہ نع وضر پہنچا سکتے ہیں - یہا میں نہ و باکلی میں اور نہ دیکھ سکتے ہیں - اور نہ نع وضر پہنچا سکتے ہیں - یہا میں میں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ بی دسالت کے ساتھ مبورٹ فرایا ہے - کیا جن کو اطلاع میں بینا پڑ میں بارگا و نبوت ہیں جا خربوا تو آب سے نہ فرایا - سے دنیا پڑ میں بارگا و نبوت ہیں جا خربوا تو آب نے خرایا - اس کے درایا اور نہوت ہیں جا خربوا تو آب نے خرایا - اس کی اور نہوں اور نہوں ہیں جا میں اور نہایا - اس کے درایا اور نہوں ہیں جا میں اور نہوں ہیں جا میں اور نہوں ہیں جا نہوں ہیں جا نہوں ہیں جا میں اور نہوں ہیں جا میں اور نہوں ہیں جا میں اور نہوں ہیں جا میں ہیں ہیں ہیں ہیں اور نہاں ہیں جا کہ کو نہ کیا تا ہوں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں جا نہوں ہیں جا نہوں ہیں جا کہ کو نہ کو کہ دو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کیا ہیں سند کر اور کیا ہو کہ کو کو کہ کو ک

 یہ ہے دہ روایت جس کو دُسکوصا حب نے اپنے دعوٰی کی دلیں بنایا ہے۔ ات بار بار بورسے بڑھیں ا درسبائی ذہینت کی واد دیں کہ بات کیا ہے۔ اور اسے کیا بنا دیا ہے۔ اب اس روایت کا علی رنگ میں تجزیہ کرتے ہیں اور مشکرل کے مرعاسے اس کا کوسوں دور ہونا واضح کرتے ہیں۔

(۱) الهاسلام اورکفاری با ہمی رشتے واری کی حرمت والاحکم بیک بدر کے بعد

نازل ہوا۔ پہنے بررشتے واریاں جائز تھیں اس سے عبر کے ساتھ نکاح ہو

گیا۔ حالائکہ و ، بمبی مشرف باسلام نہیں تھا۔ للذا کمان ہوجانے کے بعد بھی اس

نکاح کے بیے اسلام کی کوئی نظر ہی نہیں تھی ۔ اس بیے حضرت زین بین

ادر حضرت ابوالعاص ابن الربیع کا نکاح بر قرار رہا ۔ اور جب بررکے

بعد حب یہ حکم نازل ہوا "لا نشک حوا المشرکییں حتی ہوئے منوا"

نب آپ نے ان کور ہاکر نے وفت اس امر کما پابند کیا کہ وہ خرت زین بین

کو بدینہ منورہ و ایک و دیے بچنا بخداس نے و نائے عد کر سے بوٹے انہیں

برینہ منورہ روان کر دیا۔

رد، حفرت رفیدًا کا تونکات بوجکا ور الملاق کا تواس میں ذکر ہی نہیں ۔ للذاسکوم رفید کے نکاح کی رغبت اسلام لانے کا باعث کیسے بن گئی -

(۱۱) اس روابت کی روسے آپ کی فاله نے نکاح کا ذکر فرور کیا ریکن کس سے ہوگا کہ بہر گاکیو کر رہا ۔ قطعاً اس کا ذکر بنیں ۔ مرف آنا کہ منجد دوسری بشار توں کے ایک یہ بھی بشارت دی کدایک غطیم القدر شخص کی سین وجمیل بچی سے تیران کاح ہوگا۔ اس سے یہ کب معلوم ہوگیا کہ وہ جزت رقیق نہی ہیں اور انہیں طاق بھی ہوگی اور اسلام لائے بغیر انہیں یہ رسٹ تہ نہیں مل

رس، بقید بوری روابیت بین خاله کی طرف سے حفا نیت اسلام بیان کی گئی ۔ سرم ۱۰ ورحفرت صرفریق کی طرف سے بھی ا ورنبی اکرم صلی احتر علیہ دسلم نے بھی مرف اعلانِ رسالت اورجنت کی بشارت براکتفار فرایا ہے۔
اورخو دھزت عثمان کا بارگا ہِ نبوی ہیں ما فر مونے سے قبل خرت صدیق کی تقریر پر تبوں کی ہے۔ میاں اور بیجارگی کا اعتراف کرنامنقول ہے۔ دیاں ناڈر ریخوف ۔ نہ حرص ۔ نوا ہے ۔ تو چرکونسا شیطان آپ کے اعداء پر نازل ہوگیا ہے جس نے انہیں یہ المام کیا ہے کہ بس مرت اور مرت ہی باعث نظاا بول کا است مراشیطان ہے جس نے یہ کام مرائجام دیا۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیا و هم کام مرائجام دیا۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیا و هم مرت پر الملاع می تو مرت این دیک کے بیدخالہ کی مرت پر الملاع می تو دل میں مرت پر الملاع می تو مرت کر دیکا تھا اور اسلام الا نے کے لیدخالہ کی مرت پر میں گوئی کے مطابق اس عظیم القدر مرست کی عظیم القدر الحت میکرسے کاح

حرب پیدا ہوئی دیکن وست گزر جا کھا اور اسلا کا ہے ہے بہر خالہ ایس بیش گوئی کے مطابق اس عظیم القدر مستی کی عظیم القدر لخت جگرسے نکاح
ہوگیا۔ توکی و حکوصا حب کے دعوی کے ساتھ اس کو کوئی تعلق ہے اور
برانی یا جدلی انداز میں اس روایت کے ساتھ برعا کا اثبات یا زم ناسمہ
کا دفاع مکن ہے ۔ وادر کیا یہ بجگان حرکت تہیں اور طلب معم کے لیے
مقام حیرت اور تعب بنیں ہے۔

حقیقت برہے کہ جواز لی بریخت ہو قرآن دمدیث کے دلائل اور روشن عقلی او زنقلی براصین اس کے دل کی نادی اور دصند مکوں کو قطعاً و ور رہسیں کی سکتہ یہ

> ے گلیم بخت کسے کم بانٹ رکسیا ہ باکب زمزم دکوٹرسفید نتواں کرو

حرت عنمان کے اسلام کی جو ما ہیںت ڈھکوما حب کو بھوا کئی۔ وہ نبی اکم م ملی ملٹر علیہ وہم کو بھرتہ سکی نہ بہلار شنہ دیتے وقت نہ برر کے بعد دومرا رشتہ ام ملتوم کا دیتے وقت نہ جنتی ہونے کا اعلان کرتے دفت نعوذ بالشر مذادر نہ حضرت علی کو سمجہ آئی۔ ورنہ مجلس شنوری کے نیصلے برہی سوال کھ ط کردیتے . مهاجرین نمیں نوانصار کو ہی اس دلیل سے طمئن کریاہتے گرا کیہ سے فطئ کو گا کہ اس نے فطعاً کو گا ایس نے فطعاً کو گا ایس سے صاحت فاہر کہ اس انتراض و تنقید کے بھیے نبوی سونرح اور فراست والایت کار فرما نمیں ہے ۔ بلک صرف ابیسی اور سہائی ذہذیت ہی کار فرما ہے ۔

رد، اگرانعیا ذبالله شعر العیا نه با لله آب کوان کے متعلق لوری مطرح اسمایی قنی اوراس کے با وجود مرس مریدین اورامتیوں بیں ایک فرد کے اضافے کے لیے زشتہ دبا تواس سے نبوت، کی تقانیت اور مسراقت رسالت کا دامن ارتار نہیں ہوجائے گا ۔ گرآب کواس سنے کیا ۔ آب کامطے منظر تو مرف اپنے شخ ابن سباکورائی رکھناہے ۔

کامطے انظر تومرن اپنے یہ ابن سباکو رافنی رکھناہے۔

۱۹۸۵ کم کو صاحب کے بذہب ہیں تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبرادی ہی

ایک ہے ۔ البین مورت ہیں تحقیق سے تواس دلیل کو کی تسبست ہی ہری ایک انجاز کی کاروائی اور مبدی انداز تو مبدل ہیں مسلمات ضم ہیں گئے۔

ماننے ہیں کیا ہمارے نزدیک حفرت غمال کا اسلام قبول کرنے ہیں یہ

باعث اور واعیہ قابل فبول ہے ۔ حب تہیں اور لیقینا نہیں تو تجرالزامی

ماروائی بھی ذرہی ۔ مپومسلمات سے تنزل کرتے ہوئے کے کروایت

اس پر دلالت کرتی ہے بچر بھی کوئی وقیہ تھی ۔ جب روایت ہیں کسی طرح ،

اس اختراعی نظریہ پر دلالت نہیں توکسی طرح بھی استعمال دبا یا گیا ۔ بلکہ

ادئ درجہ کا شبہ بھی تا ہے نہ ہوسکا ۔ چرجا ئیکہ دلیل المذا اس تاریخی روایت

کواپنے عقیدہ فاسدہ کے اثبات ہیں بیش کرنا کمفل نزحرکت سے زیا دہ

گرجیشت نہیں رکھتا

، ہے۔ بید عرض کمیاجا چکاہے کہ مدیریٹ نہیں بلکہ حفرت عثمانی کااپنا بیان کر دہ دا قد ہے۔ توکیا آپ سے یہ توقع کی جاسکتی تھی کہ اپنے اسلام لانے کا ۔ باعث اورسبب موجب ایسے امرکو فرار دین جوان کے اسلام کوش کو

بناوے الندااس شبہ رمراد شکلم کے لئا کمسے بی کوئی ولالمت موجور نبس ر سے بودمکوماحب نے بہاں بیان کیاہے۔ رن فرحوماحب كنفين المام عمَّانُ فرع ادرنا بعب اسلام الوكرك لنزاجو غلوص اول بي تقاوين الت بالخربي عبى موكا - اول ما غلوص عبى عبداللرايات بينات اورواضح الدلالت روايات سيثابت بوكجاا درا كلي مقات میں بمی ہوگا اور ثالث بالیر کا بمی ہوئیکا اور آئندہ بھی ثبوت بیش کمپ مائے گا مےون ایک روایت یہاں دردہ کی جاتی ہے۔ بی اکرم مسلی امٹیر عييه وسلم احد بريشريف فرماننص اورا لو كمرصديق بمرفاروق اورخرت عنمالناً سا تقریفے را مدخوشی میں رتق کرنے لگا اوراس کے بقر المما کرنیے۔ كرف ك الآب في الأراب المرفرايا -اسكن احد فانما عليك بنى وصديق وشهيد ان-اے امد مخمر ما بھر پر ایک نبی کی ذات ہے۔ اور ایک مدیق کی اور دوشهيدموجودين . اكرافلاص زموا تومديقيت اورشها دست كى بشارت كيول متى. لمحه فكريه: پهاڑا در بخر توان كى قدر ومزلت بچانيں ادران كے مقدس قدم ككنے برخوشي سيجوم الخيس وانسى ييع مروم عالم على المشرعير وسلم ني البينع ساعقر ان کا تذکرہ کیا۔ مگرانسان ا ورکسان ہونے کے دعویداران کا نام کسن كرمل مائي - اوران كي غيظ وغضب كالا وابمرك الشفي - نعوذ بالله ص المشقأ اكر مفرت متمال مين ملوس دموتا توجشه كيطرف بجرت كيول كمذف بهر مدينه منوره كيطرف بجرت كيول كريت اوركر بارخوش واقربا رسط يكدك كيول افتيا ركرتي مرف ادرون افلام بى تمايس في النظيم واينول بررانكيمة كيا مرف شادى مقصور بوتى توده

تو بومكي في يجران كاليف كور داشت كرف كي فرورت على -

ه بنزیشم مداوت بزرگ ترعیب است ·

تنزييه العاميه

كيا أبن حاهد الكفاروالمنفقين كزول كم \_ بعدمنافق ختم ہو گئے تھے \_\_\_

الجواب السوى بقضل الله القوى:

مؤلف کے اس بیان سے دوچریں عیال ہوتی ہیں -

اقل: يكراس آيت مح نزول كي لبدمنا فقول كا وجود خم بوكيا تها.

دوم ، یدکداس میم کے نزول کے بعد جولوگ آنفرت صلی الله علیہ وسم کے ہمراہ باتی رہ كُنْ في و منلص وركام مسلمان مقد حال كداسلاى حقائق ير عمولي تكاه رسكيد -

دا مے حفرات جاستے ہیں کہ بدوونوں اتبی علطا ور ب بنیا دہیں اور اس آیت مبارکہ

کے مجھ مفہوم نہ مجھنے کی بیدا وا رہیں۔ چنا پڑے بوگوں نے آنفرن سلی الله علیه سلم کی فدمت ہیں وض کیا کے آپ منافقین کے ساتھ جہ دیاسیف کیوں نہیں فرمات ہے۔ تو فرمایا

يقول (اويتجه ت) الناس ان عمده ايقتل اصعاب وك كهير ك كمير كالمراه الله عليه ولم است اصحاب كوقتل كرت بي

(اوراس سے تبین نبوت رک مائے گی)

اس سے معلوم ہوا کہ صما بیو*ں کے لباس میں کھ* منافق بھی موجو دینھے اور اگر لفر<sup>فل</sup> عال اس جها دسے جها و بالسیف مراد موتا ا درآب اس بیملرزاً مرمی کرتے تو اس سے برکب لازم آیا ہے کہ منافقین ختم ہو سکئے ؛ کیو کمہ حب وہ کفار حن کے ساتھ آنفرت می ادلتر علیه وسلم نے بیسیوں جا وفرائے ختم نہیں بھوسئے بکر آج کک برستور موجود ہیں ۔ تومنا نقین کس طرح ختم ہوسکتے شخے ۔

آخبار و آنارسے واضح و آشکار ہوتاہے کہ آنھفرنٹ سلی الگیرعلیرو کم کے سانحہ رطنت کے بدرمنا فقوں کی حالت برسے برتر ہو گئی تھی اوران کی تخریبی کاروائیا ل تیز سے تیز تر ہوگئیں تھیں ۔ جنابی جناب مذہبے بیانی سے نقول ہے فرمایا ۔

این منافقون کی مالت عد نبوی سے برترہے کبوکداس وقت یہ لوگئے فیدریشہ دوانیاں کرنے سے بگر آج کھم کھلا دائی خباتت کا المهام ) کر رہے ہیں ،
دوانیاں کرنے تھے مگر آج کھم کھلا دائی خباتت کا المهام) کر رہے ہیں ،
ماحظ موبخاری حبد ہم میں اہما۔ کمبع مفر

### فصل ووم كارو

تعفر حينيه و المدور المعرومات كاس فعل المجواب بيد المجاب عفرت السلام قدس مرائد المرائد المرائ

رر اس بگر در صکوماحب نے جونی منطق علائی ہے وہ بدہے کہ اگرائپ جمامہ۔ کریتے بھی قدمی منافق ختم نہیں ہو سکتے سے ؟ کیا خوب ؟ اسی طرح کا فر

بمينتم تونبين بوسكة فف للذاان كيفات جهادكيون كيا-

رور منافقین برنیم شوره بین اوراس کے گردونواح بین موجود سقے اجحال بین کام ہی کس نے کیا ہے۔ ہم تو کتے ہیں کہ حزت عثمانی کے دور بین اور زیاده برخ حکے کے خلیفہ وفت بھی ان کی سازشوں برخ حکے تھے ۔ کہ خلیفہ وفت بھی ان کی سازشوں سے ابینے خون میں نہا گیا سوال مرف بدہ کے کین کواما الا بہیا ہونے قرب خاص سے نواز اکہ بین نا مُب اما بنایا ۔ بھی جے بین نامُب امیر بنایا کہی جنگوں ۔ بین علم ان کے خوا سے کئے ۔ اور امیر شکر اسلام بنایا کہی کفار کے ساتھ گفت گئے اور امیر شکر اسلام بنایا کہی کفار کے ساتھ گفت گئی اور امیر شکر اسلام بنایا ہوں بین بعض کوابنا سسر بنایا اور بعد و بیان کے بیان کو اپنا سفیراور ترجان بنایا ۔ جن بین بعض کوابنا سسر بنایا اور بعد و بیان کے بیان کو اپنا سفیراور ترجان براس ایس مناور کی کھل بیں ۔ تو جھک کواخ می اور العیا ذبا دشر میں تو دامنی رسالت براس آیت مبارکہ کی خلاف ورزی کا داری خرور اگ جائے کا ۔ پیراد شر تعالیٰ کا جو یہ مبارکہ کی خلاف ورزی کا داری خرور اگ جائے کا ۔ پیراد شر تعالیٰ کا جو یہ ارشا دکرائی سے ۔

ولا ترکنوا الی الدین ظلموا فتسسکوالنار ۔ کالمو*ں کی لمون میکان سے دوزخ کا آگٹمیں اپنی ہیسٹے میں ہے* 

نا لگار

فلاف ورزی کی صورت ہیں مزید نازک صورتحال بداکر دسے گا الذا ماننا. پڑسے گا کہ سرور مالم صلی امٹر علیہ وسلم کا حضوص ربط و تعلق ہی مؤمن محلص اور منافق کی پیچان ہیں معیار اورکسوٹی ہے۔

رس فرصکوصاصب نے مزیر ترقی کرتے ہوئے لا تعلمهم نحی نعلمهم " بی بڑ صرویا گویا بی کریم ملی اسٹر علیہ وسلم کومنا نقین کاعم بی نہیں تھا۔ «علم منافقین کا

الف، کمیں تو دو مکوما حب کی ذہبی کتابیں ہرامام کے بیے ماکان و ما یکو ن کا علم اور ادر کا اور اس کی خراتی ہیں ، اور اس موضوع بر مولف کتابیں ان کے

پاس موجودیں۔ اور کسی امام الانبیا واور معدن امامت کے۔ یہ بھی منافعین
کے علم کا انکارا وروہ مجی ایسے منافق ہو پاس موجود ستے برے ہے اور کا کی۔

فعطی کو چھپانے کے بیے ہزار غطیاں کرتا ہے۔ گروہ علمی ستور مہدنے کے

بعائے زیادہ قباحت وشناعت کے ساتھ طہور پڑر پر ہوتی ہے۔

بمائے زیادہ قباحت وشناعت کے ساتھ طہور پڑر پر ہوتی ہے۔

رب، امٹار تعالی نے آپ کوجا کہ احکم دیا ۔ چپودہ جما دبال بیف نہ سہی ہواد لسانی

سی دیکن اگر منافقین کا علم ہی نہ ہو توان کے خلاف کمی شم کا جما در کیو تکر ہو

سکتا ہے۔

دج، المُتُرْتَعَالَى نِنْ الْمِنْ الْمُرْجِنَا وْهِرْ صَىٰ حَسَى مَنْ فُرَايًا . و لا تصل على احد منهم مات الله الو لا تقم على قابرة · والآيَد )

اور دب منعص اور منافق ہیں تمیزاور با ہی بیچان ہی نہوسکے توان پر نماز جنا زہ پڑسے سے کس طرح دک سکتے ستھے ۔ لنذا قطعی طور پر

أب كوان كامعوم بويا ضروري مرا-

رد، امتررب العزة ارشاو قربات بي م وما كان الله ليدار المؤمنين على ما انتم عليه حتى

يميز الخبيث من الطيب -

ا مٹارننالی کویہ زیب نئیں دیتا کہ وہ تمہیں اس مخلوط مالت ہیں رکھے یمان کک کہ وہ خبیث کوطیب اور پلید کو پاک سے علیمہ و نرکر دیے اور طیب دخبیث کی بچان عینب ہے ۔جس کی الحلائ ہرایک کوئنیں دی

ماسكى، ولكن الله يعبتني من رسله من بشاء -

دیکن امٹرتنالیٰ انس اطلاع اورتیمبروپیچان کے بیے اورتیبی اطلاعات کے۔ بیے ابنے دس کرام کوئتخب فرمالیتا سے ۔

اهر فرمان فداوندی سے س

ولو نَشْاء لارينكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفهم في كحن القول

اگریم چاہیں تواکب کو منافق دکھ ادیں بیں آب ان کوچیرہ سے پیچان لو کے اور نیر در بالفرور آب ان کو انداز گفتگوا در لب ولہسے معلی کر لو کے ۔

اورانٹر تعالی کے دکھل نے اور علم حضوصی عطا کرنے برآب نے جمد کے د<sup>ن</sup> بست بڑی نندا دکو دھنکار کر مسجدسے نکال دیا : نام سے کرفراتے ۔

اخرج يا فلان فانك منافق ـ

اسے ملال نکل میری سجدسے کیو کو تومنافق سے ۔

رور عبداد شربن ابی میدان احدسے بمین سوسانمنیوں کے ساختر والین بوا تھا۔ تو مسلمانوں بیں سے بعض نے مسلمانوں بیں سے بعض نے مسلمانوں بیں سے بعض ان کے خلاف کا روائی کرلیں ۔ اور بیعن نے سے کہا کہا ۔ نے کہا تیا ہے کہا گا۔ مالکھ فی المنا فقین فئتین ۔ مالکھ فی المنا فقین فئتین ۔

نهیں کیا ہوگیا ہے کہ منافقین کے متعلق دوگروہ ہوگئے ہو۔ ادر رائے بس ختلف ۔

رز، جن لوگوں نے مسبر خرار بنائی عتی اور آب کواس میں نماز بڑسصنے کی وعوست دی تتی کیاان کا نفاق کسی سے اوھبل اور مخفی رہ گیا تھا۔

ان الدن بن اتخد و اصسعیداً صواراً او کفراً و تفریفابین المؤمنین و ارصا دا لدن حارب الله ورسوله الزخ منا فقین نی الانیار ملی المطرعلیه وسع مست و محومات نے استدلال کیااس کا مطنب ان ولائل قرائیری روشتی میں ہیں ہے کہ بزات خود نہیں جانتے جب تک مجان بنائیں کی فرخی نعلم ہم ہم نی المرائی کا موات جب کہ بزات خود نہیں جانتے جب تک بجمان نین کی کو کرخی نعلم ہم ہم میں المرازی کی دور میان میں کا موال کی اور الله الم کے درمیان راج و تعلق میں برازی درمسانری میں اور دزارت ومشا کی سے کی کونلی جا سے تا ہے کی کونلی میں اور دزارت ومشا کی سے کئی کونلی کی ساتھ کی کونلی کا سی اور درمیان الم اللہ کے لیے کی کونلی کی ساتھ کی کا میں اور درمیان الم کے لیے کی کونلی کی ساتھ کی کا کی کونلی کا ساتھ کی کونلی کی کونلی کا ساتھ کی کا کی کونلی کا ساتھ کی کا کی کونلی کی کونلی کا ساتھ کی کا کونلی کی کونلی کی کونلی کا کی کا کی کونلی کا کی کا کی کونلی کی کونلی کی کونلی کا کی کی کونلی کی کونلی کی کی کونلی کی کونلی کی کونلی کا کی کی کونلی کی کا کی کا کی کا کی کی کونلی کی کا کی کی کونلی کی کا کی کونلی کا کی کونلی کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کی کا کی کی کی کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کی کونلی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کا کا کی کا کا کی کا کا کی کا کا کی کا کی

يامنانق سمھنے کے لیے میار ہونا جائیے یانہیں ؛

قال الشرنغالي

لا يتخذا المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين.

مؤمنين تحلصين كے بمائے كفار كے ساتھ دوستى اور فلبى فيت موسنين

اسنداس فرمان برعمل کی بی کوئی نظام را در مسول صورت سے بانیس ؟ -

يمي مفصد بتما حفرت شيخ الاسلام كاكران مفرات خلقائ ثل ترك ساتم أتخفرت

ملی ادلیم علیہ وسلم کے جوضوعی روابط اور تعلقات شفے اور ان بر جوشوعی کرم تھا وہ

بمیں ان کے افلام کا بین تروت فرایم کرتاہے ورندا کے کا نفوص قرآنی کی خالفت

كام تكب بونالام أئي كما جو قطعة غطب اورنامكن -

ریں وصوصاحب سے محرت مدیقہ کا قول میں بیش کی ہے کہ آج منافقین کی مالت عدنبوی سے برترہ ان برتو ڈھکوماحب کواعثماد ہوگیاہے انہیں

كے عمل دربرتا در کی رشی بین معلوم كر ليتے ہيں كركون منا فق سقے اور كون

محلص ان کامعا مله حفرت الو کمرمنگریت ا در حفرت فار وق کے ساتھ کیسا تھا۔

کی تاریخ کے اوران کوا ہ تیں ہیں کہ وہ میسبان کے معاون ومرد کاربلمام

سپاہی اور خادم کی حیثیت سے رہے ۔ آخرکسی بھاعتماد کرو - اورکسی کے تعلقات اورروابط كوال حفرات كے نظریہ اور عقیدہ كومعلوم كرنے كے ہے

میارا درکسوئی نازیم اس کے عمل سے اورا توال سے آری کو حوا س د نیکے اوران مفدس ستیوں کا اخلاص اور کمال ابغان ٹابت کردسنگے۔

ره) وطعکوصاحب نے برسوال بھی اٹھایا ہے۔ کمدرسول خداصل انشر علیہ وسلم سیسے

منافقین کوتش ذکرنے کے شعلق دریافت کیا گیا۔ توآب نے فرمایا۔ توگ

یر نکبیں کہ فحرور بی صلی المسلم علیہ وسلم اینے قریب اسف والوں کو مثل کر ہے

ہں . اور تبلیغ رسالت کا کام رک، نہائے۔ اس سے کیا نابست ہوا کہ

حفرات خلفا ونول شرخی اسلاعهم میں افعال تهیں نفا - آخربات کرنے کا موقعہ و علی بھی کوئی ہونا چاہئے کی پوچھنے والیے نے انہیں کے متعلق دریا دن کی تھا ؛ ذراا بن ان کی گستاخی اور اسلا تعالی کا جواب ہی ملاحظ کر لو۔ تاکہ بھراً جائے کہ ما جرین کا منام کی ہے ۔ ایمان لانا تو مقدر کی بات ہے ۔ اس رئیس المنافقین نے کما تھا ۔

لئن رجعنا الى المدسية ليخرجن الاعزمنها الاذل.

ہم دائیں دنیہ پنے لیتے ہیں تواہل مرنیہ جومقامی ہیں ، اور بزت واسے ہیں ، وہ ان مهاجرین کو کال باہر کریں گے جوہار سے تاریح ہیں اور سے سروسا مال تواس کے جواب ہیں اور سے سروسا مال تواس کے جواب ہیں اور تعالیٰ نے فروایا ۔

لله العزة و لرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون .

وزن الشرك يه به اوراس كه رسول كه يه اورئونين كه بيه يك منافقين ال كرنت كوالشرتعالى ف منافقين ال كرنت كوالشرتعالى ف منافقين ال كرنت كوالشرتعالى ف المنافقين الدران كوايك قرار ديا سه اورالن كا شان اقدس اورمقام ارفع واعلى سعمنافقين كوب خرا ورنا وال قرار ديا وه بي مهاجرين جويبتغون ففيلامن الله ورضوانًا كي شان كه سائقر اورا خوجوا من ديا دهم بغير حق الاان يقولوا دبنا الله كسالمان كه سائقر اورا على سعمني ويستنوره أرف تقد وكم وكم وكموما حب الشرتعالى كافران كس قررسيات من ديا دهم وقت منافقين في ان كامقام جانا بيجانا اورنهي آج كون اس دفت ان كامقام جانا بيجانا اورنهي آج كون اس دفت ان كوذليل كته فقد - اورآج بين ان كي شان اقدس بين توجين وتقير كاكوئي موقع إخر سي جان نهين وسين وتعين وتقير كاكوئي موقع إخر سع جان نهين وسين وسين وتبين وتعير كاكوئي موقع إخر سع جان نهين وسين و المنافقين وسين و الله المنافقين وسين و المنافقين و المناف

مزیرنفسیں اس آیت مبارکہ کی دیکھی ہو تومندرجہ ذبل کتب کا مطالد کریں ۔ تغسیر خیافی ۔ جلد تانی صفحہ نم ۲۲۹ بخص البیالی مبلز تنم صفحہ نم ۲۹۵ ۔ منبح الصادقین جد نم صفحہ نم ۲۷۹ درقمی جلڈ تانی صفر منر ۳۹۹ - ۳۷۰ اورد کھیں کہ سرورعالم ملی المسرعیروسلم کوکس قدر در کھر ہوا اور آب نے اس مناقق کے قول یہ کے قول پر بھی مہاجرین مربرہ والبی کا ادادہ ترک کر دیا جب کرمنا فق کے اس قول یہ کے وقت آپ مرب یع بیں ہے ۔ بیکن حفرت سعد بن عبادہ اور عنصین الف ارئ منت سماجت بہات مربی میں وقوت سماجت بہات مربی مورہ تشریف لائے اور بغول فتی یہ غزدہ پارنے ہجری ہیں وقوت پر برہوا۔

رو، فرمکوماجب نے کما مرور عالم ملی الشرید و ممانقین کے ساتھوزیادہ لطف و مرادات فرات تھے ۔ اور ان کو زیادہ مال و منال سے نواز تے سے ۔ اور قریب ترجمات تھے ۔ فرمکوماحب ہی تبلئیں کر الشرتبالی نو ان پرخی کا حکم وسے ۔ اور نماز جنازہ سے بھی روک وسے اور آپ ان کے ساتھ یسلوک کریں تومطب ہی ہواکہ آپ نے واقعی کم فداوند اتفالی برعل نہیں فرایا ۔ نعو د باللہ من ذلك .

أین اس معالمی مزیر فورون کو کرای که آیامنا فقین برروزادل سے ہی استی اورتشد دکا حکم تھا۔ اور نماز خبارہ وغیرہ ترک کرنے کا یا بعدیں نازل ہوا جب یقیناً یہ بات تا بت ہے کہ پہلے مرادات کا حکم تھا۔ اور بعدیں وہ منسون گیا۔ تواب اس سے استعمالال کی کیا گجا کشن ہے۔ عبداد اللہ بن ابی کا جنازہ ہی اس آیت کریم کے نزول کا سبب بنا۔ ولا تقسل علی احدامتهم الاید. للذا فعط احدام مطراحد کر بڑ کرسنے کی کوششش ادباب تھیں کو

زیب نبین دینی - یہ بازاری اور فیع بازجال کم پیشر گراکرتی ہے۔
اب مؤلف القلوب کا ذکر معارف صدقات کے اندر موجود ہے۔ لیکن ہارا کلام
توان لوگوں ہیں سے جو صدقات دسینے واسے ہیں ۔ خد من احوالمہ
صد قدة تطہر ہم و تزکیہ م بھا وصل علیہم ، ان صلوت ک سکن لھ م
ان کے اموال سے صدقات وصول کرد - اور ان کے کا ہر و با طن کو
ان صدفات کے ذریعے یاک کرتے ہوئے اور ان کے لیے و عا

کیئے کیو کر تمہاری دعاان کے لیے سامان تسکین ہے۔
ہماراکل م ان بن ہے جنوں نے اسل کی خا طرحان اور مال کی بازی نگار کھی نخی
ہماری مرورعا کم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرج کرنے کو کہا مال خرج کی اور جہا دکرنے
ہماری می مرورعا کم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرج کرنے کو کہا مال خرج کے انہیں کی شائل جانٹا کہ
کو کہا تو لاجون دجرا اپنی جانوں کو قربال کرنے کے لیے تکل پڑے ۔ انہیں کی شائل جانٹا کہ
اورایٹا رکو بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

روی الرسول والن بن امنوامعه حاهد واباموالهم فلی الدسول والن بن امنوامعه حاهد واباموالهم وانف الدسول والن بن امنوات وادلیك هم المفلحون رسودة توب كين رسول المترسي المترسي والول كين رسول المترسي المترسي والول في المترابي كي المترابي كي المترابي الم

بملائیاں ہیں اور وہ کا سیاب ہیں۔
بن کی مائی قربانیوں کو اور مجراجر و جزاء کو بیان کرتے ہوئے فرایا۔
سیجینبھاالا تقی اللہ ی بیئی ماللہ نینسز کی۔ ومالاحد عندہ من نعمة تجذی الا ابتغاء وجه ربه الاعلی ولسوف برضی منقریب و وزخ کی دہمی ہوئی آگ سے اس کو دور رکھا جائے گا۔
عنقریب و وزخ کی دہمی ہوئی آگ سے اس کو دور رکھا جائے گا۔
جو بہت بر ہمیر گار ہے جو اپنا مال اس سے دیتا ہے گاکہ تزکیہ مامل ہو اور احسان نمیں جس کا اس کی اس نمت اور احسان نمیں جس کا اس کی مقصد صرف طون سے برلہ دیا جائے ۔ لیکن اس انفاق اور تصدق کا مقصد صرف طون سے برلہ دیا جائے ۔ لیکن اس انفاق اور تصدق کا مقصد صرف رب علی کی رضا عامل کرنا ہے۔

اوروه ضروراس سراخى بوگا بين كفتلت فرايا -ولا يأتل اولوالفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعقوا وليصفحوا الاتحبون ان يغفرا لله لكعر والله غفوى دحيو . اور تسم نه الحمائين تم سے جونفيدت واسے اور گنبائش واسے ہيں كه دين فرابت والوں اور مساكين كوظ اور ادشركى راه ميں جرت كرنے والوں كو اور وہا مينے كرما ت كريں اور در كزر كريں كياتم ووست نبيں ركھتے ادشر تعالى كم مفارت اور بشش كو ادشر تعالى بخشنے والا سے دان سے

میمیریم : اس سے بہلی آیت کے شعلی ذکر ہو بیکا کہ اس سے مراد الو کمرصر کی ہیں۔ اور بعض نے کہا صرف ابوالد مداح ا ور طبری نے کہا کہ اولی اور انسب یہ ہے کہ اسس کو عام رکھا جائے بھر مال اس مورت ہیں بھی صرت الو بکر کا اس میں واقل ہو نا۔ یقینی ہے۔

اوردوسری آیت کے تعلق تفسیرسانی مبد برا مع بمرا میں ہے کہ اس سے
مراد صحابہ کرام کی عاعت ہے جنول نے سم اٹھائی تھی کہ افک ہیں حصر لینے والوں بر
خرج نہیں کریں گے۔ اس صورت ہیں بھی حفرت الو بکر نما یہاں داخل ہونا قطعی طور پڑایت
ہوگیا کیو کھ افک اور بہتان کا تعلق ہی انہیں کی لخستِ مجکر حفرت معدیقہ کے ساختہ تھا۔
ادر برسی نے مجمع البیان صفح فربر ساجلہ چہام پر اس آیت کر بہ کے حفرت الو بمرصدیق اور حزت مسطح کے حق ہیں فازل ہونے کی نفر کے کی ہے ۔ جیب کہ ہموم والا تول بھی
ذکر کیا ہے۔ اور بھی مفرون کو شانی نے نبیج العاد قبین مبلد شنم صفح ہز ۲۸۷ بر ذکر کیا
ہے۔ اور ہارا کام ان ہیں ہے جو مطلومیت کی حالت ہیں وطن کو نیر باو کہ کر مرنبہ ہیں

#### ره) قال الله تعالى .

والده بن هاجروا فی الله صن بعد ماظلموا لنبونهم فی الده نیاحست و لاجرالآخرة اکبرلوکا نوایعلمون. الده بن صمبروا وعلی ربه و تتبوکلون. (سودهٔ نحل) ا در وه اوگری بنول سفاه کرک داه بن بجرت کی بسراس کے کہ

ان بِرَظْمُ کِیاگیا ہم شروران کو دنیا ہیں اِٹھا کھی کانددیں گے اوراً خرت کا اجرالبنہ بست بڑاہے ، اگر جانتے ہوئے جنوں نے مبرکیا اور اپنے رب برسی نوکل کرتے ہیں ۔

النرض ہم نے ان لوگوں کی بات نہیں کی بن کے نثر سے بینے کے لیے ان کو مال دیا جا تا تھا۔ اوران کی تالیت قلب کی جا تی تھی ہم نے کام ان ہیں کی جوخو دصرقات دیتے ہتے ۔ اور مال کومیں ہم کراس کوراہ فعرا میں دسے کردل کا تزکیہ ماصل کر نے نقے ۔ اور مقصود مرت ادلی ترفال کی رضا مندی ہوا کرتی تھی ۔ اور معبت فعرا و مصطفے کے خت وطن ۔ گھر بار عفان و ماں ، فویش واقر باء سب کے چیوٹر جھاٹر کر مدنیہ ملبر آگئے ۔ اوران برنظر کرم اور نگاہ لطف ان کے شرسے بینے کے لیے نہیں بلکہ ان کے ایثار اور فر با نیول کے تحت ہوا کرتی تھی ۔ لنذا ان مقدس ہمت یول کا قیاس ایسے مولف القلو اور فر با نیول کے تحت ہوا کرتی تھی ۔ لنذا ان مقدس ہمت یول کا قیاس ایسے مولف القلو

سردرعالم مل المشرعليوسلم كالطف وكم مفرت على مرتفى بسنين كريمين اور سيده فالحمد زيراء هرات عباس اجران كي اولاد بعفرت جعفرا وران كي اولاد برعمي تقاله نوكي كو يُك بحربات اور تفقي اذكي كد سكتا به كداس لطف و مدادات اور بربا في اورازش سے ان كاكوئي اقبيازي شان تا بحث نبين بوسكتا - آب كي مهر با في اور افقين برجي بواكرتي تفي جس طرح يهال برم مؤمن اسپنے نورا يمان سے فيصله كرسكتا ہے كر مهر با في مرافي مون وي كرسكتا ہے - محمر مؤمن اسپنے ورائيان سے فيصله مرشخص اس كوشوس نبين كرسكتا ہے - جس كى ظامرى اور ول مرشخص اس كوشوس نبين كرسكتا مون وي كرسكتا ہے - جس كى ظامرى اور ول مرفق ان اور حول مرفق ان مون وي كرسكتا ہے - جس كى ظامرى اور ول مرفق ان مون وي كرسكتا ہے - جس كى ظامرى اور ولئى ان مون وي كرسكتا ہے - جس كى ظامرى اور ولئى ان مون وي كرسكتا ہے ان واضح دلكال مرب مرائي برد كي مون وافعار بالعموم اور مرائي بردكي كو مها جربين والفعار بالعموم اور ورائي بردكي كو مها جربين والفعار بالعموم اور ورائي اور وي ان ور ويال والمند تعالى بوري مون والمن واثيار اور ورائي مون بردي مون وي مون وي ان ول المند تعالى بند قران ميد ميں مسرح والمنا والمند تعالى النے قران ميد ميں مسرح والمنا والمند تعالى النے قران ميد ميں مسرح والمنا والمند تعالى الله قران ميد ميں مسرح والمنا والمند تعالى الله قران ميد ميں مسرح والمنا والمند تعالى الله قران ميد ميں مون فرق بانيول كا المند تعالى الله قران ميد ميں مسرح والمنا والمند تعالى الله قران ميد ميں مسرح والمنا والمند تعالى الله قران ميد ميں مسرح والمنا والمند والمنا والمند و ميان وي ميان ميان ميان ميان ميان ميان ميان كو ميان كور وي طرح ويان المنا ويان وي ميان كور ويون كور ويان كور وي

کے ساتھ اعلان کیا اوران کے اخردی درجات دمرانب بیان فربائے مرن آبات ذکر کرتے جائیں تو بہت بڑا دفتر تیار ہوجائے گا بھر کرتب اہل سنت ہیں جمعول مجھے اور تواتر منوی اعادیت مرید برآئ ہیں جن کاعشر عثیر بکر خرار ہیں سے ایک عشر عی میں کریں تو نجی کتاب تا از میں کاعشر عثیر بکر خرار ہیں سے ایک عشر عی بیان کریں تو نجی کتاب تا از میں اور کو صاحب نے اصحاب تا از کی شان اقدی کو کھٹا نے کے لیے جو نا قابل اعتبار والتفات شبہات بیش کئے ہیں ، وہ بھی آپ مان خرار کے اور ان کے جو ابات بھی اب تراز دیے انصاف تمہار ہے ہاتھ ہیں ۔ وہ بھی آپ مان کر کو کہ در موصاحب کے شرکش میں کوئی ترسید بان کے معن مرم ہی تعلی وہم اور اور اک دیم مناز کر ان میں اور بہند بانگ دیوے ۔ اس تھی دامنی کے باوجود تعلیان اور شخیال ہیں اور بہند بانگ دیوے ۔ اس تھی دامنی کے باوجود تعلیان اور شخیال ہیں اور بہند بانگ دیوے ۔ اس تھی دامنی کے باوجود تعلیان اور شخیال ہیں اور بہند بانگ دیوے ۔ اس تھی دامنی کے باوجود تعلیان اور شخیال ہیں اور بہند بانگ دیوے ۔

## از حفرت شنخ الاسسلام فدل مره

معبوب رب العالمين عليه وعلى آله وصحبه الصواة والسلام كے تمام صحابه نها جرين و انصار كے فضائل ومنا قب بي آيات كام المشراور اعادیث محاج اس كثرت كے ساغر وارد بيں كرمين كو اكھا جائے تواكی بست بڑی مشقل كتا ہے ہوجاً آئی تشيع مفرات كى متبرترين تصانيف بھى اگر غورسے مطالع كى جا بُيں تو جم كُم اختم ہوجاً تا ہے لبطر د نو نہ چندروایات ابل بعیبرت كى خدمت بيں بيش كرتا ہوں - اور لينورم طالع كرے كى -در خواست كرتا ہوں -

رىالەمذىب نىيعە:

رساله نرمهب تثبيعه صفحه نمرسوا

اذا بوالحنات محلاشرت سياترى

حفرت شیخ الاسلام قدس سره کی اس نخر برکو دیمکفته می ملامه دُعکوصاحب بهت طیش بین آگئے اور قلم غیظ دغفب کا آتش قشال بن گئی یکن جوابی کا روائی مین وه

یہ بھول کئے کہ واقعی کام جیدیں کوئی آیت ہے جونفیلت معاب کوام بروالت کرتی ہے۔ یاسارافران مجیدان کی العیاف تنقیص وتنقید رہشتی ہے کیوکو اگر شید صاحبان کے زبانی دعاوی کود کھا جائے جن میں اس قرآن کواصلی اسنے اوراس برایمان لانے کے تذکرے ہیں تو میرصرف بی ایک کتاب سے جوابل سنت اوران روا نفن کے درمیان تدرہے مشترک بن سکتی ہے ۔ اور مرفر لتی کے بیاس کی آیات كربر فجبت اورربان كاورجر ركمتي بي اور ووسري فرنتي كي ساخة محص عبرل اور الزائ كاروائى يرموتوف اور خفرنس سبق حبب كه دوسرى كتب برفرن كى عليمده علیده بین دنابل سنت کی کتابوں برابل تشیع کا بیان ہے خوا وان کا تعلق احادیث رسول سے بی کیول زم واور ندایل تشیع کی کتابوں برایل سنت کوانتما و واعنبا که ب خواه روایات م مرک طرف می شوب کیول ندمول اورند می ان دونول فراق کواینے مذہب کی ان کتابوں کے تمام مندرجات کے میج ہونے کا دبوی سے بكر بر فرلن كوتسليم ب كركتب بي صت وسعم اور قوت وضعف كم الماسي تفاوت تمی ہے ۔ اور محاح کے اندر می بعض فنیف روایات موجود ہی جس طرح اً مُنده صغیات بر رتفعیدلات برُیهٔ ناظرین بو*ر) گی -الیبی مورت بی دُهکوماحب* كوبيلكام يركرنا چاسبيئے تھا . فران محیدی آیات سے استدلال کرتے۔ اور مجران کی تائید میں اہل سنت کی سے روایات پیش کرتے اور اپنی کتب کی عبی وہ روایات جو کام مجید کے مطابق الوئن كيوكردب فرأن جيدرايان كا دعوى كي جائب توجرانسان تضيفات كواس پر ترجیح نبیں دی جاسکتی بلکہ ان صنفرکتب کی صحت کی کسوٹی مرف اور مرف كلم بحيرى مطابقت وموافقت بوكى بكين افسوس مدافسوس حرس شيخ الاملام نے، بتدائی کھات میں بن آیات کی طرف اشارہ فرمایا اور آئندہ صفات میں ان ى نفريات فرمائمي علام فرهكوماحب <u>ندان كاجواب دينے كى بالكائ</u>كيت َ نبیں فرمائی ۔

حفرت شيخ الاسكةُم سنه فرمايا -

قرآن کی بھیوں آیات رسول ادسترصی ادستر سلم کے ساتھ ہجرت کرنے والوں اور انصار و دہا ہجرین کے حق ہیں نازل ہوئیں کہ ادستر تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور و و ادشار تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ ان کے لیے جنت کے الیٰ دار فع مرا تب اور نمتیں ہیا ہیں۔ ان کو عی ساسف رکھا جائے۔ دسالہ خد ہمب شیدہ صفح خبر سا اور اسی رسالہ کے صفح خبر ہم اپر صفر سے ملی کے ارشادا و دائیت کلم بجید والسابقون الا و لون من المها جویں والانصار والدن بن اتبعو ہو باحسان رضی الله عنہ و د دضو اعت ۔ الاید کو ذکر ذرایا جس بی تقین کی متنقد شما دست کے ذریعے اپنے دعوی کو تابت فرایا ہو صفح خبر سما ہر ذکر کیا۔ اسی طرح الم زین العابرین کا ارشا داور قرآن نجید کی شما دست کو صفح خبر ۱۹ پر نقل فرایا۔ اسی طرح الم زین العابرین کا ارشا داور قرآن نجید کی شما دست کو صفح خبر ۱۹ پر نقل فرایا۔ جواس دعوی پر تقلین کی متنقد شما دست ہے۔ اسی طرح آپ نے دسالہ خرکور و

حفرت علی اور قرآن جیدی شها دت سے صحابہ کرام بالخصوص حفرت فاروشی کا ایمان اور مل مالے اور ان کی خلافت کا خلافت موعورہ اور خلافت الهید ہونا ثابت کی اسے ۔ اور بی امولی انداز ہے بحث کا اور می طریقہ ہے استندلال کا لیکن علامہ موصوف ہیں کہ انہوں نے ذکو دئی ایت بیش کی ہے ۔ ندان آیات کا ہی جواب دیا ہے ۔ اور زہی ابنی بیش کر وہ روایات ہیں اس میبار محت کو معوظ رکھا ہے ۔ جوا کمہ کرام نے بیان فرمایا ہے ۔ کرقراکن جید کے مطابق روایت و مدیث ہی ہے ۔ اور سرام رہتان رتفیسل روایت و مدیث ہی ہے ۔ اور سرام رہتان رتفیسل روایت و مدید کی جائیں گی ،

بکر حفرت شیخ الاسکام کی پیش کرده بنج البلاند اور مترح بنج البلاند -لا بن پیشم کی اکثر عبارات کامرے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا ۔ حالانکہ -ننج البلاغ شید فرمیب کی میچ ترین کماب ہے - اور اس کی روایات کوفیط ما نفراز آ

نیں کیاجا سکتا اور نہی کسی نے ڈھکوساحب سے پہنے ان کونظر انداز کرنے کی جارت کی ہے ۔ تواس سے آپ اندازہ کرسکتے ہیں کہ علام موصوف سنے بیند ادران سیاه کرنے کی سی فرور کی ہے ۔ لیکن زاہیے ساغذانعات کیا ہے نہ اسپ مذبب کے ساتھ اور زان کے ساتھ جن کے معارف خود برد کرنے کے لیے قلم کے حقوق کا خون کیا ہے۔ کیونکہ بہت بھاری فرض اسی طرح اس کے اور ویگر اس کے ہم نربب علامے ذمہ واحب الاواء ہے مجوانشاء انظر الزرز قیامت ک ادا

المخاكرية و جب مفرت شيخ الك الم في شيد مذبب كى كما بول سے أبت کیا کہ ان کے نزدیک وجودہ قرآن اصلی قرآن نسی ہے ، اور ندان کا اس برایمان ہے تواس وفنت علامه د محكوماحب نے بری وصوال دصارتقر سری اور بر دعوی کیا ۔ یی قران نیدیان دیدر کرار کے سینهائے ہے کینہ میں جی موجود ہے -امر

بح المرا لما رہاری ساجداورہارے مراس میں بچوں سے بوڑھوں ک اسے پر سے اور پڑھا تے ہیں - بارے علائے اسلام اس سے احکام شرعیہ کا استنباط كرتے ہيں اسى قرآن توشيدى وبالل كاميا رادرميح وسقيم كاميران شجصة بين رتنزبيالاماميه مفرنبروس

بكن شخ الكلام كيمنقوله روايات اورستندكت بالحضوص بنح البلاغه

جىيى اىم ادرمىج ترين كتاب كى عبا رائت من مېرقرآن جيدى شها دان بھى سائقىمى پېش خرمائب تواس دفت اس تران جميد كامياري وبالل بوناا در سعيم وسعيم مديث کے لیے میزان ہونا ہول کیا راو رَصرت روایات متواترہ کی اوراحا دیٹ صیحہ کی آگر یدے پر اکتفاکیا گیا ۔ حال کر حب میبار حق قرأن سے - ادر می وسیقم کامبران محت سقم دہی ہے ۔ توجواس کے علاف ہوگی وہ ہرحال مردود موگی کیونگر فراک کا تواتر روراس کی صن حسب ا دعاء على رشيد و سم بن الفريقين رايكن ان روايات ك اواتر ادران کی مست کامرف ملا برشیدی داوی کرنے واکے ہی دوسرے تمام



ياب جمام

رسالة تتربيبه الاماميه \_\_\_\_از علام فحمد من وهكوصاحب

البربيت بنوت اورامحاب الانترك بالمى تعلقات كابان جات برماحب بسیالوی کی ساری مگ دازادر کرد کاوش سے فاہر ہوتا ہے۔ کواس رسالدی نگارش سے ان کااعل مرمایس ہے۔ کوائڈ اہل بیت اور امعاب الشك بالمي تعلقات ودمراسم كاخوشكوار بونا اوران لوكول كالمدوح الى بيت بونا ثابت كيا جائے - دوراس مقصد كے ليے انوں نے اسپنے رسالہ كے صفى بنر اسے صفى منر ٨٠ كب بور سے مسطوم فات اسنے المراعال كى طرح دمِل وقریبَ کرنب وافتراء حِق مشی اور باطل کوشی سے سیا ہ کیئے ہیں دیا ) مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خلفا مسلمین کے بارسے میں ایر فاہرین کے حقیقی -نظريات اين كت متروسي بش كريد اوراس كى تايدمزيد كتب مقده المستت ے بیش کردیں وتا، اس مسلوی این طرف سے پھر کنے کے بھائے ہم . اس موں معوماتی مقالد کو ہی میرد قر لماس کرنا کانی سکتے ہیں ۔جو ، جکیم امرالدین ن است رساله "البطال الاستدلال " بي حوالة قلم فروايا - (جوكم وصكوماحب) کے رسالہ کے صغیرہ ۵ سے صغیرہ ۲ بک پورے سترہ صفحات برجیلا ہوا ہے۔ ادراس میں اسینے مسلک کی چند کی اوں سے متعددروایات نقل کرنے کے بد فلامر محث یوں بیان کیاہے)

۔ ۔ ۔ یوں بیں میں ہے ، اس قدر متوا ترا ورمیح ا ما دین کے برخلاف اگر گوئی خروا عد کمیں سے ازمحرا شرف سيآلوى

تحفرسيلي

الامدد محومات فضائی الا داداب بیت کرام کے ساتھ ان کے غبانہ مراسم اور نیا زمندانہ تعلقات دیم کراہ ہے کہ اسے کھرائے کہ یکھی اسے کے ان کی میں ان کی کھرائے کہ کہ کہ اسٹ چارہ کا رنظر زایا - لیکن نا کرین کرام دیکھیں گئے ان کی دوائیں بھی ان کی گھرام سٹ ادرائت ہوئے ہے ۔ ادرائت ہوئے کہ اس مربی بنغن برلعنت عنداکی ۔ مربیض بنغن برلعنت عنداکی ۔

مرض بنرصت مدران مرض بنرصتا گیاجول بول دوای

والامعالمہ بن کی ۔ شدرجہ بالا اقتباس ہیں چندامور نفر کھلب ہیں ۔ ۱۱۱۰ کے محکوما حب فرماتے ہیں کر حقیقی نظریات انڈ اہل بیت کے معلوم کرنے کے ۔ ہے ہم اپنے فرمہب کی کثب مترق سے دوالہ پیش کریں گے۔

کرجب ملغاز الا شرنی او شرعه کے خلاف زمبرا کلنے کی ٹھانی بھی تواس وقت
بھی یہ فیال کیا تھا۔ کہ آیا یہ تا ہیں اہل سنت کی ہیں بھی یا تئیں ؟ یا آگے جیل کر جو ۔
پیش کی ہیں۔ وہ کتب اہل سنت ہیں متر ہیں کہیں ابن ابی الحدید مقر کی شعبی کی ۔
روایات ورج کی ہیں۔ جو ابن علقی شید وزیراعظم خلیو سندم کانک خوار اور نبرہ ورگاہ
تقالمیں مردج الذہب مسعودی کے حوالے جو پکاٹ ید نما۔ اور اعلی درج کا تقیہ باز۔
(۱۷) علادہ اذبی ابن کتب مقرہ کے چند حوالے ہیں کر دہ اہل سنت کی جس کما ب
اوراس کے اہر طبیب کوئ ماصل ہے کہ دہ اہل سنت کی جس کما ب
منسوب کر کے بھی کو حفرت شیخ الاہلام قدس سرہ کو یہ تی کیوں نہیں دیے
منسوب کر کے بھی کو حفرت شیخ الاہلام قدس سرہ کو یہ تی کیوں نہیں دیے
منسوب کر کے بھی کو حفرت شیخ الاہلام قدس سرہ کو یہ تی کیوں نہیں دیے
منسوب کر کے بھی کو حفرت شیخ الاہلام قدس سرہ کو یہ تی کیوں نہیں دیے
منسوب کر کے بھی کو حفرت شیخ الاہلام قدس سرہ کو یہ تی کیوں نہیں دیے

بىرىش كرسكين -

كهير متواتر سأقط الاعتيار اور كهيس انحيارا حادجيت ودليل ,m) ڈھکوما دب اور ان کے روحانی بیشوا فرماتنے ہیں کہ اس قدر متواترا و ر مجع امادیث کے برخلاف جو خروا مدسلے گی وہ نشاذ مرحوح اور درج م ا نتیار ہے ساقط ہوگی رنگر چوشابط بہاں یا دآیا وہ قریعت القرآن کے باب مي كيون نهاواً ما كرحب تواتراور معي ترن و ماديث اوركتب معمّده مترادله بي مقول احاديث ادر السينا قلين كي نقل كرده جن كے متعلق ر منعت کا کمان کے ذکیا جاسکتا ہو اور ندان کے غرمب بیس واستے۔ بونے بلدا اور مقتداء بونے میں شک وشبر کیا جاسکتا ہوالیسی دوایات جب تحرلف يرد لالت كرتى بول توائى مخالف روايات يجيى مرتور ح اور ساقط عن الاعتبار يونكى معلی تشین علی کا نہ کوئی ضا بطرہے - اورنداصول وقواعر بس جدمرسے جان چيولتي نظرة ئي اومرسي دوارليا -جي چا با تومتوانركوافبار اما د بليم اسينے عتل ادر قیاس سے رو کر دیا ۔ اور می میا با توس گھڑت اخبارا ما دکو تواترا کادرم دیکران کے ساتھ میجاور واقتی اور قران جیری تاید و تقویت يا فنه متواتر بامشهور روايات كواور بنح البلاغ مبيى اصح الكتب مين مقول -روایات کومی ردکردیات جوجاب آب کاسن کرشم ساز کرے المركزام كابيان فرموده صحت روايات كالمعيار

آیئے سب سے پہلے یہ دیمیس کہ خود انٹر کرم نے اختلاف کی مورت ب بی سب سے مضبوط اور اہم معیار کون سابیان فرایا اور اس پر بوری انرنے والی روایات کونسی ہیں حضرت علی نے امام سن عجبی کوفر بایا -

> انی اوصیک تنقوی الله ولزوم امره وعما ده قلبك ید کره والاعتصام بحبله وای سبس اوثق ص

سبب بدین وبین الله ان انت اخذت به (نیج البلاغ جدنانی صغی عامی می بی بی الله ان انت اخذت به در نیج البلاغ جدنانی صغی عامی می بی بی بی الله ان انت اور در کام است اور دل کواس کے ذکرسے آباد رکھنے اور سے اور کھنے اور سے اور کھنے اور سے کا وصیت اور بیٹے کر سبنے کی وصیت کرتا ہوں اور کون ساسبب سبے رجواس سبب اور دشتر سے مفبوط اور پائیرار ہے جوتیر سے اور اوٹ تنالی کے درمیان سب سب طراد مرائی تنالی کے درمیان سب لب بی بی تا می کرو۔ کی قال افٹر تنالی کری سے مراد قرآن مجیوب کی قال افٹر تنالی ۔ یاں پر اوٹر تنالی کی ری سے مراد قرآن مجیوب کی قال افٹر تنالی ۔ واعت صدوا بحبل الله جیعاً۔

رور خيرالناس في حالًا المفط الاوسط قالزمولا والزمواالسواد الاعظم فان يدالله على الجماعة واياكم والفرقة فان الشاذ من الناس للشيطان كما ان البناذ من القنم للذمن و المرابعة من الناس للشيطان كما ان البناذ من القنم للذمن و المرابعة من الناس للشيطان كما ان البناذ من القنم للذمن و المرابعة من الناس للشيطان كما ان المرابعة من المرابعة من الناس للشيطان كما ان المرابعة من المرابعة من الناس للشيطان كما ان المرابعة من الناس للمرابعة من الناس للمرابعة من المرابعة من المراب

حضرت على رض المسترعند نفرايا - ومير الدردوگروه بلک بول کے ايک مدسے جا وزكر منے والا مب اور دومرامير سے خلادام عام بى تقصير وكوتا ہى كرنے والا مب اور دومرامير سے خلادام عام بى جوسب سے بہتر مالت بير ہے - وه مرف ايسا كروه سے جو افرا طرد تفريط اور تبا وز دتفير سے محفوظ ہے المذتم اسى كولازم بير مواد اور ساخكم كا دامن تعام كو دكر المطر تعالى كا لم تقر جا عت بير ہے - اور اس خاب كو افراق اور علي دكر سے بيا و كي كو كم جاعت بر سے الك بونے والا السان شيطان كے نفوف يس بوتا ہے - بس الك بونے والا السان شيطان كے نفوف يس بوتا ہے - بس طرح رايد رسے الگ بونے والا السان شيطان كے نفوف يس بوتا ہے - بس طرح رايد رسے الگ بونے والا السان شيطان كے نفوف يس بوتا ہے - بس طرح رايد رسے الگ بونے والا السان شيطان كے نفوف يس بوتا ہے - بس طرح رايد رسے الگ بونے والا السان شيطان كے نفوف يس بوتا ہے - بس

(س) فلاتكوبواانصاب الفتن واعلام اليدع والزمواما عفد عليه حبل الجماعة وبنيت عليه اركان الطاعة (بنم البلاعة حبد الم

د نتنوں کے بیے نشان اور نہ برعات کے بیے اعلام بنو بلکہ اس امرکو لازم کیر لوحس پر جاعت کی میں معتودا ورنبرس ہے۔ اورجس پرارکان ل عت کی بنیا در کمی گئی ہے۔

رنوطی، یختیق بہے بریقار کین ہو جی کرم ردوری سواداعظم اور عظیم جاعت کی صور بیں ہی سنت والجاعت ہی موجودرہے ہیں منکد دوسرے فرقے۔ رہی حضرت الم حشن کوفرال -

واردد الى الله ورسوله مايفى لعك من الخطوب و يشتبه عليك من الامورفعت قال الله تعالى لقوم احب ارشاد هم " يا ايها الدين امنوا الحيعوالله والحيعوا الرسول واولى الامر منكوفان تناذع توفى شي قردوه الى الله والرسول"

فالردا لی الله الحکم بھیکم کتا به والردا لی الرسول اکاخه ن بسننه الجامعة غیرالمفرقة ) بنج البلاغه جلد ثانی صایح ا جوابم امور تخبر پرمتبس بوجا نمیں اور شبر بوجا نمی توان کو انظر آنا کی اوراس کے رسول میں استر عمیر و کم طرف لوال کیو کم انظر آنا کی ف اس تفوم کو فرایا ۔ جن کی رسمائی اور عملائی اس کوجوب تھی ۔ "اسے ایمان والوا مشر آنالی کی الم عت کرد و اور اس کے رسول اورا ولوالام کی الم عت کرد و بیس اگر تمارے اندر کسی امریس با ہم نزاع پیدا ہوجائے ۔ تواس کو انظر تعالی اوراس کے رسول میں انظر علیہ وسلم کی طرف لوائ " توامشر آنالی کی طرف رو کرنے کامعنی ہے اس کی رسول خداصی انظر علیہ وسلم کی طرف لوطان نے کامطلب ہے آپ کی ۔ سند جامعی انتراع بیدا اور سہارالینا جواجتماع واتفاق بیدا ۔ سند جامعی انتراع بیدا ۔

كريف والى ب ماورتغراق واختلاف بيداكرف والنسي اف، اس عبارت سے اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کے رسول ملی اللہ علیہ و م کا حکم۔ واجب الاطاعت بوزا ثابت بوا ادرآب في مرف ابني طرف سے اس كو نهیں بکة واب مجیدے دلیل بیش کرکے اس کولازم اور فردری محمرادیا و قران مجید كحاسا تذمعدان دلابيت اور الوالانر حضرت على كحارشا دف يرتقيقت والمج كمر دى كرصيح اور غير موج فاب اعتقاده عمل اور أقابل اعتقاد وعل كوير كھنے كامىيا رقران جير کے داخمے ارشا دات ہیں۔اوروہ سنت جرجاعت ہیں احتماع والفاق اوراتعاد و يجبتي كاموجب بوندكه فتراق وأتشاكل اورالمسنت كي وجتسميه مي بم نيه واضح كردياب كر بوجاعت اور مواداعظم ان عبارات بي مركورب ومون ادرصرف المسنت والجاعت مى بن ادران كي مقتراء ويشواجوالى بيت كرام كيعزيت وحدمت كومي لمح ظرر كحف واسيستق - ا ودا كابرمحابه مهاجرين والفيا کے مدا دا دمنصب ومتنام کم اس پاس کرنے واسے مقے النزااس ارشاد گرامی کے تحت مجے روایت دہی ہوسکتی ہے بوقران جیدی آبات مکات کے۔ مطابق ہو۔ بصے کرچندایک آیات قبل ازیں بیں نے ذکر کی ہیں اور اکس سنت كيمطابق بويس مي سواداعظم ا درجا عن عظيم كي موافقت بورايكن يوفران كے فلاف بول ياسنت جامع غيرمفرقر كے خلاف بول ، ده قطعاً، قابي قبول نهو*س گي* ـ

نیزنی اکرم ملی ادار طیروسلم نے امت کے ہوایت پر قائم رہنے اور مرا کم ستیم برگامزن رہنے کے بیے جوسا مانِ ہوایت اور استقامت عطا فرایا ہے وہ کیا ہے ۔ فرایا ۔

"انى تأرك نيكم ماان تمسكم به لن تضلوابعدى احدهما اعظم من الآخركتاب الله حبل مدود من السماء الى الارض وعترتى اهل بيني لن يتفرقاحتى مددا على الحوض فانطروا

كيف تخلفوني فيهما " (رواه الترمزي)

"انى مخلف قىكم التغتلين ماان تسسكم بهمالن تضلواكتاب الله وعترتى اهل بيتى ولى يتفرقاً حتى ير دا على (تفسيرصا في صف)

ب شک بی تمار اندر دو قبیتی چیزین نبوار با بون کردب نک ان کاسمارایدر بوکے اوران کے سائز والبت رہو کے تومیرے بید مركز كراه نسي بو كے الى چيزوں ميں سے ايك كتاب الله سے ۔ جودوسری سے نظیم ہے ،اور وہ استرتعالی کی رسی ہے جواتمان سے زین کی طرف فلی ہوئی ہے ۔ اور دومری میری فترت اور الی بیست ہی اور دہ دونوں جدائیں ہوں گے ۔ تی کہ تجربر وم کو ٹر بردار رہونکے الجي طرح خبال ركموكرتم ال كية ق بس ميرى نيا بت كاحق كمس طرح

اداكرشتے ہور

رن، یه وه روایت سے -جوفریقین کے نزویک نتفق عیرسے اور سلم الشوت ا درموون القعت جس سے دل خی ہے کرفراک اور اہل بیت عجمع اور منفق رہیں گئے۔اوران کی راہ ایک ہی ہوگی ۔اور منزل مجی ایک ہی ہوگی۔ ا در اہم ک کرما حب مشرع صلی الشر علیہ وہم کے پاس حومن کو تر رہ بنی یں گئے۔ اس سے بھی واضح بوتا ہے۔ کہ المرکے افوال وارشا دات نی الواقع وہی ہوں کے جوفران عظیم کے موافق اور مطابق ہوں گئے۔ ور ندرا ہن جرا ہو جائیں کے اور افتراق بدا ہوجائے گا۔ اور کناب کو دوسرے تقل سے اعظم كماكياب يتوواضح بواكرامل وليل كتاب المتربوكي ادرافوال المراس کے نابع نرکر قرآن کوان کے اقوال کے تابع کردیا جائے یااس کو جوڑ دیا عائے۔ بیل مورست بی اس کا عظم اور اصل ہونا تھ موما تا ہے اور ورسری مورت بين ان كا اجتماع وانفاق كالعدم موجاً باسب - لنذا اسيسے انوال وارشا

جوائدگی طرف نسوب ہوں لیکن خلاب قرآن ہوں - ان کے منعلق مومنوع اور من گھڑے ہونے کا یقین کرنا پڑسے کا - اوران کوسبائی سازش قرار دنیا -لازم ہوگا -

# معياري كيمطابق وتسروابات رسنين

### نواز کونٹ امعتبر کے

دورشمی رمبی روایات کو تواز قرار دیا ہے۔ اور واجب الفبول کی ما اور شمی رمبی روایات کو تواز قرار دیا ہے۔ اور واجب الفبول کی امیر المؤمنین - حزب کل مرتفی رضی احتر خرب عند اور سوا واعظم کے عقائدا ور نظریات کی موافقت برز ور ویا ہے۔ اور اس کے اسواکو غط فرار دیا ہے۔ اور ساتھ بی عت میں افراط سے کام لیا۔ دیسے شید میں بیان کر دی کر مبعض کو کو سے میں افراط سے کام لیا۔ دیسے شید اور روافق اور موسون وار حرور ریا کہ اور دوافق اور موسون کی افرادی اور اور المونون جا عت ایس ارشادی روشنی میں نشید کی افرادی روایات کا کیو کی فریق اول وایات کا کیو کی فریق اول وایات کا کیو کی فریق اول

نے ہاں بیت کے نوعبت بیں روایات کا خراع کیا ۔ یاد گرصابہ کے ساتھ مدادت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی تقیم ساتھ مدادت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی تقیم شان کی روایات وضح کیں ۔ اور خوارج نے حفرت امیر کی مدادت بی تفریط پڑشتل روایات کھڑ لیں ۔ یا بھران پرا ہے لیندیدہ نظریات کے خت دوسرے محابہ کرام کو فوقیت دینے ہیں مدودسے تجاوز کیا۔ للذا اگر متر ہیں تو وہ متواتر۔ روایات بن کا تواتر ہاں می سلم ہو۔ ذکر مرف ست یو کیاں متواتر ہوں ۔ روایات بن کا تواتر ہاں می سلم ہو۔ ذکر مرف ست یو کیاں متواتر ہوں ۔

#### ننبعهصاحبان اور تخرلفيت روايايت

شیدهاربان نے حب بل برتفی میں افرا کا کا لازی تقامزیمی مجھاکد دیگر اکا برصابہ
کی شان میں تقعیراد رتقیص کی جائے۔ الذا مقد در مجرسی کر کے ان روایات کے الفا کلہ میں
تبدیلی کی اور کہ بیں بیان عنی و تفعو دہیں تبدیلی کوشش کی جو کو فضائل محابدا وران کیے ساتھ
اہل بیت کے بتر تعلقات بر دلالمت کرتی تغییں اور یا مجراس تقیقت کوچہانے کی مفدود ہم
سی کی کہ ان حفرات کا یدار شاد کس بہتی کے شعلق ہے ۔ بیندا بک شالیں اس کی عرض کرتا
ہوں تاکہ حقیقت حال واضح موجائے۔

ا ، حضرت مدانی اکبر منی اور عند کا و افتر بجرت اور خافت بنور بیسے الزاز کو کم کرے اور آب کی اس انبیازی چینیت کو کی اوم منین سے اوم بس کرنے کیلئے بلکہ بالکل الٹا اور برمکس تاثر وینے کے لیے ابوالحسن القی نے بوکار نام در انجام و باہے

ده فانظمور

قوله تعالى : اذها فى الغاراذ يقول لصاحبه لاتخزن دالآية ) حدثتى ابى عن بعض رحاله رفعه الى ابى عيد الله عليد السلام قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغارقال لغلات كانى انظم الى سفيرة جعفر فى اصحابه يقوم فى العروانكل الى الانصار عنيبين فى افنيعتهم فقال فلان وتراهم يوسول الله وقال فى قال فارنيهم فسيح على عينيه فرآهم رفعال فى نفسه الآت صد قت انك ساحی فقال له وسول الله صلی الله علیه وسلم است ادهدین .

ترجم ، مجھے میرے باہر نے اپنے بیمن شیوخ روایت کے واسط سے

ام ابوعب الله و معز صادق کک مرفوع روایت بیان کی کوب درمول فدا

ملی احتری سیم فاریں تھے ۔ تو آپ نے فلان رابو بکر ان کو فربا اور انسار

جوزی شی بین ان کے سامنے پیٹے ہوئے ۔ تو فلاں نے کما ، یارسول احتر انسار

آب ان کو دیکھ رہے ہو آپ نے فرایا ہاں ۔ تو انہوں نے کما وہ

مجھے بی دکھلا یئے ، آپ نے ان کی انہوں پر دست کرم بھیرا تو انہوں

نے ہاجرین جشہ اور الفار کو دیکھ ایا ، (تو دل ہی دل ہیں کی اب

یار الب اس روایت میں و و مجد ابو بر کانام لینے کی مجد فلال کالفظ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں جونیک نیتی کارفر اسے وہ واضح ہے ۔ بین نام کوابهام پیراکرنے کے سیے فلاں کے لفظ سے سرلا دیا ۔

رب، برکیف میں اپن وف سے ابو برکے دل کا حال منوم کرکے تکھ دیا کہ انوں نے کما کہ اب بھے تمارے جا دو کر ہونے کا یقین ہوگی ر

رج، اس کے تصل بعر بنی اکرم ملی اظر علیہ وسلم کے تعلق کمہ دیا کہ آب سے فرایا ۔
افت الصدیق تو ہی سچاہے ۔ یس کا لازی نیج بر کیٹ کے اندر دیئے ہوئے ۔ یجد کی درستی کی صورت میں خو دبنی اکرم صلی اد طر علیہ وسلم کی بنوت ورسالت کا ابطال سے ۔ العیاذ باللّہ ۔ کیونکہ الدیمر نے آپ کے سا حر مونے کا یعنین کریں ۔ اور آب نے فرایا ۔ تم سے مو ۔ اگر آب کو جا دو گر سجھنے والا سچا ۔ یوبی کی موادق کر سجھنے والا سچا ۔ تو بنی سجھنے والا ہجو لما ، اور جو جو ٹا ہواس کو صادق کر نا بھی غلط ہے ۔ یوبا نیکو صدیق کما جائے برحال روایت کا اس طرح ستیانا س کیا ہے کہ ،

عظمت ابو کمرکے ساخة عظمیتِ رسالت کوجی گمناکر دکھ وہاہے۔ لله بلاد فلان فقد قوم الاود وداوى العمد خلف الفتنة الخ نج البلام یاں یہ امر قابل نورسے کے حفرت امیر نے تولقیناً اس مہتی کا نام سے کر اوراس کی پوری طرح نشا ندی کر سے مینوبیاں بیان فرائیں ایکن اس میں سبائی جال جينة بوئے ناقلين نے فلال كالفظ لكر ديا تاككسي كويته بى زميل سكے كريد فضائركس. ئے بیان کئے کئے ہیں بعنی ملتبی سڑائے خیرد مے فلاں کوشنے کی کورٹ کی اوروش جہالت کی دوالی ای رس، ترسی نظی اور قطع در براور کربیونت کے ساتھ ساتھ بعن عبارات. ك مطب بي كو الكرف ك لي ترتب خطبه كواس المرح بدالك حس كى . تربیت حرن مرتفی نے کی تھی اس کی تقیق لازم آجائے ۔ اور بداسس قدر بهیا کا درسنگین جرم ا درق بیش ا دربالل کوشی کی رفریل اور گھٹیا جال تھی۔ كرايفي عبى علاا مطے اوراس دليل حركت براينا اضطراب جميان سكے -(الف) حفرت علی رضی المسرعنه کالویل خطرجوآب نے امیر معا کرٹیے کیے خطر کے جواب میں تحریر فرما یا تھا۔ اس سے فضیدت شیخین پر دلانت کرنے واسے جملے سائى دىنىت كے بىنىك براھ ، دراده جد دىكمىلى تاكى كولف كى جورى دا ففي موجائه اوركتر بيونت كاموجب معلوم بوجله ا كان افضلهم في الاسلام كمازعمت وانصحهم لله ولرسوله الخليفة

كان افضله و فى الاسلام كماز عبت وانعهم لله ولرسوله الخليفة الصديق وخليفة الخليفة الفاروق ولعبرى ان مها نهما فى الاسلام عظيم وان المصاب بهما لجى ح فى الاسلام شد يد برحمهما الله وجزاهما باحن مناعملا داى فهاسمعت باحده وانصح لله فى طاعة دسوله و كاطوع لوسول الله فى طاعة دب و كاصبر على الاذى والضراء حين الباس . و مواطن المكروة مع النبى صلى الله عليه وسلومن هؤلاء النفر الذين معيات . كذ لك و فى المهاجرين خبر كثير تعرف حزاهم الله احسن اعماله هو المصرح النبية اعماله هو النبية المهاجرين خبر كثير تعرف حزاهم الله احسن اعماله هو النمية م

اس عبادت محرة جمر كا يوحقه يدي ذكرك جاجكاس ادريقية شيخ الأسلام كي. عبارت میں لاحظ کر دیکے ریسال یہ نبانا ہے بحد یہ نمام ترعبارت بوظمت صدیق اور مرتبت فاروق کامنه لولنا تبوت ہے۔ اورلضت النهاری طرح واضح اور روشن رہا دہ سب ولون نج البالذ نه مفرف كرك بفن في كالجراد والمهاركيات وادركون ناكراً اكر حفرت مرتضي كي زباني ان كاعديق اور فاروق بوزا اورسب سے افض اورسب سے زیاد مخلص ہونا عوام برطا ہر مو مائے تو بھر ذہب رفض کب بنب سکتا ہے ا در کون اسے قبول کرسکتا ہے۔ اس سے رعبار سے تومذف کرنی تربیت رفین , ب <sub>الس</sub>ر کے علادہ اس خطبر کی ترتبب ہیں اس الحرج السط بھیرسے کام لما کہ فہوم كيم كالجوموكيا بس برشارح ابن يتم كوهي كمنايرا-وهذاخبط عيب من السيب معروجود كتبه في كثيرمن التواريخ (ترحابن مينم جلام متك") یسید رمنی کی طرف سے بجیب خبط اورالنباس واستشا ہ سے معالیٰ کرحفرت مگ كے خطوط بست سى تارىخى كتب بين موجود بن دائذاان بين التباس داستنباه ك كوئى ورم نیں ہوسکتی تنی راور تلبیس وتخلیط کی بھی کیونکہ ہرشخص امل مراجع کی فررجونا رسکتا ہے۔ مِن كي بدسوائ ذلت اورسوائي كي يا عمامكا سي رین کرلین معنوی و ای طرح سیم علی سنے قرایت معنوی میں جی وہ کمال کر دکھایا ہے

کریودی بھی سرپیٹ کررہ گئے ہوں گے اور بھر لطف برکہ اس کی نسبت بھی اسٹر کرام اور اصد ق اللہ علی است بھی اسٹر کرام اور اصد ق الصافقین کی طرف کردی ہے مثال کے طور پر ایک حوالہ بیس ضوحت ہے ، سیدنعت اسٹر الجزائری موسوی نے انوار نعانیہ بین نقل کیا ہے کر حفرت امام حبفرصا دق رضی اسٹر عند نے نسیفہ وقت کے دربار میں بین بنی الشرع ما اسٹر عند نے نسیفہ وقت کے دربار میں بین بنی الشرع ما کے متعلق علی الا علان فرایا :

"هماامامان عادلان فاسطان كانا على الحق فما تاعليه عليهمار حمة

الله بوم الفتيامة (الوارنع النيرمبدا ول صفف )
حس كاتر جرد فوم فابر ما وراب وراب بعن مليفات كايى ظابرى مقصد من كاتر جرد فوم فابر من اور نصف وونون عن برست اور اس بران كا وصال موا، الله و ونون برقيامت ك ون الله تعالى كرمت اور عنايت مي مكر جب آب مبس العلان سد بابر تشريف لا شير توات بي تحقيم موليا اور اس ني عض كما -

یاین رسول الله قدمد حت ایا بکروعس هذا البوم فقال أنت لاتفه و معنی ما قلت فقال: بتینه لی .

اسے لخت بگرسول می انٹریلیہ وسلم آج آپ نے ابو کمروعری مرح و تنااور تعربیف و توسیعت کردی ہے آپ نے جواب میں فرایا تومیرسے قول کامعنی ومفوم نئیں مجھ تا تواس نے عرض کیا میرسے لئے اس کی وضاحت کریں تو آپ نے بقول اسس (نجول اور نامعنوم مریر خاص) کے فرایا -

اماقولى هماامامان فهواشارة إلى توله تعالى بي عون إلى النار وأماقولى عادلان فهواشارة إلى قوله تعالى به والمانين كفروا بربه هريع به لون واماقولى قاسطان فهو المرادمن قوله عزم فائل به أما القاسطون فكاتوالجه خوطبا وأماقولى كاناعلى الحق فهو من المكاونة أوالكون ومعناه انهما كاوناعلى حق غيرهم لأن الخلافة حق على بن أبى طالب وكن اماتا عليه فانهما لمريتوبابل استمراعلى انعالهم القبيعة إلى ان ما تواو قولى عليهما رحمة الله المراد به النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى : " وما النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى : " وما السناك الارحمة الله السين "فهوالقاضى والحاكم والشاهد على ما فعلوه لوم القيامة و

(انوارنعائيرجلداول ص<del>99</del>)

ر) بیں نے جوید کہا کہ دونوں امام ہیں تو پر اللہ تعالی کے اس قول کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے بعض امام ہی جونار جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔

رب، اور میں نے ان کو عادل کہا تواس میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے۔ کر وہ لوگ جنبوں نے کفرکیا اپنے رب کے ساتھ دغیروں کو ) برابر محمراتے ہیں

يعنى عدالت والامعنى مراونيس تما بكربرابري والار

رس، کیوہیں نے جوان کو قاسطان کہ آنواس سے مراووہ ہے جوامٹر آنوا لی کے اس قول میں مراوی ہے ہے۔ میں مراوی ہے کہا نید صن ہوں گئے -

ره، ای طرح مآیا علیہ کئے کامطلب بھی یہ ہے کہ انہوں نے اس کلیم وزیادتی ا ور عضب وہنیہ سے تو بہ نہ کی بگومرتے دم کمک انہیں افعال تبیو پر برقرار رہے۔

روی اورس نے بوعبہ مار مقال ملکی بے تواس سے میری مراویے نبی اکرم صلی المسّد علیہ میں مراویے نبی اکرم صلی المسّد
عیر مسلم کی فرات اقدس کیونکر المسّد لقائل نے آپ کواس آیت کر میر ہیں سرم سے

كم بيد" وما ارسلناك الارحمة للعالمين" توآب

ان دونوں پر قیامت کے دل محم اور نفانا فرکریں گئے اور حو کھر انہوں نے کیاس برگواہی دیں گئے -

الم موصوف كارتفضي عجاب اوروضائتى بيان شن اس مريفاص نے كما: "فرجت عنى فرج الله عنك" أب نے ميري شكل على كردى الله يعنك"

آپ کاشکل حل کرے ، کم می کو کریں و ۱۱م صاوق رضی الٹرینہ نے بھرسے وربار ہیں فلیعۂ کے روبروجعہ کھوفریا یا۔ اس سے ہراکیب نے حزیث الو کم صدیق اور صفریث عمریضی الٹیریمنها کی۔

مرح وزنا اور تعربف وتوصیت بھی اور ان کا آپ کے نزدیک ام برق اور عادل ا منصف بونا تا دم زلست في يرقائم بونا وراى يرونياست رضت بونا وررصت فدا وندتها لاسي شرف بواسم ما بكدأب كيمريه فاص ني بي منى ومفهوم اور قصدو مطب بجمان بي ترب المفااوراب قبى اضطراب اورد كه وروكو فيميا نسكا بلكبطور مسكوه كماآب في توالو كمروغ ركى مدح وثناكر دى بنس سيصاف كالبراور آفتاب يمرونر کی لمرح روشن کرعام ایل اسلام کے ساسنے قطعا امرکے کام سے ان حرات کے متعلق تنقيص وتوين اورتحقير وتفريط ميشتل كوئي كلمة سرزدنس بتوناتها بكهان سب كوسى عندير اورنظریدیاں سے تما تھا کرائم اہل بہت ان کی عظمت ورفنت کے قائل ومعرف بي اوران كے كيے مرح مرا اور وعاگو توگويا ان تمام الل اسلام كونلط لاه يرفولك -اورانبی گرامی وضالت بیں مبتل کرنے کے ساری وَمر واری انہیں المُریرِعا مُریوئی اور لقول شیورپر حفرات العیا ف<sub>ه</sub> احت*را مُدری بونے کی بجائے انگر*ضالت بن سکنے ا ور اكريه هزات اليي فيالين يطن واسه بوت اورعالم اسلام كوب وقوف بنلف والب ہوتے تو واقعہ بالد كريا والا كمي بيش نها تا اور حب سب المدكا منسب ايك ب تويقيناً آپ ايمى ظاہروباطن ايك بونا لازم سے اور يحراً پ كوبالحضوص صامرق كا لقب دیا جانا بھی اس امری بین ولیل سے اکیا امام حسین رضی التعمیر برکواس طرح الم عاول فاسط كأش على الحق كمركم إنى اوراسينے عز مزوں كى جان اور بردكيان عصت آب كاعزت وناموس كاتحفظ منين كرسكته تقد إحب كرسكته تقدا وريقني تحفظ بحي عاصل كمد · سکتے تھے گرجان کی بازی ککا دی اور پر طربقة افتیار ند کیا تو واضح موگ کرید دورخی جال اور دوغی پالیسی اہل میت کمرام کے شایان ٹیان نہیں ہے۔

امام جعزصا دف کے لیے تقید و کمان کا عدم جوانہ ہو۔ نیزیہ بات بھی ذبین نشین رہے کر حفرت الم جعز صادق رضی اللہ عند کے لیے تفید و کتمان جائز ہی نہیں تھا اور کسی اہم جا براور سلطان جائر کے ڈراور توف کی دجہ سے
اس قتم کی جد سازی اور اصل نظرید وعقیدہ کا اخفاء آپ کے بیے قطعاً حرام تھا کیؤ کمہ
محد بن ایقوب کلین نے اسول کا فی جلدا ول صلا کا مطبوعہ تہران پر تووا ام جغر صادق سے
ہی یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ لفائل تے نی اکرم سلی اللہ علیہ وہم کے وصال شریعیت
کے قریب جرئیل علیہ السلام کے ذریعے ایک تاب نا زل فرائی حس میں تمام المرکے
متعلق وصیت میں مرقوم تھیں اور بروصیت نامر سربہ رتھا جو ہرا ام اسینے و ورا ما مت
میں ہی کھول شکل تھا چنا ہجہ ام جعفر صاوق رضی ادلاء عند کے وصیت نامری عبارت
ہیں ہی کھول شکل تھا چنا ہجہ ام جعفر صاوق رضی ادلاء عند کے وصیت نامری عبارت

حدّث الناس وانته عروانشرعلوم اهل بیتك وصب ق آباءك الصالحین ولاتخافت الاالله عزوجل و انت فی حرز و امان ففعل ـ

بنی توگوں کوا اوست بیان کروا درفتوسے جاری کوا درا ہے الی بیت کے علیم کی نشروانتا عت کروا ورا ہے اسلاف اور آباء و اجدا وسلائی تسدیق کرورا ور سولئے اللہ عزوج کے ہرگزکسی سے نہ ڈروکیؤکر تم اللہ تفائل کے حفظ و امان میں ہو ابن الفا ف و دیا نت اور ایل ایمان و اما نست اس وصیت کواس روایت کے ساتھ لاکر یہی تبایل کہ دھیں ہوئی کس صورت ہیں با اجا اسکا ہے ہیں تا ویل اور کے ساتھ لاکر یہی تبایل کی دھیں ہوئی کہ اس سرید خاص نے بھی ۔ وہ مراد ہونے کی سورت ہیں یفیناً وصیت پرغل کی صورت مرف وہی ہے جوابی السنت کے غربیب وسک کے باکھی مطابق ہے اور چوٹ کرائی از دوست وسیست علوم ابن بست کی نشروانتا عت اور اپنے اسلاف کی تائید و تضدیق کے با بند تھے تو روز روشن کی طرح واضح ہوگیا کہ تمام ابن سن اور المہ کرام کا نمر ہب وسک ہے ہی ہی تفاح بس پرسوا و اغظم ابن السنت و الحجاء سن اب یک عائم ہیں اور لعبورت مسک ہی ہی تفاح بس پرسوا و اغظم ابن السنت و الحجاء سن اب یک عائم ہیں اور لعبورت ویکڑ جب آپ نے وصیت کی فلاف ورزی کی توامامت ہی ختم ہوگئی ۔ اور سری ت

جَى خَمْ بِوكِيا- نعوذ بالله ص ذك - پيرنه آپ كوامام نسيم كياجاسكتاب اورندمي صاوق كالقب ويا جاسكتا ہے -

# محرفين كى وجبرسامام جعزصا وفى شي الله عنه كالفطران

مرادائمگ تشریح وتونیح پیش کرنے والوں سے ام جعز سارق رضی الطرعنہ کی پریشانی بھی ال خطر کرتے جلیں ۔

*رجال کشی بی ندکورسے کہ امام موصوف تے فیص بن مختار کو فر*ایا ۔ بات الناس اولعوا بالکہ ب علیناکان الله اف ترض

عليهم لا يرييه منهم غيره واني احدث اسهم بالحدث فلا غرج من عندى حتى يباوله على غيرتاويله الخررجال الكري صلاك

ین توگیم پرستان باندسفے اور افتراکر۔ کے عاشق ہو بھے ہیں گویا انٹرتعالی

نے ہی کام ان پرفزی کر دیاہے اوراس سے عل وہ دور سے کسی امراورفعل کاان سے دارہ نہیں رکھتا ، ہیں ان میں سے ایک کوصریٹ بیان کرتا ہوں تووہ میرسے

پاس سے کل نہیں یا کا کہ اس کومیری مرا در کے بریکس دومرسے منی بر محمول کر دیتا ہے۔ امام صادق کے اس ارشا دصادق کے بعداس ناویل کے بطلاق دخنلان اور

الا من من المار من الرساق و من من مندان ما وی سے بطلاق د حدالان اور اسے بطلاق د حدالان اور اسے بطلاق د حدالان ا اس کے نافل کے افراءاور بسنان میں قطعاً فسک و شبہ کی کوئی صوریت یا تی نہیں رہ جاتی

ادر در بن برایک روایت اوراس کی تاوی فاسد بطور نوز ذکری سیے ور نہ بال تو جھوٹی روایات کے انبار ہیں اور صبح روایات کی تاویات فاسدہ کے وفا تراور بہت میں وار سے رس شرین زیرام ہے تا میں میں میں میں میں میں میں ایر سار

بڑی جاعت ای شیطانی کام ہیں شب ورمندمعروت تی اورائر کرام کان پر نینوں اور براء توں اور کذیب کے باوجو وانہیں کے نام پریہ معون ومرم و واس مزموم مقصد

بعن أنها كى متتدرا ورمتر را ويون برائم كمام ك تبعرى ووسرى مكر ذكر

کے کئے ہیں وہاں ماحظر فرا دیں اور خدا تعالی موقد دست تو حرف رجال ایکشی کا ہی مطالعہ کرلیں تو اندازہ ہوجائے گا کر یہ کون لوک تھے اور ان کا اسل مقصد کیا تھا بعنی بہود وجوس تھے اور اسل کوفاکم برہن بیست ونا بود کرنے کے در بے تھے نعوذ بالله من شرالشیاطین من الجنّة والنّاس ۔

الرض جب ایک فراق اس بات برنا بوا بوکه کوئی کمال او فصیلت بی برکا بوا بوکه کوئی کمال او فصیلت بی برکا بوا بوکه کوئی کمال او فصیلت بی برکا بوصال بوگا و می دا ضح ہے۔

ایم قویہ بھی تقررت فعداد ندفتالی کا ابنا زیجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے باکھوں کہیں

کوئی کل جرکم احزات صحابہ اور فعلفاء نیا نذکے بی ہیں ما در ہوجائے ۔ اس لیے اگر

کوئی تواتر یہاں جمت ہوسکت ہے اور دلیل صداقت اور معیار مقانیت ہوسکت قدم ما المعن ابن اسلام کی روایات کا ہے اگر کتب شیعہ بی بھی وہ روایت کسنیا۔

توم بالعموم ابن اسلام کی روایات کا ہے اگر کتب شیعہ بی بھی وہ روایت کسنیا۔

ہو با نے اور تمام ابن اسلام کی کتابوں ہیں بھی تواسی کو معیا رحق سجھا جا ہے گا۔

ادر سی حفرت باتی کا ارتباد کرا می ہے جو کہ نظر نواز ہو کہا ۔ اور قرآ ان مجید کا اللہ مکمل طور ہیں موافقت ہی امن بیار صدافت ہوگا کیو کہ دو کہ بھی کہ شیعہ ما بیان کا ذہر ہے۔

طرح کر بھارا خریب ہے ۔ یاجس فار برنے گیا ۔ بیسے کہ شیعہ ما بیان کا ذہر ب

#### معيار تف كتاب التداور سننت رسول جراس كيموافق برو

اب اس بربزیز نائیدی روایات بیش فدمت بی کرمیاری مرف کتاب اطر ہے۔ اور وہی سنت قابل قبول ہے بھاس کے موافق ہو۔

(۱) عن ابی عبدالله علیه السلام ان علی کل مق حقیقة و علی کل تواب نور افعاوا فق کتاب الله فخذ و لا و ماخالف کتاب الله فهو زحرف.

(٢) عن ايوب بن الحرقال سمعت ايا عيد الله عليه السلام

كل شى صردود الى الكتاب والسنة وكل حديث لا يعافى كماب الله فهو زحرف.
(٣) عن ايوب بن راشده عن الى عبد الله السلام قال مالم يوافق من الحديث الفرآن فهو زحرف (٣) عن هشام بن الحكم وغيرة عن ابى عبد الله عليه السلام قال . خطب النبى صلى الله عليه وسلم بنى فقال ابها الناس صاحاء كم عنى يوافق كتاب الله فلم اقله .

(۵) عن ابن ابی عمیرعن بعض اصحابه قال سمعت ابا عید الله علیه السلام من خالف کمناب الله وسنة عمر صلی الله علیه وسلم ققد کفر .

امول کافی باب الاند بالسند و شواهدالکتاب مبدادل من ۲۱، و فلا آمیب روایات کے منی و مفرون کا نیست کے مطابق روایات کے منی و مفروم کا بیست کہ مراختا دن ونزاع کا فیصله قرآن دست سے مطابق کرنا فردری ہے ۔ اور جو دونول کا فلاف کر سے وکا فرسے ۔ اور جب ان میں ۔ تخالف آ جائے تو ایم کا بھی اور مرور انبیا دا درام کا الائم کم کھی رہی ہے کہ قران جمید کے ساتھ جو اس کے موافق ہو ۔ کے ساتھ جو اس کے موافق ہو ۔ اور دوسری روایات کو موضوع ۔ زحرف اور من کھڑت جھو ۔

جب ائد کم بریان کرده میاری اور بداه صدافت بر ہے۔ بلکه خود رسول خدا .
صلی المنع علیہ وسلم کا فران بھی ہیں ہے ۔ تو در صکوصا حب نے اور ان کے بیرطر لفت اور ملیب جسمانی اور دومانی نے جدیبار فائم کریا ہے ۔ لینی ہماری متواترات کے مطابق ہوتو ورست ہے ۔ ورنہ ساقط عن الاعتبار دو مالکن علط ہے ۔ اور نا قابل اعتبار اور ان ارشا دات ہے ۔ ورنہ ساقط عن الاعتبار دو مالکس اس سے بیجواب ان کا سراس عجر اور بالی خاب ان اور بالی خاب وربایت خربی کتب ہیں بیان کر و دمیبا داور کسوئی کے بھی خل ن ۔ بیجار کی برمنی ہے ۔ اور اپنے خربی کتب ہیں بیان کر و دمیبا داور کسوئی کے بھی خل ن ۔ بیجار کی برمنی ہے ۔ اور اپنے خربی کتب ہیں بیان کر و دمیبا داور کسوئی کے بھی خل ن ۔ بیجار کی برمنی سے داور اپن اسلام متواترہ و جمع عیہ اپر درسد

لمحة فكرييم :

حفرت على رضى الله عندة صكوصاحب اوران كي طبيب فحراً كي ارشاد كي مطابن

#### دورخی بالسی اور انصاف عدالت مختلف نرازواور بیانے

جب طفاء تا تر برائرام کرناتھا۔ تواہی سنت کی غیرا ہم کنابوں کے حوالے اور فطع بربر کرے عبارات بیش کر دیں یا اپنے ترشیدہ صفون اور منی کو بیٹس کر دیا اور برخیال نہ یا کہ آخراہی سنت کے ہاں توانر روایات اور میح ترین احادیث کیا ہیں۔ اور جوروایات ہم پش کر رہے ہیں وان کی حیثیت کیا ہے۔ بلکہ بربھی نہ سوچا کر کما ہیں بھی ان کی ہیں یا نہیں اور حیب اپنی باری آئی تواہی کنابوں کی اور تی الحضوس اصح الکتب تھا البلانز کی روایات اور عبارات کوشا و ضعیعت خلاف متواتر اور سا قطعی الاعتبار قرار دے دیا ان مرجوا ہے۔ ایم بین نہیں وہ و دوم روں کے لیم بیند کیوں کیا گیا۔

علامه وهكوصاحب اورمولوى الميرالدين كالاوسلات

سے الخراف نیج ابدی بیسی آپ کتاب کی روایات کے متعلق کسی شیعیہ نے ایسی ہے رحمی ا**در** ہے۔ اک کا المارسس کیا بکر بھاہرا عاع شیع کے فلاف ہونے کے یا وجود روایات کی محت کوتسبیم کرئے اول وار بیرکی کوشش کی ہے بشال علامدا بن پٹیم نے اور مامب درة التجفيد في حصرت المرالمونين رض السرعند كاس ارشاد لله بلاد فلان جس میں بفول بعض حفرن امیرا مؤمنین ا**لوبرونی الابورکی مدرج و ن**ناہ**ے اور لبول معف .** حفرت عمرفاروق رضی امنط عند کا نظیم فیبت اور مرحت سے اس کے نخست یہ سوال نقل کیا ہے۔ کہ اگر ہرارشا دائے کاسٹ نوشیعہ کا اجاع خطاا در غلطی پرلا زئم أ" ابے ۔اگران کا جاع والفاق نے ہے ۔ مینی ان صرابینہ ، کوظالم رفاصب ویزد کہنے برتو پیراس عبارت کی نسبت مفترت علی ری امشار منه کی شرف درست بنین موسکتی -الكن بواب بي اس عبارت كي نسبت آب ، كي ط ف درست نسيم كر كي ميا جواب . يديا كرآب فيعوام الراسل كواينا بمؤاا وربوافق ركف كسيف اورا بالمعروماون ر کھتے کے لیے بطور مسلمت اس طرح فرایا۔ نکر فرانی نظر برا درعقبدہ کے لمورس اور دومراجواب بدد یاکداکرم کاست درمدا درستائش کے ذکر کے دیکن تفعودان حفرات کی مرح دستائش نبی تقی میکه هرست بنمان رضی دیلی عنه کی سرزنش مفصود تھی کہ تمہارے ۔ بیش رد صرات نے ایسے کام زیکے جوموجب نزاع واقتلاف اور باعث جمرب و تمال نف بكه وه ما ف وامن اور باكيز حال و ناسى كون كركم يمكن تم اسس معياركور قرارندر كعرسك الاخطار فنرح ابن يثم ملد بنريهص واوردره تجفيه مبدينرا ص ١٥٥١مي طرح على وسن يعد نے حضرت منابي كا يه ارشا دُنسليم كرليا كر آب سنے -برمسره *براعلان فر*ايا -

برر رب ريد الاان خيرهده والامة بعد بديها. ابو مبكروعين شافي ط<sup>يل</sup> و تلخيص صل يسي اس سيس سي افضل حفرت الوكمر رسي المشرعنه اور عمررضی المستوعنه یمی -

ادراس برصنعت اور دمنع كالمحم تيس تكايا ريكن اس كاممل بربان كياسي - كمه لوگوں کو ہموا بنانے کے لیے آپ اس طرح کے ارشادات فریائے رہتے ہے۔ مسے کہ آندہ کے مفات میں اس کی کمل بحث آتی ہے۔ یمان صرف انتاع ض کرنا۔ مفصود بے کہ ان اسلان نے بیضابطہ اور قاعدہ قطعاً استعمال ندیں کیا ۔ کہ جونضائل میں دارد روابات ہی و مسب معیف شاذاور نا داب انتبار ہی جکد انہوں سے تسيم ياكرخطبات بين فضائل فينبن ميان كرنا حرب على رض الشرعنه كامعول ساس البزندس كا وفاع اس طرح كياسي كمصرت رعيت كواين ساغروالب ته ر کھنے کے بیے ان کے معرومین خلفاء کی تعربیت فراتے تھے -

ان جوابات بي وجوومنعت اورسفم جهالت بطالت سخافت برصاحب عقل دخرد برروزروش كالمرزعيال اورتفصيل انساءاد شراسي عبارت كي منهي بيان كى جائے گى دىكى بىرحال ان لوگول كور بىرأت نەمبو ئى كدان عبارات كوشا فەيسىنداد ساقط عن الانتبار كين يمرف اورمرف وحكوصا حب اوراس كيليس كاول كرده ب كمارشادات مرتضور كوروكر ديا اورسا قطعن الاعتبار قرارد سي ديا ب فلاصمرام یہ ہے کدان کے ال کوئی ضالط او قاعدہ نہیں ہے - اور نہ کوئی معبار اورمیزان سوائے بوائے نفس اور تواہش قلب کے اور عقیدہ فاسدہ فرونہ مخر سرکے كهجور وابيت اس محيمطابن وه سجى اور مجيح خواه منيف ترين كتاب بين ہى كيول مُنه مو اورجواس كے خلاف ہے وہ عبولی اور خلاف واقع اور نا قابل استبار خواہ جس قدر عبی ستندادرا سح الكنب بي مي موجود كول نه مورا ورقران مجيد كے عبى مطابق اور مواننی کبو*ل نهو*-

اب صرت شیخ الاسلاك كرساله" خرب شيمه كاروايات جوكت شيوس منقول ہیں۔ اور دُھکوماحب نے ان کی تاویات و تسویل ت بی جو کھر ذکر کہا ہے۔ اور ترتیب کتاب کو فوظ سر کھے بغیراد صر آدم فرکر کیا ہے۔ ان کو بھی اسی ترتیب سے ذکر کر کے ساتھ ہی جوابات عرض کرتا جا دُل کا اور حقیقت مال کا فیصلہ ادباب نظر و نکرا ور اسحاب عول سلیمہ واکرا دھا بُر پر چیوٹرونگا البتہ حفر ہے کی المرتفیٰ رہنی الشرعنہ کی عظمت اور کتاب خطبات نیج البلائ کی اہم مت کے پیش نظر بندہ نے ان ارشا وات و عبارا کو دوسر سے حوالہ جات پر مقدم کر دیا ہے ، اور اپنی طرف سے بھی چند عبارات تا کی در برکے لور روز کر کی ہیں۔

## مذمبسب شیعه از حضرت بیخ الاسلام فکرسس سره فضائل صحابها وروسی البلاغه

پهلی رواییت ۱۱۱ حفرت سیدناامیرالمُونین علیالمِنفی رضی المتعنداین زمانهٔ خلافت بی خطبه دیت بوئے فرمانت ہیں ۔

لقدرابت اصابعهد صلى الله عليه وسلم قاارى إحدًا منكم بيشبهم لقد كا لوايصبحون شعثًا مُبرًّا قد بالوا سيها وفتياها يراوحون بين جياههم وخدودهم ديقفوك على متل الحمرص ذكر معادهم كان بين اعبتهم ركب المعزى من طول سجودهما ذاذكرالله هملت اعيتهم حتى تبل جيوبهم ومادواكما بميدالشجر بوم الريج العاصف خوفاص العقاب ورجاء للتواب ( بيج البلاغم عله مطبوعرتبران) میں نے حضور اکرم ملی انظر علیہ وسلم کے محالہ کو دیمجھاتم ہیں سے کسی کو بھی۔ ان کے شابرتیں دیجتا وہ تاکرات سجدوں اور نماز میں گزارتے مج کواس مال بیں ہونے کران کے بال پریشان اور شاراً لود ہوتے نفے رشب کوان کا رام جینوں ا وررخساروں کے درسیان ر طوبل سجدوں کی ویوسے بوتا تھا۔این عاقبت کی یا دسے دیکتے ہوئے كوكوں كى طرح عمرك المفت تھے زيار، لمے لمے تجدول كى وبست آکھوں کے درمیان دیسیوں ہر) ونبوں کے معنوں کا طرن نشان بور كئے تھے۔ اوللے فنال كانام حب ان كي سامنے ليا جا الوان کی تھیں بر پڑتیں ۔ بیا*ن تک کہ*ان *کے گریبان بھیگ جاتے* اور

ادلله نالی کے مزاب اکے نون سے اوراس کے نواب کی اسیدیں اس طرح کا بہتے تھے۔ بیسے شخت آندی میں درخت کا بیتا ہے۔ محصر مذہبہ :

انول اس ارشاد مرتضوی کے مناسب قرآن جمیدین ان حقرات کے سنات اس طرح بان فرائے کئے ۔

عدد رسول الله والد بن معه الشداء على الكفار رحماء

بینهم تراهم رکعاسید ایبتغون فضلامن الله ورضوانا .

سبما هم فی وجوهم من انز السبجود . (الایه)

بین محمول الشرعی وهم الشرنالی کے رسول ہیں ،اورجوان کے ساتھ ہیں۔

ومکفار برخت البس ہیں رہم وکر بم ما انبی و پیمو کے رکوئ کرتے بجو در کرنے واللہ الله و الشرنالی کے فضل ا دراس کی رشاکے طبیکار ہیں

ان کے علا بات ان کے جرول ہیں ہیں بجود کے انزات ، سے اور فل بر بی کہ بیما ان ان کے جرول ہیں ہیں بود کے بیان کے کئے ہیں جو صفح عدیم کے اندات ، سے کہ بیما بات ان محرات کو بیان کے کئے ہیں جو صفح عدیم کے کوشا بل بنی اکرم صلی احترات کو نوال میں ان کے بیان کے کئے ہیں جو صفح عدیم کے کوشا بل بنی اکرم صلی احترات کو نوال میں ان بار بی ایمان بین نوان حضرات کو نوال از بانشان بر بالمنا میں ان بین شامل نہیں گئے ۔ اور افزاق واختال دن ندازم آئے اور کون کہ سکتا ہے۔

انجاد والفاق سے بالعم صحابہ کرام اور بالحضوص خلقا و نوان شرین المشرع می کی فیسلت و نقب انجاد والفاق سے بالعم صحابہ کرام اور بالحضوص خلقا و نوان شرین المشرع می کی فیسلت و نقب انجاد و انفاق سے بالعم صحابہ کرام اور بالحضوص خلقا و نوان شرین المشرع می کی فیسلت و نقب سے انجاد و انفاق سے بالعم صحابہ کرام اور بالحضوص خلقا و نوان شرین المشرع می کوشیدت و نقب سے انجام صحابہ کرام اور بالحضوص خلقا و نوان شرین المشرع می کوشیدت و نقب سے انجاد و انفاق سے بالعم صحابہ کرام اور بالحضوص خلقا و نوان شرین المی معابہ کرام اور بالحضوص خلقا و نوان شرین المشرع می کوشیدت و نقب سے انجاد و انفاق سے بالعم صحابہ کرام اور بالحضوص خلقا و نوان سے بالعم صحابہ کرام اور بالحضوص خلقا و نوان سے بالعم صحابہ کرام اور بالحضوص خلقا و نوان سے بالعم صحابہ کرام اور بالحضوں خلاع کی میں اور بالحضوں خلاق میں میں اور بالحضوں خلاق میں اور بالحضوں خلاق میں میں اور بالحضوں کو بالحضوں کے بالد کر بالحضوں کو بالحضوں کے بالحک کے بالد کر بالحضوں کے بالد کر بالحضوں کو بالحضوں کے بالد کر بالمحضوں کے بالد کر بالحضوں کے بالد کر بالحضوں کے بالد کر بالحضوں کے بال

تنزرببالامامييه -علامرمحمد مين دهو صكو علامهموصوف كاعملي طور يراعتراف عجنر

٠ بيان سے روز روش كى الرح واضح بوكئى -

نوٹ مار دھ کوسا حب نے نبی البلاء کی جرعبا رائ بی سے مرت اس عبارت کوٹ اس عبارت کا بدا قد اس عبارت کا بدا قتباس م

جو بنا ہے رسول خدا سلی ادلتہ علیہ وسم کے بعض اصحاب کے بارسے بیں۔ بين سان الوفررتقرا وادرامار دامنالهم كى مرح د ثناءي داروب عن كانما السحار ،ادر بالحفوس برصاحب ك معدد ال ساغرد دركاعي كونى لین ارباب قل دوانش بر رمفیقت مخفی نئیں رہے ممتی کہ ڈھکوصا حب کا نمف یہ بہ دوئ ہے اس بردلیں بیش کرنا تو دور کی بات ہے کوئی قریبہ بھی نام نبیں کر کے ب كريم في تقلين كا تحاد والفاق ثاب كرك قطعي طور سرخلقاء لاندك عن بس اس کا درد د ابت کر دا۔ رب المحوصاحب كو تووا عزات ب كونفوس كدابين عوم يرركما جائے كا-ادر ضوص مورد کالحاظ تنس کیا جائے گار تنزیم الاما مبع فحرمر ۱۹ ااور بیاں۔ موردين يمن وفي تضيص نبي يجرعم الفاظ سي عدول كالعث كما بوسك ے بوں تو دھوساوب اکوئی لنگ کہ سکتا ہے۔ کہ اقبوالصلواء کا خطاب اس دور کے وگوں کے بیے نبیں ہے۔ وہ گزر کئے جواس کے خاطب تھے۔ يركيا جواب بوسك كم - اس طرح توشراييت نماق بن كرره جائے گى -جن كاذكرد مكوصاحب في كمايه و وحفرات اميرالمومنين عمران الخطاب ری اظران کے ال اور الب کی جیلیت سے کام کرتے رہے ال حفرت سلمان مارس بول باحفرت عمام دغيره رشي الشعنهم المرسيمي بنكول مي انتفي سيامي کے طور مرتوکیا یہ اتنیائی جیرت اور نغیب کی بات بنیں ہوگی کم جونا مُب اور الخت رسیم برا و و توان فضائل کے مصداق بول اور بوایے امیراورا مام و خلفا و ہیں۔ وہ ان اوسان سے دور کا تعلق بھی نہ رکھتے ہوں ۔ مذبهب تنبيعه يحضرت سنبيخ الاسلام فدس سره العزيز **دوسری** روابیت (۱) حفرت علی منطفی رفنی دفتار عنداسینے زماندالهی خطر دیا

ہوئے فیوماتے ہیں ۔

واعلمواعبا دالله ان المتقين ذهبوابعاجل الدنيا وآجل الاخرة فشاركوا اهل المانباني دنياهم ولم بيشاركهم اهل الدنياني آخرتهم سكنواالدنيابا فقدل مأسكنت واكلوها بافضل مااكلت فحظواص الدنبا بماحظي به المترفوت واخن وامنهامااخن لاالجيابرة المتنكيرون ثم أنفيلواعها بالزاد المبلغروالمتج الوابح اصابوالن ة زهد الدنياف دنياهم ويتقنواانهم جيران الله غدافي آخرتهم لاتردلهم دعوة ولرينقص لهم نصيب من لدة ( نيج خطبه عكم) ترجه, امترتعالیٰ کے بندو۔اچی ارح عالی لوکمتنی اور برہز کارلوک دمی نفے جودنیاا و**را خرت کی نم**تیں حاص کرکے گزرنگے ہیں - وہ بمستیاں ابل دنیا کے ساتھ ان کی دنیا ہیں نٹریک ہوئیں لیکن ابل دنیاان کی آخرت بی ان کے سائمرشر کی نه بو سکے وہ نفدس ستنا دنیایں اس طرح سکونت نیربر پولیں جیساکہ سکونٹ اختیار کرنے کاحق تھا ۔ اور دنیا کی ہراس نعمت سے ا*ن ہستیوں نے حصّہ*ایا جس سے بڑے بڑے شکرین اہل دنیا نے عظم یا یا اور دبنوی مال *و* دولن عاه وسمت ب ندر می طرسے طرسے جابرین مکری نے ماصل کی ہے۔ اس فدر انہوں نے مامس کی ہے۔ بھر یہ مستیال زاد آخرت بے کرا در آخرت ہیں تقع وسنے والی تجارت کوساتھ ب كردنيات ب رغبت بوئي . يراوك دنياس ب رغبتى كى لذت كوابن دنياس مامل كريك تق ككل الله لنال سعدين دا<u>ہے ہ</u>ں اینیا خرت ہیں یہ دہ لوگ تھے جن کی کوئی رعا<sup>ن</sup>ا منظور نیں بونی تنی ۔ اور ان کی اُ خرت کا حصّہ دنیاوی لذات کی دھے

کم ذہر کا ر اقول اس نظبہ کے اندر متقول و مرکو صفات کو بغائمی ہوش و حواس اور سقائے ایمان دانصاف سوائے خلقائے راشدین او ران کے کما نگروں اور حر سیول کے کمی رینطبق نہیں کیا جاسکتا ہے جنہوں نے قیصر و کسری کی سلطنتوں کو ا پنے قبضہ فحرف ایس کیا اور ان کے تاج و تحت اپنے پاؤں تئے روند سے اور ان کے اموال و خراکن اپنے سپاہیوں اور اشکروں ہیں اور اصحاب رسول ملی اوشہ علیہ و مہیں تقبیم کئے ۔ اور ایرانی شرادیوں کو لو ڈرلوں کی صورت ہیں مدنیہ منورہ لاکر حفرت علی رہنی اوشہ عنہ کو مرضی کے مطابق ان کو باشنے اور تقسیم کرنے کا اختیار و یا اسی فعداداد عظمت و شوکت اور نقرف افتدار کو بیان کو باشنے اور تقسیم کرنے کا اختیار و یا اسی فعداداد عظمت و شوکت

هوالن ی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فون بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکه درجات لیبلوکم فیما آتاکه درجات لیبلوکم فیما آتاکه درجات اورتم می سے بعض کودی میں اس بعض کودی میں اس بعض کودی میں اس میں نماری آزائش کرم

ترجم، هبول اوراسی آیه کریمه کے ماشیدی مولوی مقبول نے اکھا فلاگف الارض اس کے معنی ہیں ۔ وہ گروہ جو پہلے گروہ کا قائم مقام ہو۔ اور زبین ہیں نفرون کرہے جیسے کرا ہی اسل م جو بیود ونساری اور جوس کی سلطنتوں کے فائح اوران کے تصرف اور نسلط کے قائم مقام بنے ۔ حاشیہ بنر ساصفی ننر ۲۳۷ اوران کا اس اسمال میں پورا انزااور کامیا بی کے ساتھ میکنا رہونا تھون کا می فران سے تلا ہرا در واضح ہوگیا ۔ لئذا اس خطبہ بین تقلین کا اتحاد واتفاق واضح اور کل ہر موجکیا ۔ اور بالعم محابر کرام کے فضائل کے ساتھ سانھ فلفاء تان شرکے فضائل میں بھریتی اور کی واکمل ٹا بہت ہوگئے ۔

نوط ۔ ڈھکوصاحب نے اس تطبیر کوعی بالک نہیں جمیٹرا۔ اور ایک لفظ بھی اس کے۔ متعلق کنے کی ہمت تہیں ہوئی ۔ مدىبب شبعه - حطرت شيخ الاسلام فدس ستروالعزيز تبسرى رواييت ورس سيرنا حرت الدكري الله وجراكري البين زمان فلانت مين فرمان بي ر

فازاهل السين بسبقهم ودهب المهاجرون الاولون بفضلهم. وينج البلاغة خطيه عدا)

(اسلام ادرایمان کے ساتھ) سبقت ہے جانے واسے اپنی سبقت کے ساتھ فائز المرام ہو بیکے اور مہاجرین اولین اپنی ففیلت اور برتری کے ساتھ کرر بیکے۔

(اس ارشاد حیدری کی تائید بکه شریخ تقل اکبرا در امشدنعالی کے آخری پیغام بس بھی وجودہے -اور تقلین کاسالقبن اولین صاحرین وانصار کے فضائل و فواضل اور عالی درجات ومنازل ہیں پورا لوراانغاق لاعظ ہو)

صدى الله مولانا العظيم "والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والدين انتبعوهم بلعسان رضى الله عنهم و رضوا عنه و اعدله عرجنات تجرى تحتها الانهارخال بين فيها البراذالك الغوز العظيم.

م. منتمه روایات رنهج البسالاغه

حفرت امیرالمؤمنین رضی الله عنه کاارشا درگرامی قرآن جیری اس آیت مبا رکه کے مطابق سب اور دونول نقل اس حقیقت کے المهار برشفق نظرآت ہیں۔ که رسی ما جرین دانصار ہیں سے اسلم کی طرف سقت سے جانے واسے مها جریفی انصار نائرالمرام ہیں ۔ ادر کامیاب وکامران ا در علی الحضوص مها جرین او لین کوسب پرووفیت نائرالمرام ہیں۔ ادر کامیاب وکامران ا در علی الحضوص مها جرین او لین کوسب پرووفیت

اورنفیدت ماس ہے - اور آپ کے ارٹیاد کرامی کی نائیداس سے ہوتی ہے - کم برجگہ مہاجرین کو انصارے ہیں فرکرکیاگیا ہے - بلکہ آپ کا فران اسی وہرتقریم کے دار کا ترجان ہے -

ادر حرنت امیرالمؤمنین کے کام میں فورونوں کا مرف ان سابقین اور مهاجرین اولین میں حصر نہیں ۔ اور قران مجید نے والدین اتبعو هم یا حسان فراکر لید میں ہجرت کرکے دامنی طفوری میں پناہ لیف والوں کی عظمت بیان کردی ۔ مجد قیاست کس ان کے نشش ندم پر چینے والوں کی فوز ونوں اور کامیابی و کامرانی بیان کرت ہوئے زبایا میں اللہ عندم ورضواعنه ذاک الفوز العظیم لدا اس فند ست بی دونونش قران اور کا میں متنق بی ۔

م ۔ تنحیح تبول کرنے ہیں ہے کوافٹراف اے کاسامنا کرنا پُرانواس دقت اسپنے نشکریوں کوخطاب کرنے ہوئے جو کھوز آبا دہ لاخطر ہو۔

م - این القوم الذین دعوالی الاسلام فقبلوه و و روانقران فاحکموه و هیجوالی الفتال فولهوه و له اللفاح الی اولادها و سلبوا السیوف اغمادها واخد و را باطراف الارض زحفًا زحفًا وصفًا صفابعض هلك و بعض خاب الارض زحفًا زحفًا وصفًا صفاله عن و بالموتی مره العبولا مین الدیاء ، خص البطون من الصیام ، ذبل الشفاه من الدیاء ، خص البطون من السهر علی وجوهم من الدیاء ، صفرالالوان من السهر علی وجوهم فیر و الخاشعین اولئك اخوانی الذاهبون فیق فیر و الفائل البه هو فعض الایدی علی فراقهم ان الشیطان لیسنی لیم طرقه و بریدان بحل دیت کو الشیطان لیسنی لیم طرقه و بریدان بحل دیت کو عفی و بعطیکم بالجهاعة الفرقة فاصله و ایب و اتب و الله مصری جلادل همی البیم واعقلوها علی انفسکم رشج البلاغ مصری جلادل همی البیم واعقلوها علی انفسکم رشج البلاغ مصری جلادل همی البیم واعقلوها علی انفسکم رشج البلاغ مصری جلادل همی البیکم واعقلوها علی انفسکم رشج البلاغ مصری جلادل همی البیکم واعقلوها علی انفسکم رشج البلاغ مصری جلادل همی البیکم واعقلوها علی انفسکم رشج البلاغ مصری جلادل همی البیکم واعقلوها علی انفسکم رشج البلاغ مصری جلادل همی البیکم واعقلوها علی انفسکم رشج البلاغ مصری جلادل همی البیکم واعقلوها علی انفسکم رشج البلاغ مصری جلادل همی البیکم واعقلوها علی انفسکم رشج البلاغ مصری جلادل همی البیکم واعقلوها علی انفسکم رشج البلاغ مصری جلادل همی البیکم واعقلوها علی انفسکم و البیکم واعقلوها علی انفسکم و البیکم و ال

ترجمہ کماں ہی وہ توگ جن کواسل کی وٹوت دی گئی تونوراً اپنوں نے اس كوتبول كيا در فراك مجيد كويرها وراسيدا هي طرح صبط كيا-انهين جب بها دونتال کی طرف آبا مداور برایجنه کیا گیا - تواس مبت سے اس كىطرف نكف جيسے شيروارا دنتنيال اين اولاد كى طرف دوارتى ہى ادراہنوں نے بوار وں سے ان کی میانوں کو چینج لیا اور زبین کے الراث وكنات كوتقور القور الرك فتضربي لين كن اور وشمنون كي ساحف صف لبتدرس عيمن راسي مل بقاد بو سكن ادر بىن نے نات يائى - ندان كوزنرہ لوگوں كى طرف سے بشارت ری جاتی ہے۔ آور نہ فوت ہوجانے والوں کی طرف سے تعزیت کی جاتی سے یوف فداسے روروکوا کھوں کوخراب کر دبینے داسے ہں -ادرروزے رکھنے کی وج سے ان کے برٹ بھے سے لکے بوئے ہیں ۔ بارگاہ خداوندنغالی ہیں وعاء والستماکی و جرسے ہونے خشک ہیں بشب بیماری کی وجہسے زرد رنگ ، چروں برمجسٹر فعنوط خنوع لوگون مبیی خاکستری رنگن ، و منظیم شال بیلیمیری بیمائی بین ر جواس دنیاہے کو ج کرمے جانے والے ہیں ۔ ہم برلازم ہے کرہمان کے دیرار کے پیاسے ہوں اوران کے فراق بر بالفركاتين -

ب نیک شیطان تمهادی بی ابن طرف سے سے راستے کھولیا ہے ۔ اور رہ چا ہتا ہے ۔ کرتمها رسے دین کی مضبوط کا تعلی کوایک ایک کر کے کھول ویسے ۔ اور تمہیں جا بت اور جمیت کے برب افران وا تشار دیے ۔ للذااس کے جذبات اور کشا کمشس اور اس کے انسون اور شرخ ہمسبیں اس کے انسون اور شرخ ہمسبیں اس کے انسون اور شرخ ہمسبیں کو جور کھو۔ اور حج تمہد بی المصود سے بیلے بالمصود

ادراين عقول كاس كويابند بنامُ ر

ان کلمات صداقت نشان سے خلفاد داشدین اور مهاجرین والفار کی کموفی اور حفوصی درج سرائی ظاہر ہے ان کافتوعات کرنا اور زمین کے اطراف واکنا ف کو اسپنے فبضدیں لینا سرورعا کم صلی الشرطیری کم کے دوریں اور پوخلفا وثلاثہ رضی الشرعنی میں کے ادوار فلافت میں ہی پایا گیا ۔ خود حفر سامیر کرم الشد وجھر کا دور نظافت تو با ہمی اختلاف وزرا سے کا میکار ہوگیا ، للذا وہ تو بیال پرمراد ہونیں سکتا ، اور پسے ادوار ہیں ۔ بونتوعات ہوئیں اور عبا پیولا تو اس کا اعزاز اور کر ٹیر ہے کس کو سے کا وہ کسی بیونتوعات ہوئی اور عبا ویت اور شب بیدار پول کے جو اثرات اور نشانات بیشم بینا سے منی نہیں ، اور عبا ویت اور شب بیدار پول کے جو اثرات اور نشانات آب نے بیان فرمائے ہیں ۔ قرآن فیداس کی تائیک اس طرح فرانا ہے ۔ تواہد مور کھا سعید ا بہت فون فضلامن الله ورضوانا میں میں اثر السجود ، سیما ہو فی وجو ہم من اثر السجود ،

کو تحدرسول الشرصی الشرطی کو کے ساتھی کفار پر سخت ہیں ۔ آپس ہیں رہے موکم ان کودیکو کے رکور کا کرتے ہوئے ہیں ہے ا درآنا لیکھ وہ الشرتعالی کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلب کا ر ہیں۔اوران کے چروں ہیں سجدہ ریز لوں کی وجہ سے نشا نات اور علامات ہیں۔

اگرچر صرت امیر کے بیان کردہ علامات بالعموم سب صحابر کرام میں موجود میں ایکن ان آیا ت مقدسہ نے ان میں سے الم صد بدید کے اتبیا زی مقام کو ظاہر کر دیا للذا ان کے تق بی بھی صرت امیراور تقل اکر قرآن مجید کا بیان باہم متوافق ہو گیا ۔ اور ان یتفر ف کی فیبی خرک جوف بحرف تصدیق ہوگئی ہے۔ اور ان یتفر ف کی فیبی خرک جوف بحرف تصدیق ہوگئی ہے۔

م - این خبیا م کم وصلحاء که و سمحاؤکم وابن المتوعون قی مهاسبهم والمتنزهون فی مزاهبهم الیس قد طعنواجیعاً عن هدالالدنیا الدنیه والعاجلة المنفصة ولاخلفتم الافی غَتَّالَة لا تَلْتَعَى بِنَ مَهُم الشَّفْتَانَ اسْتَصَعَّالُ لَقَدَرُمُ عَنَّا اللَّهِ وَانَّا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ وَانَّا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَانَّا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَانَّا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَانَّا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِمَا اللَّهُ لِمَا اللَّهُ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِنِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِنْ مِنْ اللْمُعْمِنِ مِنْ اللْمُعْمِنْ مِنْ اللْمُعْمِنْ مِنْ اللْمُعْمِنْ مِنْ اللْمُعْمِلُولُ مِنْ اللْمُعْمِلُ مِنْ اللْمُعْمِلِمُ مِنْ اللْمُعْمِلُولُ مِنْ الللْمُعُمِنْ مِنْ

کمال بین نهارسے بہترین اور صلی واور مردان حرا در اصلی بودونیا کمال بین جو کاسب اور فرائع کر نمی بین تقوی اور اختیا طرسے کام یعنے واستے اور فرام ب اور مسالک بین ننز واور ورع سے کام بینے والے اور نم بانی نیس مرکز گریا وہ بی ان کھٹیا دنیاسے کوچ نیس کرکئے تھے بھر ردی اور ب مفد آولوگوں بین جن کی قدر ومنزلت اس سے بھی کم ہے۔ کمان کی فرمن کی جائے یا زبان پران کانام الیا جائے۔ انا للّٰ وانا البیہ را جعوب ۔

وه خیار وسلی کون ہیں۔ اور مردان ما ورامحاب جود وسناا ورقیمہ ہائے۔
تقوی اور تورع کون ہیں؛ کا ہرسے جن کی سیرت اور روش و کردارسے صفرت علی اللہ کو بھی عدول کا چارہ نہیں تھا۔ اور آب کے تشکری بھی اس کی اجازت نہیں دیتے تھے
کوان کی سنت صالح اور میرت مرضیہ سے عدول کیا جائے ان کے علاوہ ان صفات کا ملہ
کے مصداق اور اخلاقِ عالیہ کے موصوف کون ہوسکتے ہیں۔ تمام شیداسلاف واخلاف
کے مصداق اور اخلاقِ عالیہ کے موصوف کون ہوسکتے ہیں۔ تمام شیداسلاف واخلاف
کونسیم ہے۔ کہ حضرت امیر قدس میرہ ابنے دورِ خلافت ہیں جی سیرت شیخین برعمل ہیرا

ہے۔ قد صفت اصول نحن فروعها فالفاء الفروع بعد دھاب اصولها. رہج البلاغ مصری جلداول ۳۲۳ متحق میں اور اصول کے تعقیق ہمارے امول کے تعقیق ہمارے امول کے بعد فروع کے لیے بقاء کی صورت کیا ہوگئی ہے انسار کی خدمات کو سراہتے ہوئے فرایا ۔ انسار کی خدمات کو سراہتے ہوئے فرایا ۔ همد والله ربواالاسلام کہا یر بی الفلوم عنا و محد

بابد بہم السباط والسنتهم السلاط (نبج البلاغہ مصری جلد ثانی صواس بغراانوں نے اسل م کی اس طرح تربیت کی اور است قوی و توانا اور مفبوط و تنکم بنایا جیسے کہ بچیر ہے کا مالک اس کی تربیت کرکے اس کو عظیم کوڑا بنا دیتا ہے ۔

ادراسلام کی ایروتقویت ان کے سیافت بیشہ ہاتھوں کے ساتھ ہوئی اور
ایدا داسلام پرسخت زبانوں کے ساتھ اس کام بلاغت نظام ہیں دجوداسلام کو گوائشا
کے الشار بنتے سے قبل سیم کیا گیا ہے لیکن اس کی توانا ئی اور رسائی اوراس ہیں
رسخت اور میلان کاموجب الشار کے سرپا نم صاکیا ہے ۔ میں طرح پھیرا کار آ مداور
کے طور پر پیش کرنے کا سہراالشار کے سرپا نم صاکیا ہے ۔ میں طرح پھیرا کار آ مداور
نفی بخش اسی وقت بنتا ہے ۔ جب اس کی تربیت کر کے اسے قوی و توانا اور ضبوطو
متھ منا دیاجائے ۔ قرآن نجیر کا اتنیں الفار فریا نا بھی اسی حکمہ سے بیش نظر ہے ۔
جو حضرت امیر کرم افٹر تھرنے بیان فرائی تو دونوں تقل ان کی حدمات کے مترف دکھائی
میں الفار سے اسیاف اور ان الفار سے بیش نظر ہے ۔
امر دو الفار سے فیملوں اور ان کے اجماع و اتفاق کی انجیت ھزت
امیرالمؤشین کے نزدیک کیا ہے ۔ اسکا اندازہ آب کے اس کام حقیقت ترجان
سے کریں ۔

انماالشوری للمهاجری والانسارفان اجتمعوعلی رحیل و سموداماماکان دلک بله رضی فان خرج عن امر هو خارج بطعن او بدعة رد و دالی ماخرج منه فان ابی قاتلود علی انباعه غیر سبیل المؤمنین و و لای الله ماتولی (بنج البلاغه مصری جلد تاتی صث منادرت کای فقط ماجرین دانمار کے لیے ہے ۔ اگرد کی شخص مراجی وانفار کے لیے ہے ۔ اگرد کی شخص براجماع داتفاق کرلیں ۔ ادراس کوام نامز دکری تو و کا الله تعالی

کے بان بسندید ہوگا - اور ان کا فیصلا دشر تعالیٰ کی رضا کا مظهر ہو
گا - اگر کوئی شخص ان کے فیصلہ اور اجماع سے خروج کا ارتکاب کرتا
ہے - اس برطون وشنین کی وجسے یا برعت کی دجسے تواکس
کو مجمع علیم امرا ورشفق علیم امر کی طرف لوٹائیں بس اگر وہ ابا وا در انکار
کرسے تو مؤسمین کی راہ چو در کر علیم و الاستہ اختیار کرنے پر اس کے
ساتھ جنگ کر و - اور ادلٹے تعالیٰ اسے ادھر ہی جمیر سے معرم دہ خود بھرا ہے -

تودیمراسے۔
دیکھے کس مراحت اور وضاحت کے ساتھ آپ نے جما ہرین والفار کے فیلوں کوئی کا مظر قرار میا ہے۔ اور ان سے اختلاف کو گراہی کا راستہ اور اس بی بھی تعلین کا آتفاق واغ ہے۔ قران مجیدیں اسٹر تعالیٰ کا ارشا دہ ہے۔ "و من پُشاقق الرسول من بعد ما تبدین لله المهدی ویقیع غیر سبیل المؤمنیون نوله ماقولی وفصله جهنم وساءت مصیراً۔ پوشتم رسول فلامی افسٹر عمر وہ کم کا افت کر سے بیراس کے کراک پر مواج ہو بھی اور وہ مرا ماستہ ور مور الاستہ افتیار کر سے ہم اس کوا وحری ہجیریں کے جرح وہ تو وجرا۔ اور افتیار کر سے ہم اس کوا وحری ہجیریں کے جرح وہ تو وجرا۔ اور افتیار کر سے ہم اس کوا وحری ہجیریں کے جرح وہ تو وجرا۔ اور ان کو جرح میں دافل کریں گے۔ اور وہ بست برا کھکانا اور مقام اس کو جرم ہیں دافل کریں گے۔ اور وہ بست برا کھکانا اور مقام اس کو جرم ہیں دافل کریں گے۔ اور وہ بست برا کھکانا اور مقام اس کو جرم ہیں دافل کریں گے۔ اور وہ بست برا کھکانا اور مقام اس کو جرم ہیں دافل کریں گے۔ اور وہ بست برا کھکانا اور مقام اس کو جرم ہیں دافل کریں گے۔ اور وہ بست برا کھکانا اور مقام کیں گریں گے۔ اور وہ بست برا کھکانا اور مقام کی کھیں دافل کریں گے۔ اور وہ بست برا کھکانا اور مقام کی کھیں دافل کریں گے۔ اور وہ بست برا کھکانا اور مقام کی کھیں دافل کریں گے۔ اور وہ بست برا کھکانا اور مقام کیں گریں گیا کہ کا دور وہ بست برا کھکانا اور مقام کیں گریں گے۔ اور وہ بست برا کھکانا اور مقام کی کھیں دافل کو بھی دافل کو جمام کیا کہ دور اور وہ بست برا کھکانا اور مقام کی کھیں دافل کے دور وہ بست برا کھکانا کو دور کھیں کو کھیں کے دور وہ بست برا کھکانا کو دور کھیں کھیں کھیں کھیں کے دور کھیں کے دور کھیں کی کھیں کی کھیں کے دور کھیں کی کھیں کی کھیں کھیں کے دور کھیں کی کھیں کھیں کے دور کھیں کی کھیں کے دور کھیں کے دور کھیں کی کھیں کے دور کھیں کی کھیں کی کھیں کے دور کھیں کی کھیں کی کھیں کھیں کی کھیں کی کھیں کے دور کھیں کی کھیں کی کھیں کے دور کھیں کی کھیں کی کھیں کے دور کھیں کے دور کھیں کی کھیں کی کھیں کے دور کھیں کی کھیں کے دور کھیں کھیں کے دور کھیں کے دور کے دور کھیں کے

ان دونوں ارشادات کوساسنے رکھ کرد کھوکہ قرآب ہی مرکور مؤمنین جن کا راسترراہ حق سبے ۔ ادر موجب بنات ان کامعداق سفرت امیر کرم ادشر وجہ کے زدیس مهاجرین وانصار ہیں ۔ ادران کے متفقہ فیصلہ کو ادشر تعالی کے فیصلہ اور اس کے نشاؤ تدر اور اس کی مرضی اور لیسند کا درجہ ماصل سبے ۔ ان کے مخالف کے خلاف کوارا کھا نالازم اور اس کو دوز خی سجھنا فروری اس کے بعد بھی ان بہت تیوں کی ۔ عظمت شان اوران کے مقتد او پیشوا حدالت کی عظمت شان ہیں چوں وجر اکی کوگانجائش کادرایسے ارشادات کو تواترات کاخلاف قرار دینے کاکوئی امکان ہے جب کد دونوں تعل قرآن اورا ہم بیت ہیں اس اعتراف واقرار پراتحا و اتفاق ہے مزید بخت تعیص اس کی بحث امامت میں ذکر کی جائے گئی بمال مرف اس قدر راس مرف کرئی جائے گئی بمال مرف اس قدر اس مورات کے اورات و کمالات بیان موری کرئی جائے ہیں۔ ان کواس غبارت اوراس آیت کے بین نظری و کھو تو یہ تعین سے کئے بینے چارہ کارونیں رہا کہ ان سب کامعداقی او بی اورونووف اصلی بی مهاجرین و جونی احت بروں کو خالفت قرار دی گئی ہے۔ انعماری برون کا خالفت قرار دی گئی ہے۔ جونی الفت قرار دی گئی ہے۔ جونی الفت قرار دی گئی ہے۔ جونی الفت وراوی کا حکم ہے۔ اور ان کی موافقت کو داوی تی برگام زنی اور منزل مقصوف بریس رہنا کی قرار و یا گیا ہے۔ اور اور ایک ہونے میں مونے کی تقریع حزیت امیر نے فرائی ہے۔ اور ایک مونی ہیں بی کو دوس ہے الفائدیں ہیں کو دوس ہے الفائدیں ہیں کو دوس ہے الفائدیں ہیاں کرتے ہوئے فرائی ۔ اس منعمون کو دوس ہے الفائدیں بیان کرتے ہوئے فرائی ۔ اس منعمون کو دوس ہے الفائدیں بیان کرتے ہوئے فرائی ۔ اس منعمون کو دوس ہے الفائدیں بیان کرتے ہوئے فرائی ۔ اس منعمون کو دوس ہے الفائلوں بیان کرتے ہوئے فرائی ۔ اس منعمون کو دوس ہے الفائلوں بیان کرتے ہوئے فرائی ۔ اس منعمون کو دوس ہے الفائلوں بیان کرتے ہوئے فرائی ۔ اس منعمون کو دوس ہے الفائلوں بیان کرتے ہوئے فرائی ۔ اس منعمون کو دوس ہے الفائلوں بیان کرتے ہوئے فرائی ۔ اس منعمون کو دوس ہے الفائلوں بیان کرتے ہوئے فرائی ۔ اس منعمون کو دوس ہے الفائلوں بیان کرتے ہوئے فرائی ۔ اس منعمون کو دوس ہے الفائلوں بیان کرتے ہوئے فرائی ۔

و. بعسرى لئن كانت الامآمة لاتنعقد حتى تحضرها عامة الناس فما الى ذلك سبيل ولكن اهلها يحكمون على من غاب عنها تم لبس للشاهدان برجع ولا للغائب ان بجتار -

( تہج البلاغہ جلداول صفر میہ البلاغہ جلداول صفر میہ البہ البہ جلداول صفر میہ البہ البہ جلداول صفر میہ البہ الب سے ببت کک عام لوگ اس میں عافراورشا ال نہوں ۔ تو بھراس ر کے انعقادی سرے سے کوئی صورت ہی نہیں ہے ۔ بکہ جوالی والات ادرار باب مل و تقدیمی وہ غائبین بیر حاکم ہیں۔ ان کے حکم اور فیصل کے لبد نہ حاضرا ور موقد برموجو دشخص کورجو عے کاحق ماصل ہو کھتا ہے ادرنه غائب کے لیے اختیار۔

اس بیان می نشان بی ملف اور قسم الحاکر آب نے واضح کر دیا کہ امامت کا الفقا داہر ولایت اور ارباب عل وعقد کے باتھوں بیں ہے ۔اور بھیل عبارت کی روستے وہ مہاجرین وانصار بیں ۔توواضح ہوگیا کہ حفرت امیر کی نگاہ ولایت بیں ان کا مرتبہ اور مقام اسلام بیں کیا ہے ۔ اور ان کے فیصلوں کی انجمیت کیا ہے اور بیکہ نظام کی مست اور خلافت و امامت کا مستحق وہی ہے جس کے حق بیں ان کا فیصلہ صاور ہو ۔ اس کے بعد عبی ان کے اخلاص اور تقوی و تو رسے اور بیافنی اور تلمیت ہیں کو ۔ اس کے بعد عبی اور تلمیت ہیں رسکتی ہے ۔

رار حب صرت عمر صفى المسرعند نے آب سے اہل فارس کے خلاف جنگ میں اللہ عند ہے۔ اس فارس کے خلاف جنگ میں اربی اور آب نے فرمایا۔ پنتسن فعیس مطر لینے کے متعلق مشورہ فلاب کیا تو آب نے فرمایا۔

برهس بن مقد بین الله الدی اظهره وجنده الدی اعده وامده حتی مود بین الله الدی اطهره وجنده الدی اعده وامده حتی بلغ ما بلغ و طلع حیث اطهر و غن علی موغود من الله و الله منجن و عده و ناصر جند لا رابع البلاغ مصری جلداول صفی عض الدوره الله نتال کا دین ہے بیسے استے غالب فرمایا - اور اس نے بلئ اسلام اور قراعدا مک بیے تیار فرمایا - اور اس کی مردوم ما دنت فرائی میمان مک موه پنیا جمال بنیا اور ملور مهوا بواجه کا منا بواد در مهاد شرائی کی مردوم اون سے فتح و نفرت کا وعده و بینے اور این مالی کی طون سے فتح و نفرت کا وعده و بینے کئے ۔

اس کی مردوم اون سے فتح و نفرت کا وعده و بینے کئے ۔

اس کی مردوم اون سے فتح و نفرت کا وعده و بینے کئے ۔

اس مادر الله ترائی الله الله عنده کو لورا کر است و الا ہے - اور است و اللہ کے اور است و اللہ کے - اور است و اللہ کی نفرت فرمانے واللہ ہے - اور است و اللہ کی مرد و اللہ کے - اور است و اللہ کے - اور است و اللہ کی دور است و اللہ کے - اور است و اللہ کا دور است و اللہ کی دور است و اللہ کے - اور است و اللہ کی دور است و اللہ کی دور است و اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کے - اور اللہ کی دور کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور کی د

اس ارشا دیں حفرت عرض احداث کے الکی کوا مٹر تعالی کالشکر قرار دینا اق اس ارشا دیں حفرت عرض احداث کے الشکر ایمان واض ہے ۔ اور یہ بات ۔ اظھر س احشہ سے کہ اسٹر تعالی کالشکر ایمان واضل س کا پیکر ہوگا اور حب سٹ کر کا حال یہ ہوا توان کے امیر کا لیمان واضلاص بھی اظہر س الشمس ہوگیاجس کے وہ تا ہے۔ فرمان ورمطیع وفرمانبروار ہیں - الحمد لله متلك عشرة كاملة -بقيمباحث اس عبارت ميتعلق بعدين فركر كئے جائيں كے -

تبنیہ و ان عموی ارشاوات کے لبدہم فاص اشخاص اورا ہم ہتیوں کے بارسے ،

ہی حضرت کل رض اولئر عز کے لبدہم فاص اشخاص اورا ہم ہتیوں کے بارسے سے نوکر شیو براوری کی رسب سے اسم کتاب ہے ۔ اورسب سے اسمح بلاقرائ فی اسی یے علامہ و حکوصا حب نے حضرت شیخ الاسلام کے بیش کر دہ توالہ جات کے تحت دوسری بڑکتا ب برتبعرہ کیا ۔ لیکن نجے البلاغ کے بیش کر دہ توالہ جات کے تحت دوسری بڑکتا ب برتبعرہ کیا ۔ لیکن نجے البلاغ کے بیش کر دہ توالہ بال یعنوان اللہ بان قصود بو تو رسالہ کاص 19 تاص م کا ماحظ فر ما کیں جہاں یہ عنوان قائم کر کے ہرکتا ب کے تعلق باس کی روایات کے تعلق بحث کی سینے فعل دوم ففائل ٹی شرکے ہرکتا ب کے تعلق باس کی روایات کے تعلق بحاث کی سینے فعل دوم ففائل ٹی شرکے ہرکتا ب کے تعلق جوابات سے تعلق جناب کو صرف وہی رسط نظرا کے گئے کی ۔ جوا جالی اور بہم انداز میں جواب و سیتے ہوئے کی ہے کہ توالرا کے فلا کے فلا فی کر کے ہیں ۔ کے خلاف جو جو کی وہ سا قطعن الاعتبار ہوگی اور اس ضا بطری حقیقت ہم ہیں والے ہیں ۔

مرمب نتيعير از حفرت ين الاسلم قدل سره لعزيز

## مشيخين كي فضيلت اورتفيه كارد

چوتى معايت الله بلاد فلان فلقدة قوم الاودوداوى العمد اقام السنة وخلف الفتنة وذهب نقى التوب قليل العبب اصاب خبرها وسبت شوها الله الله سبعانه طاعته

وانقاه بحقه رحل وتركهم في طرق متشغينة لا يهندى فيها الضال ولا يستيفن فيها المهتدى -

(كتاب نبج اليلاغه)

ینی ادلتر تنالی بی جزائے نیر عطا کر سے فلانے کو جس نے کے روی کو فلائی اور جالت کی مرض کی دواکی جس نے سے روی کو فلائی فلاور مجالت کی مرض کی دواکی جس نے سنت کو قائم کیا اور فتنہ کو پیچے دھکیں دینا سے پاک دامن ہو کرا در بیٹے ب ہو کر گیا یعلی گیا ۔ اور فتنہ ونٹر سے پہلے جلا کیا ۔ ادائی کا مؤون اور اس کی عبادت کما حقا کی ۔ وہ رحضت ہو گیا ۔ اور لوگوں کو اس طرح پر ایشان حالت ہیں چھوٹر کیا کہ گراہ ہرا ہیت . اور لوگوں کو اس طرح پر ایشان حالت ہیں چھوٹر کیا کہ گراہ ہرا ہیت . انسی یا سکتا اور برایت یا فتہ یقین نہیں کرسکتا ۔

ئیں پاسکیاادر ہرایت یا فتہ یعین نہیں کرسکیا ۔ حفرت امام الائم سیرنا على مرتضی کے اس خطبہ کی مشرح ہیں صاحب بمجیم الحداثی

ادرابن ابی الحدیداد رمنهاج البراعدلا بهجی اورابن پشم تقریح کمرت به یک نولال سے

مراد عرنهیں البتداین بیٹم البر نمرصد بق رضی اهلاعنہ کے متعلق بھی کتے ہیں والدرۃ البخیبہ ہیں ہے کہ الدیکرصدیق رضی املاعز مرادییں بنج البلاعذ کی پیٹر قرح متعصب اور عالی

یں میں اس میں ایس میں میں اس اس میں اس اس میں ا کتے ہیں ۔ شیر فدانے لطور تقیدا میرا کمؤمنین عفرت عمر رضی السّرعمه کی اس تعدر تعریف فرمائی سے ۔

بهرحال بم نے مولائل کرم اللہ و جبر کا کام پاک اور ان کا ارشا و کرامی بیش

برطان به سان کے مانی الصمیر المیز کے متعلق خداجا نے اور وہ جانیں شاید امام عالی تقام کم الصدق والصفا شهید کر بارض اور شخر بارس علی الحضوص جب کو عرب تصویری ان کے کھریں تقید مرتب اور شخر بارس علی الحضوص جب کو عرب تصویری ان کے ساتھ تھے۔ تو وہ بھی تقید کر شنے اور خالوا دہ نبوت کو شمید نہ کرا تھے اور بامن وا مان مدینہ لمیر تشریف کے جاتے ابل تشیع کو باطنی اور صدری علوم زندہ جا ویرستیوں مدینہ لمیر تشریف کے جاتے ابل تشیع کو باطنی اور صدری علوم زندہ جا ویرستیوں

کا ماتم منانے اور مقتدایان امت کے تن ہیں سب وشتم کیفے سے ماصل ہوگئے۔
بمائی یہ توابی اپن قسمت ہے۔ اگر باب مدینہ العلوم کا نظریہ اوران کا خرب بہ علیم مان کی راز داری کا شرف اوران کے بالمی علوم نہ معلوم ہول تومظلوم کر با کواوران کے انکار وا مرار دیا تی الفیر کی کا علم حاصل ہوگیا توشید کو کر۔

مرداد نه دا درست دروست بزیر مقاکه بنائے لاالداست حسین

نفیّه نرکرنے واسے برجرہے بنا ہفتوی ا وران کی تکفیرائ تشیخ کی ام الکتب یعی ما بی کلینی میں موجو داہے کہ ان کام شقل باب با ندصا ہے جس کو و کیم کرالا مان و الحفيظ بساخته مزس كام جاتا ہے ما درا بل تشيخ كے صدق وصفا اوران كى صاف بالمن کی دادد بنا ضروری بوجا تا ہے ۔ جس کا مون وض کر حکا بول حفرت امام حسین حفرت على منفى رض العلوعنها كے فرزند-ان كے شاكرد-ان كے فليف، ال كے فيفن يافته ورشيدان تمام نعتول سيموم توتير يرنست عظمى ان كونفيب بوكئ ادربالمى علىم سيصرف اورمرف بيى فيفن عاصل كر سنك - اورامام معاذا دلتر فروم ره كئ تلك اذا قسمة صبرى برطال بم فامر بينون كومرعيان محبت وتولى كى اتهائى مى كالول بى آئد فابرين معومين كى سندسى جوروايات بىنى بى - بىم توانیں سراکتفاء کمرتے ہوئے گزارش کرفینے کے اب ہیں ۔ اور امام عالی مقام شہید کر بل رض ادار عند کے ظاہری طرز عمل اوران کی طاہری تعلیم کو اہل بیت کے صدق وصفا کا علم سي واوراسي يرقناعت كرسكت بن ميدان كريل كا ذره ذره جي جس ماف بالمن اور منیر فندا کے سخ ف سے ب وحرک ہو کر صدق بیانی اور صاف کوئی کی طرف باتارے کا ہم توعمائی اس کوشیرخدا کا نظر پیقین کرتے رہیں گئے اور حب کک روض اطمر کومیدان کریایی دیکھتے رہیں کے بھاری انھیں توکسی دوسر سےمدری الم كودي ني الله الله الله المالي المتعلا وسب -رساله مزیب شبیرس ۲۰۰۶ ما من ۹۰۰

تخفرسينيه،

نوٹ بنج البلاعذی اس عبارت اور مہلی دوعبارات کے متعلق ڈھکوھا حب نے مكن سكوت اورخاموشى سے كام ليا ہے - اس كا بورا رساله جان مارور كين ايك حرث عمى ان كم يتعلق أب كونظر نبين أ من كما - جس سعدان كا اعترات بجز طامر وبالبرب اورق كاغلبه عيال اورستعنى ازبيان علاه وازي بنج اسباعه کی اس روایت کے تعلق چند امور قابی عفورا ورحضوصی تو حبک لائق ہیں -ا ول و حب ففيلت خلفاء رض الله عنهم كابيان حفرت على رض المطرعنه كى طرف -سے ہو۔ نواس کو جیانے کی اور حقیقت مال سے لوگوں کو بے خبر ر کھنے کی كسطرح نروم اورنا يك كوشش كى جاتى ہے . جس سے ماف كام رہے المال وكور كوحفرت الوالالمهمدن ولابت رفني المشرعند ك نظريه كوعام ابل اسلام تک بہنچا نے بیں قطعاً کوئی دلیسی نہیں ۔ بکہ ترلیت جیسے کھنا وُ نے۔ عل كوهي إيا كر غلط فهي بداكر في اورمفا لطے وسنے كى مقدور عبرسى سے كريزينين كرية كيونكه لقيناً حفرت اميركم الشروجب في حفرت البو يكبريا معزت مركانام ذكر فرمايا كمروه نزرتح بيف بوكي راوراس جكه فلالكاميم لعظ فركردياكيا تاكر تقيقت حال معلوم نه بوسي -و وم و اس مبارت عن ترجان ا ورمسراقت نشان كامعداق حفرت عمر دمي اعتر عن بوں یا حضرت ابو بمردخی اعظیمند برحال حفرت امیرکاان کی مرح سرائی فرمانا ور ان كى عظمت شان كوا ماكركرنا اسسه ما ف كا برب اورا بى سنت کے نظریہ کی موافقت حفرت مرتضی رضی المسرعنہ کے ساتھ اس سے بالکل ، واضح ب - اور یا طور در کها جاسکتا ہے کرنظریات امیر کے ابین مرف اور مرف الى سنت بى ندكه روافض سوم اس مبارت نے تشیع اور وفق کے سبنے ہوئے منافر تول اور عدا و تول -

کے معنوی جال کو تار تار کر کے رکھ دیا اور اس خرج دن میں کو بیخ وہن سے
اکھیٹرکر رکھ دیا ہے اور باہمی مجبت والفت اور قدر دانی اور تق مشناسی
کا عیر فانی رشتہ اور ابری تعلق واضح کر دیا جو بھارے خرمیب کی روے ہے۔
مہم البرا اعمر کی عیا رہ اور الم المسلم کا اصطار

علامه بن میشم کرانی نے ندمہب رفض کا قلوم ندم ہوتا دیکھا تواس کے تعلقہ اللہ میں الرسے اللہ کا خواب الاحظہ اللہ کا منطر میں الرسے رہیں الرسے میں اللہ میں الرسے رہیں الرسے میں اللہ میں الرسے اللہ میں الرسی الرسے میں اللہ میں اللہ

اعلم ان الشيعة قد او ردوا ههنا سوال فقالوات هن دالمادح التي ذكرها عليه السلام في حق احد الرجلين تنافى ما جمعنا عليه من تعطئتهم و اخذه المنصب الخلافة فاما ان لا يكون هذا الكلام من كلامه عليه السلام اوان يكون اجماعنا خطأ .

ثم البابوا من وجهين احدهما لانسلم الننافى
المن كور قانه جازان يكون ذلك منه عليه السلام
على وجه استصلاح من يعتقد صعة خلافة التيخيي
واستجلاب قلو بهم يمثل هذا الكلام الثانى ان يكون
مدحه ذلك لاحدهما في معرض توبيخ عمّان
بوتوع القتنة في خلافته واضطما ب الامرعليه واشقالا
بيت مال المسلمين فهو و بنوابيه حتى كان ذلك سببً التولان
المسلمين من الامصاراليه وقتله و له على ذلك بقوله
فغلف الفتنة وذهب نقى الثوب قليل العيب اصاب

خبرها و سبن شوها شرح ابن شیم الیحانی جلدچها دم ه<sup>۹</sup>) اس بات کوذهن نشین د کمین کشید انداس مقام برایک سوالدی واد دکیا سبے اور پھراپنی طرف سے اس کے دوجواب دسیئے ہیں سوال دجواب طاخط ہوں ۔

سوال: يكلت مدح وثنا درخمال خير دوحفرت امير رفني الطرعنس في حضرت الوكر رضي المسترعند يا حفرت عمر رضي المعرعند كي عن دكرك بين اس نظرية وعقيده كي خلاف بين جس برال شيخ كا جماع هير يني ابل شيخ كان كوخطا كارقرار دينا ا دران برغصب فلافت كا الزام م ما تركرنا يا توريكام حفرت امير رضي المشرعنه كا حدى بونا جاسيني ساور ما يرسها راا جماع خطا ادر بالحل بونا چاسيني -

يا بيربيط راا جاع خطا اور بالل بونا جائية -جواب در اس کام کی دو طرح توجیه کی گئے ہے۔ اول بیسے کہ اجماع شیداور کام مرکوری کوئی منافات نیں ہے کیونکر موسکتا ہے آپ کا برکام حرف ان لوگوں کی اصلاح ا ور درستگی ا در مہنوائی ا وروافقت ماص کرنے کے لیے ہو جوشینین کی خلافت کو درست اور برحق سمحتے ہیں اورا یسے کام کے ذریعے موف ان کے دلوں کو اپنی افرف مائل كرنامقعود بو- دوم يركداس كام كابنيا دى مقعد عمّان بن عفان رضی ا دلار منه کومرزنش کرنا بو که تمهارسد دور نما نت میں فتنے وقوع پذیر بوکئے۔ اورام خلافت میں اضطراب ا ورسیے سکونی اورتم نے اب اسلام کے بیت المال کو اپنے اور اپنی جدی برا دری کے لیے محقوص تشراليا يبسك وحبست شرول سے لوك المركم مربغ موره أكئ - اوران كوقش كرديا - اوراس توجيها ورمقصد برتنبهراس عبكر سے ہوئی ہے جس میں اس معدورے کوفتزسے سبقت تے جانے دالا ا در یا کیزه صفات ، بے عیب قرار رباحس نے امت دخلا

کے خریتی تواب عدل وانفات کو بالیا اوراس کے شریتی جروبا سے سبقت سے جانے والا قرار دیا ۔ تبھرہ و اہل شعر کے پیدے جاب کا حاصل وہی ہے ۔ جس کو تقیہ کے جاعے لفظ سے تعبیر کیا گیا ۔ اور حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ العزیز نے اس پر بہت کو ترا نداز ہیں روفر ا کراس کی تغییت کو واضح کر دیا ۔ اوراس جواب کو انڈ کرام کے خرب کے خلاف ۔ نابت کر دیا کیڈ کو بھا شید کا اس براحرار ہے کہ انڈ ہیں سے جواکیک کا خرب ہوسب

کا زہب دہی ہوتاہے بنا پخرڈ حکوما حب نے اس کوبڑسے شدو مدسے نا بت کرنے کی کوشش فرمانی ہے۔

المنظر تریدالا مامیر م ۱۹ ص ﴿ تَو اَ الله مَامِدِم ۱۹ م ﴿ تَو اَ الله مَامِدِم ۱۹ م ﴿ تَو اَ الله مَامِدِه الله مَامِدُه مُامِدُه مُامِدُه مُامِدُه مُامِدُه مُامِدُه مُامِدُه مُامِدُه مُامِدُه مِن الله مَامُورِ مَامُ مُنْفِر مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله من الله

ائیں جواں مرواں تن گوئی دیے باک امٹر کے شیروں کوآتی شسیس روباہی

ملوه ازین هزت امپرالمؤمنین کارشادا در عمل مجی سراسراس جواب کی نکز گرتا ہے آپ نے فرمایا ۔

(۱) ولعمری ماعلی من قتال من خالف الحق و مخابط الغی من و مخابط الغی من ازهان ولاایهان و بنج البلاغ جلدا ول صفح ب بخی البناغ جلدا ول صفح ب بخی البناغ جلا البنائ ولاایمان و بنی من الفت کرے اور کم ابی وضل امت کے اندر بھٹنے والا ہو جھ براس کے علاف حرب و قتال اور جنگ و مبال ہیں کسی زمانہ سازی اور موافقت یا کمزوری اور بزولی کی کوئی مورت ممکن نہیں ہے ۔

ری، حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عند نے آپ کونلافت سنھا ہے وفت مالات کی نزاکت اور اضطراب اور بے مینی کی فضا بب صلحت سے کام ۔
لینے اور وقتی طور برر واواری اور موافقت کا اظہار کرنے کامشورہ و بیتے ہوئے کہا۔
موٹے کہا۔

وله شهراواعزله دهرًا فانه بعدان بباید الا نقدی معلی ان بعدال قام دهرًا فانه بعدان بباید الا نقدال علی ان بعدال قی امر نه ولا بدان یجور فتعز له بد الا فقال کلاماکنت منغذ المضلین عصدًا و اثری ابن سینم بجرا فی جدر پام صفای امیرمناوید کوایک مین کے بید شام کا عال اور والی بنادو - بیمر میش کے بید شام کا عال اور والی بنادو - بیمر میش کر سفی کرنے کے بعد می عدل وانسا ف کے تقاضے پور سے نہیں کرسکیں کے اور لازا گا جور فرا یا میں گرانی کے دلالاس عزر کے تحت مزول کروینا - توآپ خور فرا یا میں گراه کرنے والوں کوابنا وست و بازونہیں بنا سکتا ور نظر کار لوگوں کا تناون حاصل کرتا ہوں ۔

اوردوسری روایت بی سے کابن عباس نے شورہ دیا کہ طو کو بھر کا کورنر بنا دواور زبر کو کو فرا بت بنا دواور زبر کو کو فرا بت ادر سے کو تا مامل بنا دواور ساویکو گورنری پر بحال رکموا وراس کو فرا بت ادر سے کو تعاون حاصل کرو (نا) اور فتر کے سمندروں ہیں اپنے آپ کو داخل نہ کرو۔ تواس کے جواب بیں آپ شے فریا یا ۔ معاذا مشران افسد دین کو تباہ کروں ۔ و لائ یا بن بری امندی پنا ہی کہ میں کسی کی ونیا کے لیے اپنے دین کو تباہ کروں ۔ و لائ یا بن عباس ای تشہر علی واری وان عصیبت کے قاطعتی آپ کومشورہ کا مق سے عباس ای تشہر علی واری وان عصیبت کے قاطعتی آپ کومشورہ کا مق سے

ا در مجے اس میں تورو ککر کا دراگریں تمہار ہے شوروں کے برخلاف کروں توتم برمیں اط<sup>ات</sup> لازم ہے ۔ بھی اس میں میں میں اس میں میں اس میں اس میں میں میں اس میں اس میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں

بكية داميرما ويبكاس مطالبر فكران بوئ فرايا -

واماطلبك أى الشام فأنى لم أكن لاعطيك البوم ما متعتك الامس واما تولك ان الحرب قل اكلت العرب الاحشاشة انفس بقيت الاومن اكله الحق فالى الجنة ومن اكله الباطل فالى النار-

ابن فیم نے اس عبارت کی فرج بیں کہا ۔ اگرچ دنیا وی صلحت اور کاروبار خلافت کی طاہری اس عبارت کی فرج بی کہا ۔ اگرچ دنیا وی صلحت اور کاروبار خلافت کی طاہری اصلاح اور کہ سی کا کا تقاضا تو ہی تھا ۔ ایکن آپ دین کے جبو شے سے معاملہ بیں بھی تسابل اور مراصنت سے کام لینے والے نہیں تھے ۔ انڈا اس رائے کو مسترو کر دیا اور مرتب کی صورت مال سے نمٹے کے لیے تیار ہوگئے ۔ اور مرتب کا سے نمٹے کے لیے تیار ہوگئے ۔

تُ مَا كَانَ الرَّهُ فَى الدنياوَى الخالص فَى حفظ الملك لكنه لم بكن ليتساهل في شي من امرالدين اصلاوان فل. رشرح ابن ميتم بحراتي صفّ جي) تبب کامفام ہے جوہتی ایک بینہ کے ہے اتی عظیم قائی مسلخوں کے حمول اورخوز ریوں اورخوگ سے کے واضح اسکانات کے با دجو دائیں لیک روانیں کھر سکتے تھے ۔اورزندہ امراء مسلخے کی واضح اسکانات کے بادجو دائیں گرنے کے دواوار نبیں تھے ۔وہ فوت تندہ امراء وخلفاء کے حققہ بن کے ساتھ طائے رکھنے کے رواوار نبیں تھے ۔وہ فوت تندہ امراء وخلفاء کے حققہ بن کے ساتھ طائے رکھنے کی خاطم میر کے قلاف اُن کے کوکوکوکو کو اور کو سکتے تھے ۔المذایہ جواب نہ آپ کے ارشا وا کے مطابق ہے ۔ اور نہی آپ کی تعلیم کے مطابق ہے ۔ اور نہی آپ کی تعلیم کے مطابق ہے ۔ اور نہی آپ کی تعلیم کے مطابق ہے ۔ اور نہی آپ کی تعلیم کے مطابق ہے ۔ اور نہی آپ کی تعلیم کے مطابق ہے ۔ اور نہی آپ کی تعلیم کے مطابق ہے ۔ اور نہی آپ کی تعلیم کے مطابق ہے ۔ اور نہی آپ کی تعلیم کے مطابق ہے ۔ اور نہی آپ کی تعلیم کے مطابق ہے ۔ اور نہی آپ کی تعلیم کے مطابق ہے ۔ اور نہی آپ کی تعلیم کے مطابق ہے ۔ اور نہی آپ کی تعلیم کے مطابق ہے ۔ اور نہی آپ کی تعلیم کے مطابق ہے ۔ اور نہی آپ کی تعلیم کے مطابق ہے ۔ اور نہی آپ کی تعلیم کے مطابق ہے ۔ اور نہی آپ کی تعلیم کی تعلیم کے مطابق ہے ۔ اور نہی آپ کی تعلیم کے مطابق ہے ۔ اور نہی آپ کی تعلیم کی تعلیم کے مطابق ہے ۔ اور نہی آپ کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے مطابق ہے ۔ اور نہی آپ کی تعلیم کی

ربترك الناس شيئاص امرديتهم لاستصلاح دنياهم الافتخالله عليهم ماهوا ضومته -

ار سے است ۱۹۹۰ کے اور سے اس کے ایک اسلاح کے لیے ترک مجب لوگ امروین ہیں ہے کئی چیز کو اپنی دنیا کی اصلاح کے لیے ترک کرتے ہیں تواف ترک کو روازہ کھول میں اسے زیادہ مضر چیز کا دروازہ کھول دیتا ہے۔
دیتا ہے۔

تبج من شرح ابن يتم عبدو ينجم ص ٢٩٥

بكراصل عوام كاجونسخه كيمياأب في تجويز فرايا مه يهب

من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس ومن اصلح الله المراخرته و مصلح الله المردنیا و ب

ومن اصلح امر احریان اصلیح الله اهر دنیا ه . جس نے اپنے اورانگر تعالیٰ کے درمیانی تعلق کودرست کرلیا ۔ تو

ا دارتس نے این کے اور لوگوں کے درمیانی تعلق کو درست فرمادیتا ہے اورجس نے اپنی آخرے کی اصل ح کرلی ۔ تواملہ تفالی اس کی دنیا کو اس

کے بیے درست کردیتاہے۔

اور می مضمون سر ۲۷۷ پر مجی موجود ہے تو جو ستی کوگوں کو رہیم مساور خلوق کی میں میں میں اور خلوق کی میں میں میں م خلوق کے بہائے اسٹر تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست کرنے کا حکم دسے وہ خود ہیں اس کا خلاف کیسے کرسکتی ہے ۔ ہی اس کا خلاف کیسے کرسکتی ہے ۔

ره کیا دوسرااخمال کداس کام صداقت نشان میں آپ نے اپنے حقیقی نظریہ کو نیں بان کیا برکمرے فیفٹ الث کے لیے تو سنے وسرزنش ہے لیکن ہر علمت رہ جانیا ۔ ہے۔ اورکسی اونی لمالب ملم سے توریحقیقت بالکل منی نہیں کے خلاف اصل کے لیے قریبنہ کا یا یا جا نا مزوری موتا ہے ، اگر قرینه زم و تو بھر تمبا درا در حقیقی منی ہی مراد مو گا ا در طاقرینہ صارفة خلاف هيقت كااراده كافم كوالاعنت ونفاحت تودركنارعاميا نهطج سيعجى كرا دے کا ۔ بکہ مہلکام بنادیے کا مثلاً کوئی شخص رأیت اسراً کا ترجم کرہے ہیں نے بهادرآ دمی دیکها تواس کابیان کرده بیمنی اگرورست تسلیم کیا جائے توعبارت عیر میاری ادر مامیان بن مائے گی۔ ہاں جب رأیت اسدانی الحام یا مرمی كما مائے تو بھریے شک ترجم بہی متعبن *بھڑا ک*میں نے بہادر شخص کوحام میں دیکھایاا سے تیرانلار كرت وكها مادريان استسم اقطعاً كوئى قريز نين ب مبكه دشريد وفان اب محاوراتى منی کے تحت اس حقیقت کامنہ بولتا ٹبوت ہے کہ اللہ تعالی نے بی اپنی تعررت کاملہ سے ہیں معدد ح کوصفات کمال اوراخل تی عالیہ سے نوازاہے ۔ اور یہ خوسال او راعلی اخلاقی قدرین کسی کے اسف س میں نہیں ہواکتر ہیں کو یا فرایا۔ این سعادت بزور بازونسست

تار بخشد خدائے بخشندہ

ردی تولین اوراشارات وکتایات کاامتعال و بال بواکرتا ہے جہال تقریح سے
کوئی امرا نع بوا ورجب حفرت علی اور حفرت عثمان رمنی احتر عنها کے روبر ابنی سکالات بوت رہے ۔ اور آپ نے لکی لیٹی رکھے تغیرول کی باث
ان کے سامنے کہی اور حفرت عثمان نے ان کو خلفا دسابقین سے ختلف
دور ان کے ساتھ رکھنے پر بار ہاگر دیا تو بھراس طرح کی تعریف وغرہ کاکیا مطلب
دونوں حفرات کے ممالمے مل حظر فرائیں ۔ اور اس حقیقت کا بیشم خود مل حظم

رو، تعفرت على مرتفني رمني الشرعنه كاحفرت عُمَان رمني الشُركونسيمت فرمانا -

ان الناس و رائی وقن استنسف و نی بینک و بیتهم و والله ماادرى مااقول لك مااعرف شيشا تجهله ولاادلك على شى لاتعرفيه انك لنعلم ما نعلم ما سبقناك الى تنى فنفرك عنه ولاخلونا بشئ فنبلغه كه وقدرأبت كما رأببنا وقد سمعت كما سمعتا وصحبت رسول الله كما صحبنا وماابن ابي تحافه ولاابن الخطاب اولى يعمل الحق منك وانت اقرب الى رسول الله وشيجة رحم منهما وقد نلت من صهره مالم يبالا .

فابتهالله في نفسك فانك واللهما تبصرص عميً ولأتعلم ص جهل وان الطرق لواضعة وان اعلام الذين لقائمة -

ر نبیج البلاغه مصری جلداول صف<sup>۳۷۳</sup>) تحقیق توگ میرسه پیچهی - اوراننول مجهراین اورتهار سے درمیان سفرنایا ہے۔ اور بخدائی تنیں مانتاکہ ہی تہیں کیا کسوں میں کوئی ایسی بيزنهي عانتاجس مسقم بنجر بو- اور منه بس كسى السي بيز برتمهاري رينها أي كرسكتا بهول جرتمين معلوم نهين سبيشك البتهتم وه جايست بهوجويم جانتے ہیں ہم آب سے کس معالم ہیں سقت نہیں ہے گئے تاکه اس اس كى خېرىيى دى - دورنىم نے فلوت يى بارگا ورسالت سے کوئی شی ماصل کی عبد آب کے بینیائیں آب نے دیکھا حسب طرح كريم في ديكها ورسناجس لمرح تم في سنا ورتهيس رسول خدا ، ملى ديشر علي ويم كالثرون مجست اس طرح ماصل جير صب بم أرثرت محست ماصل كما م ا درابن ا بى قمانه رهفرت الوكم مِدلين الدرابن النطاب (هرت عمر)

م سے زیادہ تن برعمل برا ہونے کے حقد ار نمیں خصوصاً حب کہ تم رحم واسے رابطر وتعلق میں ان کی نسبت رسول مظم مل امتعظیر و سلم کے زیادہ قریب ہوا در تہیں رسول گرای علی الشرعلیہ وسلم کی را ادی کالیشرف ماس سے بوان دونول كوماس نربوا التزاابي ذات كي الله الله تعالى سے ڈرور بخداتم ابنائی کے بدلھیرت اور بینائی ماصل کرنے والے نبیں اور نہ عبل کے بعد علم عاصل کرنے والے اور بے شک راستے دا ضع بي اوردين كے اعلام قائم اور مرقرار بي -قاتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول يوتى بالرمام الجائريوم الفيامة ولبس معه نصير ولاعاذر فبلقى في نارجهم. يفين جانيئے ميں نے رمول احتر على احتر علي و لم كوفر ماتے ہوئے سناكم ا م جور پیشه کو قیامت کے دل اوٹٹر تعالیٰ کی بار کا دیں لایا جائے گا۔ دما نالیکہ اس کے بیے نکوئی معاول دمردگار ہوگا۔ اور نہ کوئی اس کی طف مندركمين والاليس است جنم ك أكسي فوال وياجائے كا-اس سارے خطبہ کامطالعہ کر کے اندازہ لگائیں کہ الیماق گواورصا ف کو ہستی کواس نسم کی تعرفین و نیروس اسهارا لینے کی کیا خرورت بھی ۔ائذا یہ توجیع جوسالعة خطبہ کی ۔ اہاتشیع نے کی ہے وہ توجیرالکام بالا رضی بدالغائل کے قبیلے سے ہے۔ فوائد : اس خطبه سے مفرت نتمان رض ادفتر عنه کے متعلق حضرت علی رمنی ادھ عنہ کا تظریر بمى دا منح بوجا ناسبے كه جمله كمالات على عرفاني را ورشرف عجبت اوراخلاص ميں ان كواسينے عال قرار ديا - اور بني أكرم صل الله تعالى عيد ولم كي ساتھ خوني رسست این شیمین کی نسبت قرب کا تبات می ہے۔ اورآب کے مرور عالم علی اللہ عیروسلم کے شرف دا ادی کے ساتھ مشرف ہونے کا بھی اعتراف ہے اور اس خطبه مي حضرت الوكم صديق حنى الشرعنه ا ورحفرت عمرين الخطاب وغي المثلونية کے ت رعل برابونے کی مراحت تھی ہے۔ اس لیے وا ما دی اور خونی رشدة

یں منسلک ہونے کا لازمی تقاضا بیان کر کے تریخیب دی کہتمیں بھی ان سے بڑھ کر نہیں تو کم از کم ان کے برا بڑمل تق اور عدالت وانضا ف کا مطاہر ہ کرنا چاہئے۔

البتہ قوم نے آپ کوجن مطالبات ہیں سفیر بنا کر حفرت عثمان کے ہاس تیجا تھا۔
ان کی ترجانی کاحت اداکرتے ہوئے آپ نے امر بالمعرد ف اور بنی عن المنکر کاحت ادا
کیا۔ اور امام کا منصب اور اس کے جور پر جنراء سنرا کو واشکاف الفاظ ہیں بیان کیا۔ جس
سے واضح ہوتا ہے کہ عثمانی محومت کے وور ہیں اسٹر تعالیٰ کا پہٹیر ڈرنے والا اور مواصنت
اور زمانہ نہ سازی سے کام لینے والا ہنیں تھا۔ تواہی فلافت کے وور ان اس قسم کی زبانہ ساز

رفوک، یرب کی فطب کے الفاظ کا جو مفاور مراول تھا وہ بیان کیا ہے۔ ورنہ ہم تو تطع اس کے قائل نہیں کر صفرت عمان رضی ادشہ عنہ نے جور واعتساف سے کام کیا۔
اور جا وہ کا کمت قامت سے ہے۔ یرمرف سبائی سازش تھی۔ اور معولی معامل کے دور میں اللہ کے خلاف برترین سازش کا اہتمام کیا جا رہا تھا ۔ اور حضرت عالم تھی اور حضرت عالم تھی اور حضرت عالم تھی اور بخد الله عنہ کو خلاف برترین سازش کے اپناسفیر بنانے کا فلسفنہ میں تھا۔ کر آئندہ بنو ہا شمی اور اور آویزش کے لیے فضا سازگار ہو جائے کہ یہ سازش اور ابن سبای سازش نصل لور برلیدیں بیان کی جائے گی ، اور الن کی یہ سازش اور کھی کہ کی چاک میں مفوید بین کا فی میں کو میں کو میں کہ اور کھی کے اس مفوید بین کا فی بیش دفت کرنے بین کا میں۔ بیش دفت کرنے بین کا میاب ہوگئے۔

معرت عثمان مِن الله عنه كاصرت على مِن المسلم عنه من من الله عنها كي طرح موافقت المراح موافقت المراح موافقت المراح موافقت المراح المراكزيل .

فقال له نشّه تك الله ان تفتح للفرّفة بابًا فلعهدي الله الله نشّه تك الله ان الخطاب طاعتك درسول الله ولسنت بدون واحد منهدا والناتش بك رحدا

واقرب البيك صهرًا رالى) فلم اقصرعنهما في ديني وحسبى وقرابتي فكن لىكماكنت لهما الخ

رناسخ المتواریخ جلددوم . کتاب دوم صع<sup>118</sup>) مخرت نا المرتفی رضا دین و منافر عنه المتواریخ جلددوم . کتاب دوم صع<sup>118</sup>) مخرت نا المرتفی رضا دین و منافر المتواری و شخصایی المرکا و اسط و سے کرکتا ہوں کرا فتراق و انتشار کا دروازہ نکھولیں ۔ ہیں آپ کے اس دور کو اچی طرح جانتا ہوں جب کیر آپ بنتی دھزت الو کمر) اور ابن الخطاب دھزت عرفا روق رضا دین المنامنها) کا اس طرح الحاجت کرتے تھے ۔ جسے کہ رسول خدا ، مسل الله علید کم کم الماعت کرتے تھے ۔ اور میں ان دونوں حفرات میں سے کس سے بھی کم ترفین ہوں جب کہیں تما رسے ساتھ رحم ا ور میں سے کس سے بھی کم ترفین ہوں ۔ اور والای کے لیا خرص جبی نریا وہ قریب ہوں اور دالای کے لیا خرص جبی نریا وہ قریب ہوں ان اس منافر المنامن المنامن المنامن کرور المنافر کم دور اور المنامن کا مرد ۔ اور المنامن کم دور اور اس کا مظاہرہ کم دور ۔ جیسے کہ ان دونوں کے لیے کیا کرتے

قوانگر: - اس خطبه کامفصل ندگره تفوی سیخ الاسلام رضی الشد عنه کے رسالہ ہیں ہے - اور عنقریب اپنی مجدالہ و ماطبہ کو بیان کیا جا سیکے کا میاں قدر صرورت پر اکتفا دکیا ہے ۔ تاکہ واضح ہوجائے کہ جس طرح حضرت علی رضی ادشر عنه نے ۔ حضرت عثمان رضی ادشر عنہ نے ۔ حضرت عثمان رضی ادشر عنہ کے روبر و دل کی بات کسی حضرت عثمان رضی ادشی عنہ منے مصابہ کی سی مصابہ کی اس کے ساخت آپ کے سوقت اور معاونت کا پر زور مطابہ کیا ۔ اور شیخیین کے ساخت آپ کے سلوک کے مطابق سکوک کا مطالبہ کیا ۔ مطالبہ کیا ۔ اور شیخیین کے ساخت آپ کے سلوک کے مطابق سکوک کا مطالبہ کیا ۔ ملک سے میں زیا وہ استحقاق کا المہار کیا ۔ علی وہ از ہی حضرت علی رضی ادر میا ونت میں ۔ علی وہ از ہی حضرت علی رضی ادر میا ونت میں ۔ علی وہ از ہی حضرت علی رضی ادر میا ونت میں ۔

دى طريقة اختياركر اجوسيدالسل صلى احتماطيركم كيسا تقدافتياركرت تضال حفرات كي ظمت فداوادكى ناقابل ترويرشهاوت ب اورجرواكراه اورتشدو وتهديروغيره اهنانوى روايات كاعجماس سالكلير روبوطا باب - بيس كاعتقريب وكركيا جائے كا مروست يہ بنانا تقا كراس خطرين اس قسم تعجيبات اورتا ويلات و تسويلات كاكوئى كرئيائش نيں ب اور وه مجدال خدواضح مروكيا -

ر ۱۷ ، فَضَيْدَتْ عُرِينِ النَطابِ رضى الطُّرْعَنْهِ كَيْ حَفُومِي شَها وت حفرت على المرتفى رضى المُسْرَعْنَه نے فرمایا -

ووليه حروال خاقام واستقام حتى وضع الدين بحرانه في البياغ مبددم من ١١٥

ا دران كامتولا مور بنا اليا والى جس ف لوكون كو درست كيا خود يمى درست رباحتى كردين ف اليف علقوم كوزين برر كر ديا يعنى راحت عسوس كي ورسك كامانس ليا -

رایک طوی خطبہ سے لیا گیا جو ہے۔ اور شرح ابن پٹم میں فراتفقیل سے اس کو در چرکیا گیا ہے جس سے واضح ہوجا تا ہے کہ یمال والی شرا درسول فدا صلی اسلم طیر قبلم کی فراتِ اقدس نہیں جیسے کہ صری نج البلان کے حاکثید میں ظاہرات کو قراد ویا گیاہے۔ اور قبل کے ساتھ حفرت عمر رضی ادملر عنہ کی فراتِ اقدس مرا د ہونے کا قول نفل کیا ہے جب کدابن ٹیم بجرانی نے کہا۔

قال فیهأ فاختارالمسلمون بعد لا بآرائه مرسبلامنه م فقارب وسد دحسب استطاعته علی ضعف وجد کانا فیسه شهرولیهم بعد اوال ناقام واستقام حتی ضرب الدین بجرائه علی عست وعجز کانا نیه.

شرح ابن ميتم ملدحكس المها یں سلمین نے *مرورطالم ملی ادلٹر علیہ وسلم کے وصال شرکی*یت کے لیدائی رائے سے استے بیں سے ایک شخص کومفسب فلافٹ کے لیے بن لیا تواس نے حق کے ساتھ مقاربيت اورغابت درم نيتكي اورهنبوطي كامظام رهكيا ادرابني استطاعت ادرأتنعدام كوبورى طرح بروئے كارىيے آيا . با دجود كيراس بي صنعت اور نا تواني رجماني ،موجود تقی اورسی دکوشش میران کے لبدایک اور عض دالی بنا اس نے دین اورال دین كودرست كيا - اور تود عي درست اور راه راست برقائم را من كه وين في اس اوزف كى طرح سكون محسوس كياجو سيط مجركر كها بي ليف كي بعدا بناعلقوم زيين پرر که کرسوجا تا ہے . باوجود تشدد کے اور منبطر کال سے عربے جواس ہیں تھا۔ ینی ذاتی طورمرد وافول میں شری تقامنوں کے تحت کھر نکھ جسمانی منعف یا قوت برداشت کی کمی دغیره موجود تھے ۔لیکن قدرتِ خدا وندی ان کی دستگرخی -اور توفیقِ الی ان کے شامل حال کوا نہوں نے اسل کوا زمرنواستحکام بخشا ا ورسدا و و بختى اورت راستقامت كابحر بورمظام وكياا ورنصرف خودت بيزابت تدم رب بكه دوسرور كونعى اس برحرأت كيسا تفر كامرن كي وكذا في شرح مديدى حلد مص ٢١٨ ۱ - حب مضرات شیخین الوکمروعمر رمنی انگر عنهای عن پرستی ا درسداد قول وعمل ا دراستقامت دين واضح مويكي - تواسى مناسبت سيع حفرت على المرتفى رفى الطرعنه كيرو وخطبات عبى ملافط كرنے عليں جو آئيں سنے اپني خلافت۔ کے دور*ان ف*تلف مقامات بروسیے ۔

و۔ ابوالمسن علی بن فحرا لمدائنی نے ذکر کیا ہے۔ کہ معزت علی المرتضی حتی المتریخ نے زم مخل فت سبتھا کئے کے بعد بہلا خطبہ و بنتے ہوئے فرایا ٹیس مس خلااء کی تعرافیٹ بول کی فولی الاصرو کا ہ کہ بیا لواالنا س خیراً پس امرضا ونت مے دالی دہ لوگ بنے جنوں نے لوگوں کی عبلائی اور بہتری بیں کوئی کسراٹھائیں رکھی تھی ۔

۔ میں اسر می طرف روائلی کے وقت آپ نے نظیر دیا جس کو کلبی نے مقصل الموریر نقل کیا ہے ۔ اس میں نفا رسابقین کے حق میں آپ سنے الفا کو استعمال ذیا ہے۔ ۔

رج، زیرین منوان نے ذی قار کے مقام پر دیئے گئے آپ کے ظیر کو بیان کرتے بوئے فلقار سابقین کے تنہیں آپ کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔

تنما سنخ لمعن الناس ابا بكرفلم يال جهد ه تنم استخلف ابو بكرعمر فام بال جهد ه ، قدرا ستخلف ابو بكرعمر فام بال جهد ه ، قدرا ستخلف المتاس عثمان فنال منكم و نلدتم منه حتى اذا كان من امره ما كان اتيستونى و به لمتبايعونى لاحاجة بى قى ذلك في تشرح ابن ابى الحديد المقزل الشيعى ملدا ولى سرم ابن المحديد المقرل الشيعى ملدا ولى سرم ابن المحديد المقرل الشيعى ملدا ولى سرم المولات بما مولات بما من مولات من معدد جدين كوفيدة بنايا تو المول من المولال المولال

ان برِتشددکیا حی که مواجو مواتوتم میرے یاس آگئے تاکه میرے -

ماتقرست كرو مالأكر فيحاس كى كوئى خرورت اورحاحبت نبين تتى . فا مُره: ان بيزون طيات سه نيج البلاعز بين صرت عمرض المنزعنه سيم تعلق الفاط كي . می تا ایر روتی ہے اور حفرت صوبی رضی ادائیر عند کے حق میں صا درار شاد امیر کی ذكرن كياتها اوركويا يهجى تنج البلاؤك فطبه كاحته بن اس ماسبت ان كايهال ذكرورست بوكما -اوررهي واخع بوكما كرمدن ولايت كى كا مين . حفزات خین نے ماجرین والفار کے سویتے ہوئے فرلین ماہنت کے مورولعن وتشيع بن يمران كامعا مهاد شرتعالى كي ميرديد اوروبي نشش کا مالک ہے کوئی اس کی مفرت اور نشش کو محدود تبیں کرسکتا ۔ اور دوسرے نبررد بیٹ کئے خطبہ کے الفا کھیں تحیص اور عنو بھوات کا اگر مے ذکرے۔ کمر تبرے خطبہ کے الفا لمنے اس کی وضاحت کردی کہ وہ نسبت تبنول ۔ حنرات كے جوى احوال كالى الحركية موسية تنى - فركم الفزادى حالت ميں جيسے كه المكية خطبه ك الفاظهي يتقيقت روزروشن كي طرح عيال بوجائے كي ر در ال ضن مين حفرت على المرتضى رضى الشرعمة كالبيرما ويدكي طرت سيمصالحت کی گفتگو کے لیے تھے ہوئے سفرا رایتی ہیب بن سمہ تمری شرعبیل بن سمطیاور من بن بزید بن الانتش اللی کے ساتھ کام اور حفرات شیخین کے حق میں اليف بيان كردة الثرات بن كولفرين مزاحم في بيان كياسي لاحظ فراوي امايعه فان الله سبعاته بعث محمداصلي الله عليه وسلم فانقذبه من الضلالة ونعش به من الهلكة وجمعيه بعدالفرقة ثم قبضه اللهاليه وقدادى ماعليه فاستخلف الناس ابابكرتم استخلف ابومكرعموفاحسنا السيرة وعدلأنى الأمة ووجد ناعليهان تولياالامر

دونناونحن آل الرسول واحق بالامرفع قرناذلك لهما شرح مديدى عدر الع سسس

ببداز حدوملواة واضح بوكه بيشك امتلر تعالئ نے فحد صلى امتلاطير وسلم کوسبوٹ فرایا *س آب کے ذریعے لوگوں کو گرا ہی سے ب*یا یا ۔ ا در ماکت سے حفظ وا مان میں رکھا اور افتراق داختل ف کے نبعہ جمیت اوراتفاق بشا اور میراد شرتعالی نے آپ کو این طرت اللا جبكرة بإيا فريعية رسالت ادا فرما يك جير لوكون ف الوكر كوخليذبنا بدازال انهول في عمركولس انهول ف ابني سيرت اور کردارکوقابل ستائش رکھا۔ اور امت نیں عدل والضاف کے تقامنوں کو بوراکیا ۔ اور بھی ان برردار مان تھا کہ وہ امر خلافت کے والى بن كئے ينير عارسے عال كو بم آل رسول فنے اوراس امرك زباده مقدادليكن تم في ان كومناف كرديا ا دران سع دركزركيا -س بیان سے بھی ان کاسنِ کردار ا درشانِ عدل وانصاف بھی ظاہرا و رب بمی نام که آپ کو اگرچه برا درانه شکر رنجی تنی کریمین ملاح وشوره مین شال نکیاگیا لیکن خلافت کے بیادی مقصدی باحس المراق تکیل ہوتی دیکھ کر آپ نے رضامندی کا المهارک - اور مدل سنے اس ار مان کویمی و ورکر ویا - اور رہا پہنم كى شان على لمورىز لا ہر فرمائى - والحريث كر

رمى حفرات نيخين رضى ادهر عنها اور مهاجرين كي نفيدت و قبل ازين اجمالاً تحرايت كي نفيدت و قبل ازين اجمالاً تحرايت كي معرف است على المرتبط و المب فعل اس عبارت كول خطوراً أي اور معرف على المرتبطى رضى العظم عنه كالمرتبطي و معمون اور معرات مي المعرف كي معمون اور يه بات بمبى فرين نشين رسب كرجب اس خطبهم كي المعرف ما وسب بنجالبا عنه منه كركيا و فاه ترتيب بي ردو و برل كر سيس برعال اس سعد اتنا قدر

واخع موكيا - كداس كے نزديك اس خطبك نسبت حفرت امير المؤسسين كرم المتروص الكريم كي لمرف بالكل ميح ب الترابيعبارت بظابرشرح ابن يتم کی ہے لیکن حقیقت بی گویا نیجالیا عنہ کی ہے۔ اور پینطراب کاامیرمعا ویہ کے ایک خط کا لمویل جواب ہے جس میں ا ن کے خط کے مندرہات میں سے بین کے ساتھ اتفاق کیا گیا ہے۔ اور بیق کے ساتھ اختلاف وذكرت ان الله اجتبى له اعوانا من المسامين ايدهم به فكانوا في متان لهم عنى لا على قد رفضا تُلهم في أ الاسلام وكان افضلهم في الاسلام كما زعمت وانعمم لله ولرسوله الخليفة الصديق وخليفة الخليفة الفالق ولعسرى ان مكانهما في الاسلام عظيم وان المصاب بهمالحرح فى الاسلام شديد يرحمهما الله وجزاهما باحسى ماعملاغيرانك ذكرت امرًاان تم اعتزلك كله وان مقص لم يلحقك تلدة مانت والصديق والصديق صدق بحقنا وابطل باطل عدوناوماانت والفارعق والغاردق من فوق مبنينا ويبي اعدا تتناوذ كوت ان عمّان كان في الفضل ثالثاً عَان يكّ عمَّان عسنًا فسيلقى رباغفورًا لأسِّعاظم ذِنب يغفره جزاهم الله باحسن اعمالهمتم ماانت والغيبيزيين المهاجرين الاولين وأوتتي درجاتهم وتعويف طبقاتهم إبنج البلاغ مختابن مثيم جلد منركم ص١٧٢ بنج البلاعة مع شرح حديدى عبد منره اص ٢٠ ترجہ تونے *ذکر کیا کہ* اسٹر تعالیٰ نے رسول منظم میں امٹر علیہ وسلم کے یے ہیں اسلی سے معاون اور مدد گارنتخب فرائے جن کے ساتھ أب كى نائيدوتقوت كانتظام فرمايا - و ه آب كے نزويب لينے انہبر مراتب و او سناندل میں تھے۔ جوان کواسلامی خدمات سرانجاً

وینے ادراسام میں حامل کروہ نفائل کے مطالق کال تھے رہان ہیں تیرے نظریہ کے مطابق اضل اور انٹر تعالی اور اس کے ر ول مقبول ملی انشر علیه کرم کے لیے سب سے زیادہ مخلص ا ور بمرر دخليفه صديق تق اوريمران كيفليفه فاروق في اين زندكاني كنسمان مرونول كامر تبراسل مين النبه عظيم ب اوران كا وفات دیا جا نااسلام کے ہے۔ آ فابن لا فی نقصان ہے اور ندمندی ہونے دالازخم - ادلله تنالی این وونول پررحم فراستے اور ان کواسپنے ایسے اعمال کی جزائے نیرعطا فرائے۔ لین تونے ایسے امرکا ذکر کیا ہے کہ اگروہ نام او کمل ہوجائے ترتجسي ليره ادرالك تفلك رسيكا تحصاس كالفع تهين بشخ كا- اوراگرتام اور كمل نهوتو تجھاس كانقصال نبير پنج كار النزاتھاسيف اورمير سے اختلاف كے دوران وہ حوالدينا ادران حفرات كمي مثازل ومراتب كاور فضائل كا ذكر كمينا كارًام نیں ہے تمانی بات کرو ہمیں صدیق سے کیانسبت وزیمدیق تودة تنفيت بي كرمنون نے بارسے فاكى تصديق كى ۔ اور ہارسے اعداء کے بالمل کو یالمل طہرایا اور تمیس فاروق سے کیا نسبت ہے۔ فاروق توالیی ذات والاہی کراہوں نے مارے درمیان اور بهارسے اعداء کے درمیان فرق ا ور لعدربیا کیا ۔ اور الإاسلام اوراب كفرين انتيا زيراكيا اورعق كوباطل سيحداكيا پرتونے یہ ذکرکیا کو عمان ان کے بعد ہیرے درج میں تھے ر اگریٹمال بھس تھے تواسیتے دب سے لاقات کر نے واسے ہں۔جوعفورا در بخشنے والا اورکسی مجاگنا ہ کا بخشا اس کے یعے

وشوار نیں ہے ۔ اور مجھے اپنی زندگانی کی قسم ہی البتہ السس امر

کی قدی امیدر کمتا ہوں کرحب انٹرانعالی کوگوں کوان کے نضاً کی اسلامیہ کے مطابق اجرا ورثواب عطا کرسے کا - تو ہا را مصد مبت زیادہ ہو کا ۔

ادر بالعموم ما برین بین فیرگیرسے بو بھے بھی معلوم ہے افکار تعالی ان کو ان کے ۔
ان کو ان کے اچھے اعمال کے مطابق جراف نے نیزعوا فرمائے ۔
لیکن تیزا یہ منصب بنیں اور بھے اس سے واسط نیزی فیا ہے کہ تو ماجرین اولین کے درمیان امتیاز قائم کرسے اور ان کے درمیات میں ترتیب بیان کرسے اور ان کے مبتات کا تعارف کو اے ۔
میں ترتیب بیان کریہ اور ان کے مبتات کا تعارف کو اے ۔

دنوف، اس خط کا پج معمد خفرت بیخ الاسان قدس سره ندا سبنے رسالہ کے مس ۲۷ پر نقل کیا جس کا آغاز وذکرت ان امتنی لہ سبے اور افتتام آبڑا ہا باحق ماعمل ہے اورایں نے بنچ البلاعز میں صراحاً یا ضمناً مذکورعبارات کوایک عجم اکھا کرنے کی عرص سے یمال ورزج کیا ہے ۔

تبصره وبیان نواند : امیرما ویه رض اهطرعند کے ظیمی زحفرت الوکومدن کیا تما اور نز حفرت مرکز اکتفاکیا کیا تما اور نز حفرت مرکز فاروق بکد مرون خلیف اور نبید النیونر کنو کاروق کیا تما دیسی حفرت علی المرتفی نے اپنی طرف سے ان کوحدیق اور فاروق کی کا تما الب سے بحی نوازا - اور میرشان معدیثی کا تما فا اور شان فاروقی کا منطق نتیج بھی بیان فرایا - لین معدیق نے بارسے حق کی تصدیق کی اور اعداء کے باطل کو باطل کر دکھ لیا اور فاروق نے بارسے حق کی تصدیق کی اور اعداء دکھایا اور فاروق نے سے بھا زکر دکھایا اور فاروق نے بال جن کو ال باطل سے مما زکر دکھایا اور فاروق نے اور المرکز کی کارن ایک اور ان میں کئی کئی کئی کئی کارن کے انکاری عب بی بیان کرورہ شیخین کی اس شان کا انکار بریطے کہا دیو کی مجموعی اور آج کی بیان کرورہ شیخین کی اس شان کا انکار بھی یہ دونوں چیزیں قطعاً کی انہاں موسکتیں ساور یہ حقیقت بھی ذہن نشین مرتب کی یہ دونوں چیزیں قطعاً کی انہاں موسکتیں ساور یہ حقیقت بھی ذہن نشین دست کی کئی خاص کی دوسے عبی معرف باللا کو

مرن بالام كرك الوايا جائد تو يميل بيك كاعين بوتا م له من الخليفة الصدديق اور فالصدديق صن صدق بحقت كامسراق ايك انا . فرورى مهدا والعاروق المورى المقاروق اور فالقاروق من فرى وونول كامصراق ايك بونا عرورى فرق مناطروي كامصراق ايك بونا مرورى مبدئة الفاروة والعروامول كونظ انراز كرك مفالطروي كالمشتش كاراً مرتبي بوسكتي -

رب، آپ نے اعتراف کیا کہ انکا مرزد دمقام اسلام میں عظیم ہے۔ اور ان کا وصال اسلام کے لیے امان کا میانی اسلام کے لیے امان کا میانی اسلام کے لیے امان کا میں افران کی میرائی اسلام کے لیے مندول ہونے وال نظم ہے۔ اور عجراس عقیدہ ونظر پر کوملف اور قسم کے ساخدائی نے کہ میں فرمایا ۔ لہذا ان کی شان اور ان کے فعاد اور مقام کا انکار مخرت علی المرتفتی رضی الحظر کو جہلانے کے متراوف ہے ۔ لہذا صدیق وفاروق اننا اور ان کے مرتبہ ومقام کو غظیم جاننا اور ان کی جدائی کو ناقابی تافی نقصان قرار اور ان کے مرتبہ ومقام کو غظیم جاننا اور ان کی جدائی کو ناقابی تافی نقصان قرار ان کے مرتبہ ومقام کو غظیم جاننا اور ان کی جدائی کو ناقابی تافی نقصان قرار اس کے مرتبہ ومقام کی کھنے ہوئی ۔ اسی بیات تو امام محمد باقر رضی المطبوعة سے دور نا خرصت ہیں کی کو کہ دیا بکارم ون امتیان سے دونیا میں بچا کہ ہے۔ اور نا آخر سے اور ان کو میل کے متراوف سے متام صدیق کا انکار نیس بھی بارہ المول کے عقیدہ کا انکار سے اور ان کو میل کے متراوف ہے۔ کے متراوف ہے۔

رچ، اپ کے اس خطیں ماجرین کی فعنید اللہ اللہ کا قرار ہے ا مران کے فیرکٹیر کا اوران کے لیے جزائے فیرکی دعاجی موجر و ہے ۔ اگر ۔

تنوذباللہ و مرتد ہو بھے ہوتے تو نران کے لیے اعمال فیراورا فعال سنہ

کا ٹا بت کرنا ورست اور ندان ہیں کسی فیر کا پایا جانا ورست ۔ اور دان کے لیے دعائے فیرکا ٹرما کوئی جواز باتی رہتا تھا ہے جس سے ۔

مان لاہر مواکہ آب کے نزدیک نتان صاحرین اولین کے حق میں تنتيص وتنقيد كاكونى بيوموج ونقاءا درنه ان كے ادرسب الراسلام كي مقتداء وينشوا وحفرت الوكرا ورحفرت عمر مراعتراض وانكاركا ر ر در اس خطبہ میں سے نقل کا گئی مبارت میں جود ھاندلی مروا رکھی گئی ہے۔ آ<sup>ل</sup> کے با دعود دی مهاجرین اولین کی نصنیلت اور شیخین دخی اد طرعنها کی قصنیلت پدری طرح اشکارہے شریف رضی نے اس خط کونقل کرتے ہوئے يالفا كدروايت كي ي وزعمت ان افضل الماس في الاسلام فلان وفلان فذكوت امرًاان تم اعتراك كله وان نقص لم يلحقك تلمه وماات والفاضل والمفقول والسانكس والمسوس ما اللطلقاع وابناءا الطلقاع والتيبيزيين المهاجرين الاولين وتزنيب درجاتهم وتعريف طبقاتهم وهيهان لقد حريةً قدم ليس منها وطفق عيكم فيهامن عليه الحكم لاله نهج البلاغرم م تونے پردوی کیا ہے کہ اسلام ہیں سب سصے افسنل فلاں ا مرر فلان بن وتونف سے ایسے امرا ذکر کیا ہے کہ اکمیا یہ کمیان ک بيخة توقيه اس كانفن نين يبني كالكرنا تمام رسب توقيه اس كا نقصان نبیں یمنیے کا - اور بھے اس سے عزمن ہما کیا ہے کہ فاضل كون بداد ومقضول كون سب إحاكم كون ب اوررما باكون ؟ الملقاءا وران كى اولا دكوما جرين اولين بي المياز قام كريف، ان کی ترتیب درجاست بیا*ن کرنے اوران کے لم*بقا*ت ک*اتعا**ت** مرانے سے کیا کام تداح قارسے وہی تیرچیزاجوان ہیں سے منیں نفا ۔ بین جوم کے نخا اسے اور دہی حکم کرنے لگا۔ بوحکم س كرنے كے لائق نبي تفا بكر عكوم تفا۔

رف، اس مبارت سے بھی فاہر مواکہ حفرت امیر رفی ادشرعنہ نے حفرت الجر ڈیمر کومها جرین اولین کے عظیم افراد شمار کیا - البتہ مها جرین کے ترتیب و رجات ا در ترایف الم تا کوام رماوید کے ذہن اور مقام سے بالاتر قرار دیا اور مقام سے بالاتر قرار دیا اور مقام سے بالاتر قرار دیا اور ماہر ہے کہ ساجرین اولین ازروئے قرائن مجید اسٹر تمالی سے مافی اور اسٹر تمالی ان سے مافی اور آخرت ہیں بندور جات پر فائر ہیں ۔ کما قال تعالی والسما بقون الاولوں من المھاجوین والانصاب والدیں اتبعوھم باحسان رضی الله عنهم ورضواعنه الآیہ اور جب تمام به برین والفار کے ووالم وظیمة اور مقترا رفتہ سے اور توان ففائل کما ان کے قرین اکس واتم طریق پر تا بت ہونا یقین سے اور این کمتری کی دف اشارہ کرتے ہوئے ترس صریری ہیں ابن الی الحدید نے کہا ،

هدااله المرام ينقض ما يقول من يطعى فى السلف فان اصير المؤمنين عليه السلام انكرعلى معاوية تعرضه بالمفاضلة بينه عليه السلام وبين ابى بكروعمر رضى الله عنهما فشهادة امير المؤمنين عليه السلام بانهما من المهاجرين الاولين و من ذوى الدر جات والطبقات التى اشتبه الحال بينهما و بينه فى اى الرجال منهم افضل وان قد رمعا ويسة بينه فى اى الرجال منهم افضل وان قد رمعا ويسة يصغران يد عل نفسه فى مثل ذلك شهادة قاطعة على على علوشانهما وعظم منزلتهما و

نفرح مدیری جدینجم ص ا 19 یکل م اس شخص کے قول کا روکرتا ہے جواس ف پر طمن و شیخ کرتا ہے کیؤکر ا میرا لمومنین کرم اطلاد چمد نے امیر مالویر بر اگر انکار کیا ہے تو ال بھے اعلام صاحرین اوران کے روسام کے درمیان با بھی نفیدت کے بیان کرنے پراور انوں نے

بابهى فضيلت كا ذكر شيخين ا ورمرتفى رمنى المطرعنهم كے درميان بىكياتمالدااميرالمؤمنين ناسوران بين بيشهادت دى كدوه دونول صخرات مهاجرين اولين سيعبس ا در بميز در مابت ادرمالی مراتب لوگول میں سے ہیں جن کے اندراس امرس اشتبام التباس بيدا بويجا سے كدان بي سے كون سافرد افضل سے اورمعاويركامفام اسسي بست كمرس كمروهاس قسم ك ما الت اين مدافلت كري عضرت الميركايد ارشا وان دولول حفرات کے عوم نتب اور عظمت شان کی عظیم شادت ہے۔ ا ورشرح ابن يثم بي بهدائس تغمام على بيل الانكار والاستقار عليه ان يخوص على صغرشانه ومقامه في هذه الامورالكياري عسهم مبرمنر مه ين مهاجرین ا دلین کے درجات میں ترتیب اور ران کے لمبقات کی درج بندی ر بيست ظيم اموردي وخل دينا اميرما ويركيمقام ومرتبرست ببيرسي – اور تابي انكارب افليس لك نصيب ولاشرك في درحياتم وصوامتيهم و سابقتهم فى الاسلام كيوكه توردان كے ساتھ درجات ومراتب بي شركب ا درحظہ وارا ورندان کے اسلام کی طرف سیقت لیجانے ہیں ا مراکس عبارت سے برتھی بالکل واضح ہے کہ جن محضوات کے مراتب کی ترتیب ا در در در بزی کے لیے امیر معاویہ جیسے شخص کوال ا در موزول ہنیں سجما کیا ان کے درجات ومراتب کتنے عظیم ہوں گئے۔

بنج البلاعنری ان عبا ران کو ال حظر کرنے کے بعد حبریا لعموم ہما جرین وانعاً کی عظمت شان پر د لمالت کرتی ہیں ۔ا درعلی الحضوص شیخیں رمنی اسٹرعہ خاکی شان پرا دراس خمن ہیں و مجرح طبات کے عبارات بھی الاحظ ہو چکے جن کا اصل نبح البلاغذ کے جامع اور مؤلف شرلیب و منی کے نز دیکٹ محتما ۔ اب ہم پھر ندم ب شیعہ مؤلفہ حضرت شیخ اللک ام قدس سرہ کے رسالہ کی عبارات کم اسلسلہ

## مذبهب تثيبعه ملااتا مؤا حضرت يخ الاسلام فدل سوالعزيز

اگرچ اجماعی طور برجه اجرین اولین اور الفار رفتی انتی عنه کی مدے و تنااور رمنی مقبت کے بارے بین الآشیع کی تقریباً برکتاب بین الدُم مصوبین طاہرین کے سطیات اور طفوظات موجود بین ایکن ضوعیت کے ساتھ خلفائے راشد بن راشد بن رضوان علیم اجمبین کے شاقب اور رفعت شان کے تعلق الم تشین کی سلم اومقبر و مقال کا بی عبارات ( نیج البیاع کے علاوہ بھی) بطور نمونہ الام خطف رائیں ۔ کتابوں کی عبارات ( نیج البیاع کے علاوہ بھی) بطور نمونہ الام بی عبارات ( نیج البیاع کے علاوہ بھی) بطور نمونہ الام بی عبارات الم تین کی البیاع کی مقاف الدی تا الم بی کو الم النام مصنف علی بی اور صنف نمور نالی شید ہے ۔ جس کے علوق التی میں میانون برید ناظرین کرتا ہوں ۔

ومن اغرب الاشياء واعبها انهم يقولون ان قوله عليه السلام في مرضه مروا ايا بكريها بالناس تصخفي في تولية الامرو تقليده امرالامة وهوعلى تقدير صحته لابيال على ذلك ومتى سمعوا حديثا في امرعلى عليه السلام نقلوه عن وجهه وصرفوه عرب مدلوله واخد وافي تاويله بابعد محتملا ته منكبين عن المفهوم عن صريعه اوطعنوا في راويه وضعفوه وان كان من اعيات معاوية بن الى مندهم، هذا مع كوت معاوية بن ابي سفيان وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة معاوية بن العطان الخارجي وغيره عمن امثاله عمن رجال الحديث عندهم وروايا تهم في كتب الصعاح عندهم ثابتة عالية يقطع بها ويعمل عليها في احكام الشرع وقواعد الدين -

ومتى دوى احدى عن زين العابدين على بن الحسين وعن ابت الباقروانيه الصادق وغيره حرمن الأثمة عليهم السلام نبسه وا روايته وطرحوها واعرضوا عنها فلمرسمعوها وقالوا رافضي لأ اعتماد على مثله وإن تلطفوا قالوا شيعي مالنا ولنقله مكابرة للحق وعدواة لهورغبة في الباطل وميلا اليه وانباعًا لقول من فال انا وحيدنا آباء ناعلى امة ويعدم رأواماجرت الحال عليه اولامن الاستبداد بمتصلح المامة فقاموا بنصرة الك معامين عندغ برمظهرين ليطلانه والمعترفين بدركشف الغرهدمطبوس دادالطباعت كربلاقي سب سريجي ورب بربات سے كريد لوك مين الى السنت والي عت كمته بي كرهنورا قدس ملى الشرعير و لم كااين اهالت بمارى بي فرما ناكر الوبجر اصديق في المرابع، كوكوكروه لوكول كونما زيرصائمي ان كى امرخلافت شكے سیے اور چھنور کی امست کی امامت ق ا ارت کے بلے لفی ختی ہے ۔ اس رواست کو اگر سیا بھی ان لیا جائے تو بی بردوایت خلافت پرول است نہیں کرتی اور پر لوگ جب علی عید کسلم کی خلافت کے بارے ہیں کوئی مدیث سنتے ہی تواس مدیث کو معے توجیہ سے سے مٹا دستے ہی اوراس کے اصل منی سے اس کو بھروسیتے ہیں اوراس میں تاویس کرنا شروع کروسیتے ہیں اور اس كولبيدترين احتمالات يرخمول كريك مرح مقم سي يعروسيت بي يااس مديث کے داویوں پراغترام کرستے ہی اگرچہ وہ ان کے شہور را ویول میں سے ہوں ا ور ووسری روایات بین ان کے زویک تقدا وراوانت داری کیوں ند بول با وجود ال کے كرمعاويه بن إلى سفياك ، عمروبن عاص ، مغيره بن شعبه رضى الله عنهم ) اورغران بن حطان فارجی ان کے نزویک صریت کے راوی بن اوران کی روایات ان کی کتب صحاح مي مندرج بن جن كي سائق لقين كيا جا السيداور شرعي احكام اور قواعد دين مي ان پرعمل کیا جا گاسیے ۔

لیک حب امام زین العابدین ان کے صاحبزادیے محد باقراوران کے فرز کا دیمند جعوصا وق عیم السلم سے کوئی شخص روایت کریاہے تواس کو پھینک دیتے ہیں اور اوراس سے روگروانی کرتے ہیں - ہیں اسے سنتے ہی نہیں اور کتے ہیں کہ اس کا راوی رافقی ہے اسے راویوں پرا عما دا ور محرور نہیں کیا جاسکتا اور اگر حمر بانی اور نرم دلی سے کام ایس توسکتے ہیں کہ راوی شیوسے ہیں اس کی روایت اور نقل سے کی عزض ہے ، اور یہ سب کھرفتی کے ساتھ مکابرہ ومقا برا ور اس سے اعراض اور رفر دانی اور بالل کی طرف میں ان اور رفبت کی وجسے کرتے ہیں اور ان توگوں کی اتباع وتقید ہیں ایسا کرتے ہیں جنوں نے کہا تھا کرہم نے اسپنے آبا مرکوا کی طریقہ ۔ اور داستہ بریا با اور ہم انہیں کی آباع اور بروی کریں گئے ۔

باشائیران لوگون نے ابتداری ہی منصب الم ست سے ساتھ ملم واستبداد والی مالت کو دیکھا تو اس ماری طلم واستبداد کی امراد وا عانت کے بلے اٹھ کھرسے ہوئے درائے الیکر اس سے الگ رہنے والے تھے اور اس کے بطلان و مساد کو ظاہر نہیں کرتے ہے ۔ میں کرتے تھے ۔ میں کرتے تھے ۔

اس عبارت کو واطر کرنے کیے بعد کتاب کشت المذی متعلق مزید خشق کی مزورت با تی نہیں رہی کہ اس کا مصنف شخت نالی شید ہے اور فعا فت راشدہ کا منکرو فعالفت اور الل کا ایک ایک فعالفت اور الل اللہ ایک اللہ ایک الفظ الله السنت والجماعت برا تشاری کی مثال ہے ، اس کے دعوسط کی صدافت یا گذب کے متعلق تو اہل فکر و بوش خو دہی فیصلہ کریں گے ، اس موقع د براس کتاب کے گذب کے متعلق تو اہل فکر و بوش خو دہی فیصلہ کریں گے ، اس موقع د براس کتاب کے جندو اسے جو امام عالی مقام سید نا محرب فرض الشرعنہ سے مروی ہیں اس توقع کے ساتھ ما جزاو سے امام عالی مقام سید نا محرب فرض الشرعنہ سے مروی ہیں اس توقع کے ساتھ بیش کرتا ہوں کہ مرعیان محبت و وال توکسی صورت ہیں بھی ان کی روایات کو رو نہیں فرائیں گے اور د نہیں من کرا ممان کا بھر سنی گیا ور د نہیں من کرا ممان کا بھر سنی گیا ور د نہیں من کرا ممان کا بھر سنی گیا ور د نہیں من کرا ممان کا بھر سنی گیا ور د نہیں سن کرا ممان کا بھر سنی گیا ور د نہیں سن کرا ممان کا بھر کی گیا ہے۔

رساله مذبهب يوصوك تاصوك

## از محر مین صاحب و حکو

تنتزيبهالاماميه

پیرصاحب سیآلوی نے اپنے رسالہ کے تقریباً تمین صفحات میں ۱۶ تا ک<sup>یشون ال</sup>فر كيمصنف ببيل جناب شيخ عى بن عيسى بن ابى الغير الاربى كاتشين أبت كرتے كے ي عبث وب فائره سياه كي بن كيونكه ان كاتشين ممتاج اثبات نسين -

المناكرعيان أست جه ماجت بيان است

تحقم حيينيد ، - بال عيال كرن وين كابدتوي كمنا تفاليكن المبات اورا لمهار سے قبل تو تبیس کی ہر مکن کوشش کی ماتی جس طرح ابن ابی الحدید کوا درمسودی وعیرہ کو ال سنت کے کھا تے ہیں ڈال دیا گیا۔ اور بھران کی مرہے سردیاروات كاجوابره ابل سنت كوقرار دے دياكيا اس كيے هرت شيخ الاسلام في الله يهاں اس امری اشده زورت محسوس کرتے ہوئے اس کا ندرون اس کے زبان قلم صفير قرماس مينقش كرد كهاياتاكه اس بهان راه فنرار اختيار كرن كالمكال بالتي

ازعلامه محتسب بن وهكوصاب

تنزيبهالاماميه أ كشف الغذى روايات كوناقاب اعتبار كثمراسف كاسى ناتمام اورحقيقت حال كاالمهار فيحكوما حب فرمان بي مريرموصوت اربي معاصب كالمربقة تاليف یہے کہ وہ اپنے موضوع لینی المُدَا لمہا درفی انظرعہم کے مالات اور ان کے ففائل دمناقب بیان کرنے ہی زیادہ ترابی سنت ہی کی تب سنروی ردایات م عبارات پیش کرتے ہیں ۔ ا درای کتابوں سے شاذ و نا دری استفادہ کرتے ہیں ان حفائق کے چیرہ سے خو درمؤلفٹ نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں ہر نقاب کشا کی ذرائی ہے۔ دجس کی عبارت کا ترجہ ڈھکو صاحب کی زبانِ قلم تا تفرہ ان کہ کا ترجہ ڈھکو صاحب کی زبانِ قلم تا تفرہ ان کرنے میں نے زیادہ نزا ہی سنت کی کٹا بول سے دفضائی و منا قنب انقل کرنے ہوئا اور سب او گوں کی رائے کے مطابق ، مہر کیو کہ جب خود نخالف کسی دلیں کی مفبولمی اور کسی فضیلت کے تابت کرنے کے در بیے ہوجائے توقینا کو و دلیل فضیلت نہایت قوی اور مفبوط ہو جاتی ہے ہاں جو فضیلت نہایت قوی اور مفبوط ہو جاتی ہے ہاں جو فضیلت نہایت ایس سنت کی کتابوں بین نہیں می اسے اپنی کتابوں کے حوالے سے درجے کیا ہے تا ،

اس کماب کے حوالہ جات ہیں ہیرسیا کوی نے بیچا بک دستی دکھی ان ہے کہ اس کما بی ہے کہ اس کما بی ہے کہ اس کما ہیں۔ ان کواپنے اس کما ہیں کہ ان کواپنے دسالہ ہیں درج کرکے یہ فا ہم کیا ہے کہ شیدوں کی مقبر کما ب کشف النمہ ہیں یہ روات درج ہے ۔ حالا کر دراصل وہ روایت اہل سنت کی ہے مہ مشیدوں کی صفحہ مدین میں ہے ۔

## فرسينيه الوالحنات محاشرت بالرى

المرد محوصادب نے کشف الحمد میں مقدر حرد وایات اور مفرت بیج الک الم کی بیش کرده عبارات سے گوفال کا کا بیش کرده عبارات سے گوفال کا کا بیات ہی المان کی بیش کرده عبارات سے گوفال کا بیان کے بوا برہ ہی تعین بین کین دیا ہے المان کے بوا برہ ہی تعین بین کین دیا ہے ملاب یہ امرہ کے کہ

(۱) وزیرباتد برنداس کتاب کوچیوی رائے کے مطالق بنانے کی سی فرائی ہے۔ جیسے کہ بناب کے ترجما و ران کی بربی بارت سے طاہر ہے۔ «واعتمدت فی الغالب النقل من کتب الجمهور دیکوں ادعیٰ الی تلقیہ بالقبول وفق سائری الجسیع الح اور شیوی کے لیے قابل قبول بنا نے کاسی فرائی ۔ اگراس کتاب ہیں الیی روایات درج ہیں ۔ بورشیعہ بنانے کاسی فرائی ۔ اگراس کتاب ہیں الیی روایات درج ہیں ۔ بورشیعہ

صاحبان کے نزدیک بالعم اورار بی صاحب کے نزدیک بالحقوص قابی قبول ا در موافق رائے نہ بی تعبی توکیاب کے الیف کرنے کا مقصد ہی ختم ہورہ کیا یشینی روایات اہلِ سنت کے بیے قابل فبول ہیں ۔اوران کے کتب سے متعولہ ال تثبیع کے لیے قابل فبول نہیں ۔ توریکاب رہسیعہ کے یے قابی فبول درموافق رائے واعتقام شری - دورندی حروابل سنست -کے بیے کیوکرانیں اہل بہت کے فنائل دمنافنب معلوم کرنے کے سیلے این کثرالتعداد ملران گنت کتابس چو طرکراس وزیرصا حب کی کتابس دیکھنے کی کیا صرورت ہوسکتی تھی ۔العزمن در حکوصا حب کے قول کے مطابق ب کتاب ہے کار سے منفعت اور وزیرصا حسب کی سے ندم ہی کا شا ہکا ر ممرى اوركسى فزلق كيد يعي قابل قبول اورموافق اعتقا ورزان سكى -اربی ماحب کی عبارت ماف ماف بتل رہی ہے کرکتب ال نسنت سے معایات نقل کرنے کا بمقصدا ورباعث نتھا کرکتب اہل تشیع ى دە روليات موجودتىن تىبى . بكرسابقاً بيان كردە مقىدىكے علا وەيىقىد تما کمان کے فضائل اورمنا تب کی پختگی اور واقعیت نابت مہوجائے ۔ بید دسکوما مب کے ترجراورار بی ماحب کی در بی عبارت " کان ا منی قام الخصم لتشیید والی کانت اقوی سے الم رہے الزاحوكيدروايات كتب الم سنت سے لى كئى ہيں ، ده پنتكى ا درمضولى بيدا -كرنے كے يعلى كئى ہيں كر حب فالعث تؤدت بيم كرنا ہے ۔ توا بنول كے ليے تىيىمىن ين ترددوتد بزب كيوكر بوسكتاب يكن دهكوصاحب كقتاب کہم ان روایات سے کوئی واسطری نمیں ، وہ ہمارے نرم سے کے قلاف ہں۔ تواریل صاحب کس کی تقویت اوز تختی بیان کرنا جا ستے تھے۔ مذہب ال سنت كى يا غرب روافض كى - ؟ ان كے ذكر كرنے كم مفصدكي را - يبى كم مذہب رفض برسائند ساتھ یانی بھرا جائے۔

لمئ فكريم وي وسي المعلام احب في المام ما حب كي عربي عبا رت عبى عود و المكا اور اس کا ترجیمی خود کیا ۔ لیکن خداجا سنے بحیر و ماغ کیو کمر چیر کھاگیا - اور سیے ہوشی اور مربوشی اور فخوری میں کمر کئے کر اہل سنت کی روایات کے ہم ذم دارشیں ہیں۔ تہیں کس نے کما نتا کہ درج کر و کیا مجبوری نتی -اورکون سافائدہ اس سے ایٹیا ٹا۔ یاستے تھے ۔اینے مرعا پردلائل قائم کرنے کے دوطریقے ہوتے ہیں ۔ برہانی ا ور مدلی ربریان میں واقعی اور تقینی مقد مات سے مؤلف اور مرکب دلیل بیشس کی -ماتی ہے جوقطعی لحور میرشبت مرعا ہوتی ہے۔ اور مفید لقیبن اور مبدل انداز میں -استے نظربہ کے تعظ کے لیے مدمقاب کواس کے مسات پیش کرکے فاموسٹس كرديا جاتاب اوراس كوفاموش كرك ابين تظريه اورعقيده كي تفطر كااستمام -ک جاتا ہے جب رہی ماحب نے ہماری روایات بیان کیں تو برہانی انداز ہیں۔ یا مبرلی اندازیس اوران سے حاصل کیا کیا مرف اپنی تذلیل اور تمام شیعہ برا دری کی رسوائی کیا اسے اس کارسے خیر بلک مفراور ندمہب کے سیاے تباہ کن کاروائی سے روکنے والاکوئی منیں تھا کیا وزیر یا تدبیرالیسے ہی ہواکرتے ہیں -بسومنت عفل زميرت كدابي حيه بوالقبي

تنبیمه و مطحصاحب کے جواب کی لنویت لما ہر موسنے کے بعدادر تقیقت مال . کے دو ہرکے اجاسے کی طرح روشن موسنے کے بعداسے شیعہ صاحبان اسپنے ایام و پیشوائی کتاب سے صفرت شیخ الاسلام کی زبانی و ، روایات الاحلافر او میں جو کہ شیعہ وسی کی منفق عیہ ہیں ۔ اور موحیب الفاق واتحاد ہیں ۔ تاکہ باہی اختلاف غتم زمی ہو توانمائی کم ہوجائے ۔

## مذهب شیعه: الرصفرت یخ الاسام قدس سرو کشفت الغمار فرصاً مل صحابه کرام علیهم الرضوان

السین السین اسموفد براس کتاب کے چند حواسے جورت امام عالیمقام زین الها برین علی بن ادران کے صاحبر اوسے امام عالیمقام سیرتا امام یا قرر منی ادمین عنما سے بردی ہیں ۔ اس توقع کے ساتھ بیش کرتا ہوں کہ مدمیاں عبت و تولاء توکسی صورت میں بھری ان کی روآیا کور دنہیں فرما ویس کے ۔ دور دنہیں ان سے ردگر داتی فرای کے ۔ دور دنہی ان سے ردگر داتی فرای کے ۔ بکہ سنیں کے اورس کرا یمان لائیں کے ۔ فرا یا اوب ہوکر سینے ۔

قدم عليه نفرص اهل العراق نقالوا في ابي بكر وعمر وعمّان رضى الله عنهم فلما فرغوام في كلامهم قال لهم ألا تخبروني المتم المهاجرون الاولون الذين اخرجوامن ديارهم واموالهم يبتغون فضلامن الله ورضوا ناوينصرون الله ورسوله واولاك هم الصادقون وقالوا لاقال فائتم الدين تتحوا الدار و الاعان من فبلهم عبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما او تواويو شون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة وقالوالا وقال اما انتم فقد تبرأ تم ان تكونوامن احد هذين الغريقيين وانا اشهد انكم لستم من الذين قال الله فيه عروالدن بن حاء وا من بعد هم بقولون ربنا

اغفرلنا و لاخواننا الـنابي سبقونا با لا ببان و لا تجعل في قــلو بنا غلاً للـنابي آلمنوا! اخرجواعن فعل الله يكمـــ

(كشف الغمرص 199 مطيوعد الإان)

ادرام زین العابرین رضی الشرعندی فعرمین بین عراقیوں کا ایک گروہ حافر ہوا
استے ہی حزت الو بجر حفرت عمرا ورحزت عثمان رضی الشرعندی شان اقدس میں بکواس
شروع کرویا حب جیب ہوئے توام معالی مقام نے الن سے دریا قت وزیا یا کہ کیا
تم یہ تنا سکتے ہوئے تم وہ مها جرین اولین ہو حجرا پنے کھروں اور مالوں سے ایس حالت
میں نکا ہے گئے تھے کروہ ادشر تعالی کافضل اوراس کی رضا چاستے ہے واسے تھے اور وہی استہ تھے اور وہی سے تھے اور وہی استہ تا میں ہیں۔

ام مالی مقام رضی الله میزنے فرایا کہ پیرتم و ہ اوگ ہوگئے جنوں نے اپنے کھر بارا درایان کوان مهاجرین کے آئے سے بیسے تیا رکیا ہوا تھا الیں حالت بیں کہ مدہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں کو ول سے جا ہے تھے اور جو کھی ال وحتا غ کہ مدہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں کو ول سے جا ہتے تھے اور جو کھی ال وحتا غ ما جرین کو دیا گیا تھا اس کے متعلق اپنے دلوں میں کئی قسم کا حسد با بغض یا کینز نہیں پلتے اور اگری وہ خود حاجمت سے گر بھی بھی جماجرین کو اپنے او پر ترجیح وسیتے ستھ کہ تو اہل عماق کہ بھی وہ بھی نہیں ہیں۔

امام عالی مقام سیرالسا اُجدین رضی التّدعند نے فرایاتم اسٹے اقرارسے ان و دو توجاعتوں ہیں ہے کسی ایک بینی مہاجرین یا انصارسے ہوئے کی برادت فام کر چھے ہواور ہیں اس امری شہا دیت ویتا ہوں کہ تم ان سمانوں ہیں سے بھی نہیں جن کے بارے میں افتد تعالی فرقا باہے ۔ اوروہ سمان توک جومها جرین اولین اور القدار ما ابقاین کے دورائی کے کہ اسے ہمارسے پروردگار یہی بخش اور ہمات ان بھائیوں کو بخش جوم سے ایمان کے رسا تھ سبقت بیجا ہے اور ایمان والوں کے ان بھائیوں کو بخش جوم سے ایمان کے رسا تھ سبقت بیجا ہے اور ایمان والوں کے اور ایمان والوں کے سے ایمان کے رسا تھ سبقت بیجا ہے اور ایمان والوں کے سے ایمان کے رسا تھ سبقت بیجا ہے اور ایمان والوں کے سے ایمان کے در ایمان والوں کے ساتھ سبقت ایمان کے در ایمان والوں کے سے ایمان کے در ایمان کی در ایمان کے در ایمان کی در ایمان کے در ایمان

متعلق ہمارے دلوں ہیں کمی شم کا کھوٹ، بغض اور کینہ، حسریا عداوت نہ ڈال۔ یوفراکر ام مالی مقام زین العابرین رضی الٹرعنہ نے فرایا کہ میرے یہاں سے ملک جا دُالٹکہ بہیں ہاک کرے سے کمین ٹم آئین رسالہ مذہب شیعہ صول وصلا

ازمحسين فرحكوصاحب

منتزيبهالاماميه-

مؤلف کشف المندكی عاوت اور روش برسے مكه وه أخمال بیت كے حالات وكوالنت اورفضائل ومناقت كتب ابل سنت سينقل كرتے ہيں - اور اگراس ندکورہ عبارت بیں کوئی جملیان کے موقف ومسلک کے خلاف بھی آجا کے توده این دیانت داری کی وجرسی عبارت بی کسی شیم کاکوئی تیزوتبدل نهیں كرت ادر بجراس كاجواب نهير ديقة اكرمنا كمرة كاكتاب ندبن مائ رتا) پرمپارت جس پرمسنت رسالہ نے اسپنے قع استدلال کی بنیا د قائم کی ہے۔ یہ شیخ کال الدین بن لملی شافنی کے بنوان کی کتاب نور الابصار کمی موجود سیم اس ميساس كويها رسيفلات بطورجت بركز ننيس بيش كيا جاسك اوراليسا کرناامول مناظرہ کے سراسرخلاف ہے۔ ص ۹۶ نام ۹ تحفر سینید : مردریا نت الب برامرسه که وزیر با تربیرادیل ماحب نے يكتابكس على برايت ادرستفائي كيد اليف فرما في - ابل سنت تواس کے ذریعے برایت اور رہنمائی مامل کرنے سے دیمے ان کے مسلک کی کتب پس بی ان کے بیے سامان برایت اوراسباب رشرکا نی دوانی طریقہ میرموجود ہیں۔ایک غالی شیعہ کی کتاب سے دہ کیونگرانیا دین حاصل کریں گئے۔اوراگران کوالزام دینامقصو دسیے که تمهاری کنابول بی تفریح موجو دسیے که انم کوام شینمین رض مشرعنها كوسب وشتم كرف دالول كونها حربين وانصارا وران ك علاق متعين باحسان بيرا سے کسی فریق بی بھی شمار بنیں کرتے تھے۔ اور انہیں دھ کارکرا ہے دروالا سے اٹھا دیسے توہم اللہ فردہی۔ ایکن الزام دینے والا خودہی۔ اس کا قائن ہو توالزائی کاروائی بھی کا لعدم ہوگئی۔ اور تھیق و ترقیق بھی ندرہی ۔ تواشخر اوران سیاہ کرنے کا فائد ہ کیار ہا۔ مرف یہی کہ ڈھکومیا حب اور اس کے ساتھی فرار کا وخوار ہوتے ہیں۔ اور بزار سعی وکوشش کے با وجود کوئی راستہ فرار کا فلیل وخوار ہوتے ہیں۔ اور بزار سعی وکوشش کے با وجود کوئی راستہ فرار کا

اور کو مکوصاحب دیانت وامانت کے دعوی آسان ہیں ۔ گریمن شکل ا ور علی آسان ہیں ۔ گریمن شکل ا ور علی المنظم اللہ ال

نظرندآسستے ر

خيال است ومحال است وحنول

جب اربی ما حب اس کناب کو تقبول عندالکل نبانے کا واعیہ رکھتے ہیں ۔
اور سب کی رائے کے مطابق بنانے کا توانہ بی اس روا میت کی معنوی صحت
اور اس کے ثبوت اور واقعیت برایمان لا ابر حال لازم اور مزوری ہے
خواہ آب ایمان نریجی لائیں ۔

رس، آپ نے کماکوئی جدا ہیے مسلک کے فلاف آجائے تودہ من وعن نقل
کرتے ہیں ۔ اور بیجارے منافران اندازسے کریز کرتے ہوئے بالکن فاموشی
سے آگے نکل جائے ہیں ۔ گریہ تواول سے آخر تک ساری روا بہت ہی
مسلک شیو پر برق اسمانی بن کرگری ہے ۔ اور سارا عمل ہی بجسم کر کے رکھ
دیا ہے ۔ صرف ایک جہل کونسا ہے ۔ جس برآپ کے وزیر نے مبرسے
کام لیا ہے ۔

ری میمرا بای عالی مقام نے قرآن نجید سے استدلال اور استنباط کیا ہے مہاجرین کا شان احلامی اور اسلام کی فاطر سب کچھ قربان کرنے اور ادلتٰرور سول کی نفرت اور نفون مناوندی مامس کرنے کے سیے کھروں اور اموال اور امتاع کو چھوڑ دینا ذکر کر کے دریا فت کیا کیا تم ان لوگوں ہیں سے بو سے واقعار کی ۔

فداك وراتبیازى علامات كنواكر دریا فت كیاكتمان می سس موكب نهاجرین والفياری مفوص ن ادارشان ا ورا مام کاان کی شان بیرسی آشتم كرسنه والول سعسوال فرما ناعجى اربى صاحب ا دران كے نیا زمند وُصكو صاحب كوسلم ب ياتبين والرب توندسب كابحا تدايد راسي بيوا، ا دراگر بنیں نوقراک عمیرا درتقیقت وواقع کما انکارلازم آ یا کیوکو قرآن سے ان کی اس شان اور ضرا وادمقام اور مرتبه کو کمرینا توساری شید برادری کے س كى بات تىيى - اوردان مترفين كے حق مي ماجري الفار بون كا دعوى كياجاسك بدرة كئ تيسري أبت تواس كانكار عي مكن نبي ب كيونك نطع نظرارشا دامام كے برايم مؤمن اورسلان كويد ما نتا لازم سب كوالي كالل کے تعبرے کروہ کی علامت بسرحال ہی ہے کہ پہلے گزرسے بھا یکوں کے تق میں دعائیں کریں ادران کے فلات اسٹے دلوں میں کسی تم کا کھوسٹ ا درمیں بیدا نہونے دیں ۔ لنزایہ روایت ساری کی ساری نرمب شیعہ کی بریا دی اوراس سے بخ وین سے اکٹرنے کی موجب سیے ا دراس ہیں قران اورامام کی زبان کی مطالقت دموا فقت جی ابل سنت کے مسلک کا تبات واحقاق اورال تشیع کے مزہب وسلک کا ابطال کرنے ہیں كافى ووافى سے كيوكريام واقع سے كرائد الى بيت بالضوص فلاف . قر*اًن بنیں ہوسکتے ورن* فرمان رسالتاب ملی انظر عیر کھے ۔ ولی یتفرقیا حتی بود اعلی الحوض کی تلاف ورزی لازم آسٹے گی - اور جب قرآن مجید ن اس حقیقت کا واشکاف الفاظمین الهار کردیا ہے نوا اگرزن العابرین بگرسب الرکاس مے سائقر اتفاق تسلیم کم ناسب اہر ایمان سے بھے جزدایان ہے ۔اور بوقرآن کے نالف ہوں اور تّفل اکبر کے باغی *اگرا بائی* ....اوركون سب انیں اسنے درسے دیائی ورن دینتکاریں تو . جوفران كى وزن كاياس كريديا اوراس كى ياسبانى كريد كاا ورتصريح مرتضى

ربى ادلىم عذنظر نواز بويي كرخلفا دسا بقين ا ورشيخين دمنى ادلطرعند شما -مهاجرين اولاين مي سي بين الذا ابني أباء كي مسلك كاآب تحفظ نذكرين توادركون كميسكا واس يعيدكاروائى المازين العابدين رضى المتعمد يرانزم تنى ادرداقتى آب نيا بنا فرض منصى باحسن طراق ا دا فرا يا فجرا ، الشراسين

الذاذ عكوصاحب كي يساري كشش عبث اورب كارسب واوراكس ك في ورارى دايال بالكل مسرودكيوكم ادبلي صاحب في خود ان كے يا وك كاك واسعین لہذا علام موصوف ادملی صاحب کے بارے بین میں کہرسکتے ہیں۔ من ازبیگانگاں برگز ننالم

كهبامن برحه كرداك أشاكرو ا درخوداد ملی صاحب نے اپنا مطبح نظروا منے کر دیا ہے ۔ خوش ترآن باشد كه سرد ابران .

كفتة أيرورعدسي وبكرال -

رنوی، مرسکوصاحب نے اہ محد اِ قرینی اسلم عندوالی روایت ہیں بھی ہی عال جلی ب الذااس كا جواب بحي ميس سي معلوم بوكما واورجور وامية ، سم ابي طرف سے بیش کریں گئے ۔ اس کے متعلق بھی بر تقیقت ذہن نشین رہنی فرور کا ہے کہ صرف نام اہل سنت کاسے کر پر دوابیت نقل کی گئی ہے بیکن نى الواقع متفق عليها ورسلم عندالكل ب-

### مذهب تثنيعه حضرت يخ الاسلم المسلين فدس سره العنزيز

# ناسخ التواريخ اوزضا كل صحابه كرام عليهم الرضوان

كتاب ناسخ التواريخ مبدد دم ،كمناب احوال ١٠١ زين العابرين رسي المثرع صن<u>ق</u>ه برا الاساجدين تميه فرزندار مبند حضرت نرير كارش الأي يمي فاخط فريالين -او دالولد بنورزي القار « كانُوْا رْمِعَارِفُ كُوفِهِ إِ رْمِدِ بِيعِت كروه لِووْمُدُورُفُرْمُنْسُ صَوْرٍ يا فتر كفتند - رحمت اللهر دريق الي كمر دالصديق) وغر حيريكوني؛ فرود درباره الشال جزئيركن كمنم واذاب خودنيز ودق الشال جزسخن خِرْشینده ۱م وای مختاک منانی آک رواسیتج است کرا زعبرانشر بن الدادمسطورانتا وبالجرز يرفزمو داليشال بركسنے كلم وسستم نراندند و کمآب فداوسنت رسول کار کمردند الخ" دین کوفد کے شہور ترین لوگوں کے ایک گروہ نے حبس سنے مفرت دیدبن زین العابدین رضی المسعنها سید بدیت کی برگی تقی ان کی خدمت بی ما خرمواا دروش کی که احتراب مررحمت کرسے ابوکر دصدیق) اور عردرض املومنها) کے حق میں آب کیا فرانے ہیں ؟ آب نے جواب دیا کہ میں ان کے حق میں سوائے کم خیر کے اور کھے کنے کے بیار نہیں اور اسینے خاندان سے بھی ان کے تن ہیں سوائے کم فیر کے ہیں سنے کھر نہیں تناها حب انتخالہ آئی کتے ہی کرعیداد شرین علاسے جور وایت لی جاتی ہے -امام کا ید فزمان اس روایت کے سراسرخلاف سے - عاصل بیسے کہ حنرت زيربن على سنے فرما ياكہ الو كمبرا درغرینے کسی م پھی علم نہيں ر

کی ا دراد ٹیرک کتا ب ا ورسننٹ رسول سلی ادٹیرعلیہ وآکہ ورسیم پر کاربندرسے - انخ )

اورکتاب ناسخ التواریخ جدسه احوال زین العابرین رضی احتر عنه صفه ۵۹۱ سطرانا ۱۵ کاعبی مطالع و را نمی ۱ در الولدسرل بیری تصدیق فر با نمی به سطرانا ۱۵ کاعبی مطالع و را نمی ۱ در وی عمر والبر بمر رصدیق بر صفی احتر عنه ما که اگر و رست برنست و تقصو وایشال ۱ ام محمد با فرطیرالسدم بود آبکم از دست برنت و تقصو و ایشال ۱ ام محمد با فرطیرالسدم بود آبکم از المراون زیرتنفرق شدند، زیرفرمو و « رفضو ناالیوم » بینی ما را از المراون زیرتنفرق شدند، زیرفرمو و « رفضو ناالیوم » بینی ما را ام و درگذار شند و گذر شند و دا دان بیری دا دار این جاعت دا دافشیکفتند، دفش جمری و در و دفتی ترکیرا شدن مردون می مقروک است و دوافش کرد سے داکومند در دفتی در دوفتی در دولی مقروک است بروافش کرد سے داکومند

کرازشیخین تری نجست ا در انگزاشتند و گزشتندواز ایر نسب ایر لفظ در دی کسے استعمال پیشو دکر در می فرمهب عونما پر لمون در با روصحا بر را نیز جا مُربِشما رد "

كيا-ان كامقصودتها امام محربا فرعيدالسلم -اس وفنت زيركى طرف داری سعے ا دران کی ما ضری سنے انگ ہو سکنے ۔ حبس ہیر حفرت زیرنے فرما پاکه آج بیلوگ رافقی بن چکے ہیں ۔ بینی ہمیں أج كے دن سے ان لوگوں نے چوار میاا ورجلے كئے اس وقت سے اس جاعت کوراففی کتے ہیں۔ رُفُس اور رُفْس کامعنی سے سواری کو داکزار کر اا در رفیض ا در مرفوض کامنی سے تتروک میونا۔ ردافض اس گرده کو کتے ہیں جس سنے اسینے الم اور دہ برکو چیوٹر دياا دراس سيصنه ليبرليا اورشبعون كي جاعت سير بوكميا در فجع البرين یں ہے کہ رافضہ اورروافض بومدیث شریف بن آیا ہے اسس سے مرادشیوں کا فرزہے کیوکریر رانفی بن کئے اور انہوں نے -الم زین العابرین رمنی املیم عند کے صاحبزا دیے حضرت زیر کا انکار كرديا وران كوهوارد باكيوكراب فيان كوسمابرام كم شان ہیں طعن کرنے سے منع فرہا یا تھا رجب ان لوگوں نے اسپنے امام كاارشا وسجوليا اورسلوم كرلباكه وه مفرس الوكمرا ورمفرس عمر ررسی استر عنه، کے حق میں تبرا برداشت نہیں کرنے توان لوگوں ن ان کو چیوٹردیا اور نکل کئے اس سے بدر لفظ دا ففی اس شخص کے تن میں استعال ہونے لگا بواس خرمب میں نلو کر تاسیے اور سحار کرا کرے تن میں طعن کرنا بالر سمجھا ہے۔

بھائیو! جب سخرت امام مالی تفام زین العابدین رئی امشر سنے محابرکرام کے تق میں طعن کرنے والوں کو اپنی مبس سے بھال دیا ور دند کیا اور فزمایا - کر بھی جا وُاد طر تعالیٰ تمہیں ہاک کرسے ۔ توان کے ساجزا دسے اپنے والد ما جدی سنت کوکیوں ندانیا تے اور کیوں نہ تحتی کے ساتھ اس پرٹیل فرماتے الول سر لابسیہ کا ہی معنی ہے اب رفض اور تشیع کہا ہم منی ہونا اور مصدا تا متحد ہونا توال شین کاس مقبرترین کتاب نے پوری اور کمل تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جوکسی تبصرہ کا حتماج نہیں ۔

رایدامرکیس مدیث کی طرف الم تشیع کی مقبرکتاب مجمع البحرین نے اشارہ کیا اورصاحب اسنح التواریخ نے اس کا ذکر کیا وہ کو نسی مدیریت ہے تو یہ وہی مدیریت ہے تو یہ وہی مدیریت ہے تو یہ مدیریت ہے تو مصریت ہے تو مصریت الم جعفر صاوق رضی ادشی میں الم جعفر صاوق رضی ادشی میں الم مسلم منظر منظر منظر ترین کہ ادشی رکھا ہے کا فی کی بعید عبارت نام رافقی میں ایک مقبر ترین کتاب ہے جس کے متعلق کی دفتہ والے بیش کرتا ہوں ۔ دکا فی شیعوں کی مقبر ترین کتاب ہے جس کے متعلق کی دفتہ والے گزر کھے ہیں ی

قال: قلت: جعلت فداك فاناقد نبدن نانبن انكسرت له ظهورنا ومانت به افت تناوا ستحلت له الولاة دماءنا فى حديث روالا له حفقهاء هم فال فقال ابوعبد الله عليه السلام الرافضة وقال قلت نعم قال لا والله ما هم سم كم بل الله سماكم الخ

ین الدیمیرن رجومفرت ام مجومادی رضی اداری ویکافاص الخاص شیوسی مخرف امام جعفر ما دی رضی اداری فدمت بین وض کیا مخیس مخیس ایس القب دیا گیا ہے جس کویں آب برقر بان جا دُل میں ایک ایسالقب دیا گیا ہے جس لفت کی وجسے ہاری رفر صکی لمری اور جبی ہے اور جس لفت کی وجسے ہارے دل مردہ ہو بیکے ہیں اور حس کی وجسے ماکوں نے میں قل کرنامباح اور جا مرز قرار دیا ہے - وہ لفت ایک مدین ہیں ہے جس مدیث کوان کے فقما نے روایت کیا ہے الدیمیں کا الدیمیر کتے ہیں کرامام جعز ما وق رضی ادائے عز نے فرا باکر رافعن کے معنلق مدین ؛ الولیمیر کتے ہیں کرامام جعز ما وق رضی ادائے عز نے کیا کیا امام ما حب

### نے فرما یا کہ فعرا کی قسم ان لوگوں نے تہ ارانام رافعی نہیں رکھا بھا سرتمالی منتقاراتام رافعی رکھا ہے "

مندميرين و

تحفر تبینیه : حزت ذیرین زین العابرین رضی المتریم کاشیفین سے برأت کا المهار ذکرنا کجر تیروں کی بارش اور تواروں کی چا وُل بیں اعلان تن کرنا اور بالآخر سولی پر نظک مانا درمان مان آفریں کے میروکر دینا چوکوشید خدم ہب کی بڑا کم برگر کر کھ دینے والا واقعہ ہے ۔ اس لیے شیور صاحبان نے اس ہیں ایٹے پیج اور میرا بھیری کی بہتری کوشش کی ہے ۔ ابکن ۔

م جادودہ جوسر جرمر کر اوسے

مدا ہوگئے۔

اور بن کواس سرا ور شیع موجب کی الحل ح نہیں ہوسکی تھی ۔یا امام زماں کی اجاز کے بنیر جنگ کرنے کو جائز سیمقے تھے ۔ انہوں نے جنگ کرنے برکم بہت باندھی ۔ لیکن جب فی الفین کی جاعوں کو بھی ان کے ساتھ و کھیا تو و و گرو ہوں ہیں بہ کئے بن کا مقر زید کے ساتھ سن بن تھا ۔ اور ان کے حقیقی عقائد کی پوری موفت اور بہی ان ان کو تھی ۔ وہ ان کے بی بسی شربہ اور بر کمانی کا شکار نہ ہوئے ۔ اور فیالفین کے ساتھ ان کی الفت کو ان کے اعتقاد پر اعتراض و تنقید کا موجب نہ سیمھے بکران کو مولفہ القوب کے قسم سے سیمتے ہوئے میزت زید کی جبت اور ہم در دی ہیں انٹرا کمہار کے اعداء سے انتقام سیف کے جذ ہے سے سرشار ہو کرمیدان انتقام ہیں کو ویڑے ۔

و بیف کرایشاں دازیا دتی مونت بحال زیر بنوریا در شیع غالی بود ندموافق بو دن اورابا خالت دلیں اختلال اعتقادا فیال نود ندو در مقام اسحان او بو دندنا اسمرا دراعلی روس الاشھا د سملیت وست وست بنین نمو و نروجون زیر بنا بررما بیت مصلیت وقت واستمالت تلوب جمورشیوهٔ مدادا میورشید اجرم از المهار تبرا اختماع نمو در واکن جاعت معالم باشناس اوراد راک باب معذور نداشتند دور دست اعداد نمورشش

ترجمہ: اور شیعان کوفہ میں سے بیض جوزید بن زین العابرین رضی المتعظم کے شعلی زیادہ معلومات نہیں رکھتے تھے یا تشیع میں عالی نے انہوں نے آپ کو نمالفین کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے دیجھ کران کے اغتقا دمیں تعلق ورفسا دکھا خیال کیا اور ان کا امتحان کینے کے در ہے بوگئے حتی کہان سے مجمع عام میں شیخین سے مراءت اور ان کوسب مورت زیر نے مصلحت وقت کو کموظر

ر کھتے ہوئے ان کامطالبہ پیراکرنے سے انکادکر دیا اور جہوری ۔ دلجوئی کو مقدم سجما تولازی موربرا فہار تبراا درسب وشتم سے گریز کہا دراس معا لمناشناس اور تقیقت مال سے بین جماعت نے ان کومن در دیا اوران کو دیمنوں کے تواسے کر دیا اورا مدا دو امانت سے درت کش ہوگئے ۔

فوائد رشیعان کوفہ کے لیے کویا یہ ہلاموقع تھا کہ اہنوں نے اپنے ساتھ ال السنت کو می صرت زیدی معاونت ہیں دیکھا تھا۔ حالاً کو صرت علی رضی ادلیوعنہ کے دور یں تمام ترال السنت آکھے ساتھ تھے اور کوفہ پی شیعی عقائر کے لوگ آفل قلیل تنداديس تف النزااس بربرم مون ادربرافروش مون كى كيا ضرورت تقی؛ صرف ا ورصرف به که آل رسول صلی احترعلیه وسلم کی محبست کی آثریس ای کو بزنرين وشنى كانشار بنايا جاسئه اور بيور وتجوس كالمكر فمن لأكيا جاسته ورزير دیے کے ضرورت ندیمی کران کے ساتھ کون کون ہیں ۔ بکر مرف اس برنظر رکھنے کی خرورت تھی کہ ہم کس کے ساتھ ہیں ا درکس کیلئے قربانی دسے رہے ہیں اکران کے ساتھ اہل السنت کو دیچر کران کے عقیدہ بی اختلال کا شبہ ہو گی توصرت على مرتضى رفى الشرعنه كي منعنى كيس لقين رباكه وه ويع عقيده ك مالك بس جب كدان كي طرف سي خطبات او مخطوط مي عظمت شيخين كا باربا -التراف بایاگیا اور کھی آب نے ان پرسب وشتم تو کجا امیرمعاوی برسب وشتم کویجی روان رکھا بلکران کے اوران کے متبیبی کے تق بیں بھی دعاکرنے کا حکم دیا الغرض خلافنت عنے سے قبل آب اہل السنىت اوران كے الثركى موافقت ومعاو فراتے رہے اور فلافت کی باگ ڈورسنھا لنے برمالم اسلام کے المراف واکناف کے اہل السنت آب کے معاون و مردکا را ورجانبا زوجانٹارین کئے اور آپ کے فالفین خواہ وہ کس قدر ہی عظیم المرتبت تھے ان سے کم اکٹے اسوا شام كے محدود علاقہ كے لنزايكوئى عذرا ورواقى بهاندائپ كاساتھ ھيوارنے

کانیں ہوسکتا تھا۔اصل را زاس ہیں وہی ہے۔ جوروض کیاجا پکاہے۔
وس ، شوستری صاحب کو اعراف ہے کہ عالی شیعوں نے تبراا درسب وشتم
کامطالبرکیا اور رہی تسیم ہے کہ آپ نے نتائج اور عواقب کی ہروا کئے
بنیران کے مطالبہ کو تھکوا دیا بلکہ شیغین رضی اللہ عنما کی ٹرت و عظمت براین
جان کو قربان کر دیا اور رصہ دار بک سولی پرائک کر تبل دیا کہ ہم الل بیت
ان فسنین اسل م اور عنصیبی و و فا داران بانی اسل مسل اللہ علیم وسلم پر
جان تو قربان کر سکتے ہیں مگران کی شان ہیں اونی گستا خی کو ارا منسب
کو سکتے ہے۔

رمى يال سے يعبى واضح موكيا كدنفية كوآب نے قابل عمل نرسمجما ورندان كو نفية كوآب نے قابل عمل نرسمجما ورندان كو نفية كوآب نے قابل عمل نرسمجما ورندان كو نفیة كسي المسلم على المسلم من المسلم على المسلم من المسلم عندا من المسلم عندا كا المسلم عندا كوي خوش كريست تھے - ندا مام حسين كوي سليقة كيا اور ندى حضرت زيرونى احظى عندكوالعيا ذبا ولئر

اس قول کی روسے مام زیر نے فالیوں کا مطالبہ تھکرایا ورسابقہ ڈایت
کی روسے حضرت زین العابرین رضی الٹرین نے فالیوں کو اپنے وربار
اور در والاسے بھگایا جس سے ٹابت ہوگیا کہ واقعی برحضرت زین العابرین
کی تربیت کا انجازتھا کہ ان سنگین حالات ہیں آپ نے وفا شعاری کا
حق اور کر دیا اور تبل و با کرمون ہیں خودان کو اچھا نہیں سجھا بلکرازائی
خویش منیز دریق ایشاں جزبستی خیرنشیدہ ام جس گھریں ہیں نے آنکھ
کھولی جن آخوشمائے کرامت ہیں برورش پائی و بال کھی ان کے متعلق
عمل کی اور خیر کے علاوہ بات کی نہیں کی جاتی تھی کمر بہیشدان کی مدے و

والحمد للدعلى ذالك

تنتزيهمالاماميير:

ناسخ التواريح كے علی تبصرا ورگلوخلاصی كی نام كئشش

به کتاب تاریخ کی ہے اور حس طرح عام ناری کتا بوں میں ہر شم کا رطب ویا بس موجود ہوتا ہے ۔ اس کتاب ہیں بھی اس قسم کا مواد ہے بکد سب سے زیا دہ ہے کیو کہ بہت ناسخ التواریخ (تا) بیکوئی تفنیرا در مدیث کی کتاب نہیں اور اس میں تمام ۔ اسلامی فرقوں کی روایات درج ہیں مئولف نے اس کتاب سے حوالہ جات ۔ نقل کرنے ہیں وہی دھاندلی رواد کھی ہے جوکشف العنہ وغیرہ میں کی ہے ص ۲۰ دم ۲

تحفر بنير,

را، جب ابنی باری اکی تو بیت بهاکة باریخی کی بول پی برقسم کے رطب ویالیس ہوتے ہیں کر حب ابن السنت کے خلاف بلکہ فلفاء ثلاثہ رضی ادسی حب بلاف بالمنی فیم فیفاء ثلاثہ رضی ادسی حب بلاف بالمنی فیم فیفاء ثلاثہ رضی ادسی برخیالی باکریہ تا رہی ۔

مین ہیں اوران ہیں ہرقسم کے رطب و بالبس ہوت ہیں - المذاان کے پیش کرنے سے جباء کرجا ہیں لیک وصوم دھا کرنے سے بیش کیں اورعنوان برقائم کر دیا ۔ کتب بند سے مضمون بالاکی تا بیکر بعنی ابن بمیت کرام کے فلفاء ثلاثہ کے سائح اختلاف اور با ہمی کو درت کی تا بیکر بعنی بین جو حوالے و شئے ال بین مروج الذہب سے وی تاریخ کا مل تاریخ الوالفراء وغیرہ ذکری ہیں ۔ اوریہ خیال ندکیا کہ آیات واحادیث طبری تا درا ارشا دات انگر کے مقابل ان تا رہی کتابوں کی کیا اجبیت سے چربردیا تی اورا در شا دات انگر کے مقابل ان تا رہی کتابوں کی کیا اجبیت سے چربردیا تی یک مسعودی شید ہے۔ اس می کتاب کا حوالہ بھی دسے دیا اورایس ابی الدر بین کی کیا اب بیت سے چربردیا تی یک کہ مسعودی شید ہے۔ اس می کتاب کا حوالہ بھی دسے دیا اورایس ابی الدر بین کی کیا ہی بیت سے چربردیا تی یک کہ مسعودی شید ہے۔ اس می کتاب کا حوالہ بھی دسے دیا اورایس ابی الدر بین کی کیا ہی بیت سے چربردیا تی یک کہ مسعودی شید ہے۔ اس می کتاب کا حوالہ بھی دسے دیا اورایس ابی الدر بین کیا ہوں کی کیا ہی دیا درایس ابی الدر بین کیا کی کتاب کیا کہ کو کیا کہ کا کو کا کی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کار کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب

شیں ہے اس کا دوالہ بھی دسے دیا بلکہ زیادہ تراسی کے حوالوں سے گزارا چلایا اور بھر بطفت برکہ ہما رسے خلاف جس مورخ کا حوالہ ل سکے وہ بھی محقق زمانہ خواہ شبلی لغمانی ہویا عبدالغنی کا شمیری ہویا ما فظاسلم ہواورائی باری اسٹے تواتما بلرا فلمکار بھی: آمابی اعتدا و داغنبارا ور مرد و در و کو ما حب فرما ہے ہیں کہ ناسخ التواریخ ہیں اس قسم کا زیادہ موا در سبے کی مناسخ ما معند مورم کا السید سے بین کہ ناسخ التواریخ ہیں اس قسم کا زیادہ موا در سبے

وطوصا سب فرات بین که ناسخ التواریخ بی اس سم کا زیاده موا دسید کیونکرین اسخ التواریخ بی اس سم کا زیاده موا دسید کیونکرین اسخ التواریخ سب کیانا سخ کامنی می بواکرتا سب که نسوخ کی نسبت اس بین زیاده خرابیان اور کوتا بیان بون قرآن - تورات والجنیل کے بیان ناسخ کا بی معنی بوگاکر قرآن بنداس زما نه کے بیانا ناسخ کا بی معنی بوگاکر قرآن بنداس زما نه کے مصالح مطلور پرمنطبق نه بوسکنے واسے ایکام کونسوخ کی باور ند بہ اسلام سنے افراق عالیمی تحمیل کردی اور اد مورسے معاملات کا نسخ کر دیا لیکن شید مصالح ما اسخ وه سب جس بی ادر صورت ما مان کا ناسخ وه سب جس بی منسوخ کی نسبت زیاده خرابیان - رطب دیا بس اور موضوعات موجود نسوخ کی نسبت زیاده خرابیان - رطب دیا بس اور موضوعات موجود بول بری بران کی گئکا الی جربہتی ہے

رس، ناسخ کے مؤلف نے بھی آغازگاب ہیں اس امرکا دعویٰ کیا ہے کہ ہیں۔
شید دونوں فریق سے متنفق علیہ روایات پیش کردں گا تاکہ دونوں۔
فریق کے بیے برکتا ب قابل قبول ہو سکے گر حب اپنے ہی اس کو قبول ۔
نہیں کرد ہے تواہل السنت کیسے کریں گئے توگویا اس مؤرخ نے یوں ہی
فراروں اوراق سیا و کئے اور ابنا وقت اور قوم کا سرایہ برباد کیا الغرض
اس کی اپنی قالم سے اس ک ب کا مقعد تالیعت اور اس کو اہم اور مقبول ترین بنانے
کا طریقہ کاد مل حظم ہو۔

#### ناسخ التواريخ بيرمتنفق علبه بيوايات بين

معنی بادکه داخم الحروف در تاریخ بین هملی اداری بین هم ال ادبیشتر نبرایی سنت را پنگارد کرشیعه دستی در آل آلفاق دانند اگریخی رخالات عفیدت علی امامیدا شاعش در در ما آیراً زباز بیماید (نائخ التواریخ میدادل کتاب دوم س ۳۵)

دیجائب نے دیمواحب امولون تو دکتا ہے کا ہم السنت کی روایا اسنت کی روایا دیمائی سے کہ ان السنت کی روایا دیمائی کا ہمی اتفاق ہو اسے اور اگر کوئی روایت سے بعد کمت کی یا اہم اسنت کی کا بول سے لی ہوئی شید مسلک کے خلاف آئی ہے۔ قاس کی وضاحت اپنے اور برلاز کا اور ضروری جھتا ہے۔ آپ نے برے خیال ، بی ابنی ذہری کا بول کو بڑھنے کی زئرت کمی نہیں کی یا پرلان کی عبارات پر نور وخوش کی موقع کی موقع کی مواب دینے کی جسارت مذکر تے اور اسنے معنفین کی منت برا و ذکر تے اور اسنے معنفین کی منت برا و ذکر تے اور اسنے معنفین کی منت برا و ذکر تے ۔

رد) ابن السنت کی روایات کے بنیر تر اواکوئی عشرا در سیرت نگاریا مور رخیل می منین کما کی گاریا مور رخیل می منین کما کی گوجناب کاسلسلام روایات منقطع سبے اور نیر مرفوع نوا ور ایک روایات کو مناب کا مسلسلام روایات که مناب کا توانام محر با فریک به بنیا کر هید را در با در جو واقعات ان کی بیر اکنش سے بھی پسکے گزر ہے کہ دہاں ابن السنت کی کما بول سے بی استفادہ کرنا پڑتا ہے قفس برقی بی اور ما ور اور السنت کی کما بول سے بی استفادہ کرنا پڑتا ہے قفس برقی بی اور ما ور اور السنت سے استفادہ نیر کیا گیا توانتمائی منفر ا در ما در اور مانی میں تفایم الراب السنت سے استفادہ نیر کیا گیا توانتمائی منفر ا در

ناتمام تفسیری بنیں ۔ لیکن مجمع البیان اور منبج الصادقین وغیرہ ہی ہم ہورا تنفادہ کیا گیا ہے تو مسوط تنجیم اور اس کے لغیر کی کی الندا بہ تمہاری مجموری ہے اس کے لغیر تمہیں چارہ ہوں کا کی الندا بہ سینقل کرتے ہیں کہ یہ عقت بدہ الن شین ہیں ۔ ور اسے اس خیال سینقل کرتے ہیں کہ یہ عقت بدہ الن شیع کے شانی نہیں ہیں ۔ فود نبج البلاء کے خطبات واقدی وغیرہ سے نبقول ہیں ۔ الندا اس کو بھی مرد و داور نا قابل انتبار قرار دیسے دولیوں یہ ایک حقیقت ذہمی تشین کی کر کہ تمار سے اسلاف نے ان کو سنی تھرکر آئیں اس بلے اس بانے اور عذر کو گھید کرکر آئی دا آئی تھل دوانشس ہی تحقیق و ترتیق کا کوریزہ سیے تواسے بیش کرو۔

#### ناستحالتواریخ کی بیلی روابیت، دهکوصاحیکے جوابات اوران کی تغویت

(۱) موصوف نے بہلا جواب توسب عادت بنی دیا ہے کہ روایت الم اسنت سے لیکئی ہے جس کا جواب دیا جائج کا ہے کہ اس نے تفق علیہ روایا سے النزام کیا ہے۔

دوسراب کو سفرت زیرب بی رضی الله عنهاسے ایک دوسری روابیت بی نقول ،

ہے توضرت ابو مجراد رضرت بمررض الله عنها کے شعبی ایک کے اس عقیدہ کے بیک مقیدہ بردلالت کرتی ہے لئذا اس کا عتبار ہو کالیکن ہم قاضی نوراط مر شوسری شہید الت رئیس نقیہ بازال کا فول بش کر بچے ہیں جس کا آتا نا زانول نے اس طرح کیا ہے۔ سمؤلف کو پی تحقیق آنست "ادراس کے بدر شید صاببان کے بین گروہ کرڈا ہے ایک آ نا زجنگ سے بعاک جانے والوں ما جنی طرف سے عدر بربیان کیا کہ امنوں نے جب سوم کرلیا کہ امام زمان مور ابوجھ نومی افرون کے ادرائی جاعت نے عیلی موقد میں نیول کو انا موروث کی سے توساعتہ جو ورد یا ادرائی جاعت نے عیلی موقد میں نیول کو انا موروث

کے ساتھ دیکھ کوان کے عقیدہ کے متعلق تکوک دشبہات پیدا ہونے ہر سنیٹین کے تعلق سوال کو دیا اور دیب آپ نے تبراسے کریز کیا تو امنوں ، نے آپ کو میدان جنگ ہی جبو ڈرکھ کی راہ لی اور تعیم اگروہ ساتھ رہا ہالیس ہزار نے بیدت کی تھی اور میدان کارزار ایں یا ہے سوباقی رہ گئے تھے کمرا کا موتونے سادھ نتالیس ہزار کی کی رہایت ذکی ۔

الغرض بب آب کے ناض القضاۃ اور شہید الث کی تقیق یہ نواب اللہ اللہ علی القیق اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا نقیق بات کر کے اپنی آبر و اور ہمارا وقت کیوں برباد کرتے ہیں -

سی بات درسے ابر داور مها داور مها داور مها داور می این بر بادر سے در این کا ایک بہت سی دیگر دوایا سے ہوئی ہے المذوسی داچ ہوگی گرتجب ہے کہ دوایات بر تونظر جاتی ہے مقائن اور دواقعات بر نظر کویں نہیں جاتی کہ الم موحوف نے ان روسے مقائن اور دافض کو ساتھ مل نے کیول کوشش نہ فرمائی اور دافض کو ساتھ مل سنے کیول کوشش نہ فرمائی اور دافض کو ساتھ مل سنے کیول کوشش نہ فرمائی اور دافن کی المرتفی رضی اسلام میں المرتفی تقید ہی اس کے خلاف تھا تا کہ اہم السنت کی انٹر این بی کر لیتے تھے اور شیقی تقید ہی اس کے خلاف کر المرتف کی در کے قبول کرنے میں کئی الیون کی در کے در این می کوشش کی انہا یا جاتا ہی ہمارے کے دائیں ہے کہ خرت زیر رضی اور میں میں کوشش کی انہا یا جاتا ہی ہمارے کے دائیں ہو جاتا ۔

گوادا کولیا کیا دائی ایسے معونوں کی ساونت کو تھمرا دیا۔ ب، حضرت زیرضی ادلئی عند پر سوال ساسنے آتے ہی پر حقیقت تو لیکٹی برہ اس مار میں کے اس محلات کی کہاں جواب کا روعل کیا ہوگا تو آب شیعہ ماری ماری کو کر کسی بھی برائے میں موری ہونا تھا لیکن اس صورت ہیں آنا آلو کہا جا اسکا تھا کہ اما موسوف نے برائے اس تا تو کی کائی ادار دیا اور موت کی آنھوں۔
تھا کہ اما موسوف نے بی برتا بت مدی کائی اداکر دیا اور موت کی آنھوں۔

مِن أنكفين ولل كرمي الهاريق سے كريز زكيا ليكن جب آب في تعيد كاسا تقر چه وزنا گوا داکرلها اورحان دینا گواداکرلها کمرشیخین دخی افترعنها کیشان سیستی ادران سے مرادت كاللى رزكما توريخفاكن اور وافعات بيس يعقده ركھنے بر ببوركمة تنياس كراك وافع عقيده مرف اورمرف وسي تقاييس برأب شہد بوے اور س کے ریکس کہاوانے کی کوشش کے باوجودان دشمنان دین و ایمان کوشنری کمانی شری بر کاماحب مجانس کے قول کے مطابق جالیس برارے بیت کی تھی ماورسدان میں مرف اٹی سوباقی رہ کئے تفے تومطالہ کرنے والول المطالب بوراكرف يكسى عديك المهانى المكان تفاليكن نرا فكرف ريقينى شكست اورشهادت بشي آف والى تقى داندا اليي صورت مال -کے بار جود الم موسوف کاس نظریہ پر استقامت اور روافض کو تعکرانے ی پالیسی ایسی مخوس در نا قابل تردیروانکارشها دت سے جس کے مفاہم ہیں بزاروں روایات کی بھی برکا مکے رار بیٹیت نہیں رہ جاتی ۔ \_ ڈھکوصاحب فر لمتے ہیں ۔ یہ روایت دراین اور تقل کے خلاف ب كيوكراس سيلام الكاسي كشبني في المات خلاا ورسنت رسول پرلل کیا ورکسی نیظم دستم نهیں کیا اور بیکہ وہ فراستے ہی ہیں سے اسیف الل خاندان سے بھی ان کے قیس سوائے نیراور محلائی کے کھندیں سنا عالا كريم قبل ازي عقيقى اعتقادات المرك ورباره طلقا فرلاته بين الن كافلات الى بىت كەنظرىيات بىيان كىستىكىلىن اوران كالملىم بى غصب فاك وغيرە كب معاملة بن طا برب توابني عبده ماعبدة كيسائه اس طليم كا وه انكار كييك كم كمه سكتے تھے۔ (ملحض ارتئز بہالا مامیوص ۱۰۵) \_\_\_ گریماں رمایات اور کہاں تفائق مواقعات حب ثقالُق و واقعات ف ابت كردياكم الم موسوف في الل تشبي يرابل السنت كواورشيمين د نن دستر عنها برتبرای بجائے ان کی مرح و ثناکو افتیا رکم کے برچ بادا باد مو

مظامر وكياتو عير روايات كاطرت بماكن كاكيامطلس؟ رب، ۔۔۔۔ ہم نے کتاب اللہ کے آیات محکمات سے اور حضرت على المرتضى رضى السيرعند كيارشا دات عامه وفاصر سعان مقدس بمثيول كالميان واخلاص اوران كارضائي كالمركم بإرا ورغيش واقربا وكوخر بادكهنا أبت كمدويا اورحفرت اميركي زباني بيأن نك تابت كردياكدان وولول مفرات كا مرتبراسل بي عظيم سے اور ان كا وصال اسل كے ليے نا قابل ال في تقصان دينره ذراك الذاجب ان روايات كيساغران واقعات كواوراً يات بناك كولايم توالى ايمان كي يد وي عقيده اينك يغرواره نسي رستا جوهرت زیدرضی المسر منست نوارول کی جھا وُں تیرول کی بارش اورنیرول كى نوكوں كے سامنے بيان فرمايا - والحردلكر رج ) مصرت زمرارهنی الله عنه کما ندک عضب بهوا اوران نرظم بوایانین اس کی بحث این داوراق میں فارک کی بحث میں آجائے گی ۔ لیکن افسول برہے ک كرد صوصاحب واقعات دخفائق كاشايره جدور كرروايات كاسهارا اليث ہں مالانکہ وہ خود منترف ہ*یں کہ دوسری کتا ابدن کا* توکیا کہنا ہما سے نردیکہ بمارى معاج اربديمين فام ترميح نبين عبارت واضطربو-«حفیقت برسی*ے کیشیود علما (محف*ف**بن اپنی کتب** *ارا***ب ک**ے تعلق مجھی دعوی منیں کرینے کران کے تمام مندرجات کابل قبول ہی ص ۱۰۰

دوسری روابیت کے بوا بات اوران کا روبینغ روابت کا احصل یہ تھاکہ شید نے حب اپنی مرضی اور خواہش کے برعکس

تیا*س کن زگستان کن بهارمرا بیب روایات کی کتب مقرمها مال به به و*قعه

ان کے بن بوت بران مستبول کو مور دالزام کھرانا جن کی عظمتوں کا قرآن قصیدہ

غوال ہو، کمال کا انشاف ہے۔

حزت زیرض الشرعه کا طرف سے المهار براوت کی بجائے تعربی کا مت سنے توان کا ساتھ جھوٹر دیا اورا کا موصوف نے فرایا رفضو خاالیوم اس وقت سے اس جاعت کورافضی کہتے ہیں ابین جھوٹر جانے والے اور حب اسی لقب کے تعملی الد بجیر نے اگا جھوٹر جانے والے اور حب اسی لقب کے تعملی الد بجیر نے اگا جھوٹر جانے کا دراس کی دج سے بہوتے والے تنہا کا اور اس کی دج سے بہوتے والے تشدولت کا دکھیا تواک نے فرایا انحالان لوگوں نے تمہارا نام رافضی شیں رکھا ہے۔ وکھا بکد المدان الی سے تمہارا نام رافضی شیس رکھا بید المدان الد اللہ المدان اللہ سے تمہارا نام رافضی رکھا ہے۔

وطوصا حب فران الراس الدلهيروالى روايت كاليك تتمه بجى ہے جسے نظرانداندكيا كيا ہے ورنه بين جواب كى ضرورت نولين كاليك تتمه بجى ہے جسے نظرانداندكيا كيا ہے ورنه بين جواب كى ضرورت نولينى اور وه يہ ہے كرجب فرعون كے جاد وكر صرات وسائ كام بحر و ديجه كيان سے آئے تو خداوند عالم نے ان كانام را فضہ ركھا لينى فرعون اوراس كے انصار ولوان كو ترك كر نے واسے اور بجر بہ لقب باتى ره كيا لينى جو بجى آجے توك برے لوكوں كو جو فردين ان كورافضى كها جائے من ١٠٨ -

#### الجواب تفضل الله الوحساب

(۱) میں مدیث کی طرح اشارہ کیا گیا تھا اس مدیث کی نشانہ ہی فروا دی ۔ نہ ایس مدیث کی فرائی اسارہ کیا گیا تھا اس مدیث کی نشانہ ہی فروا دی ۔ نہ آپ کا مفصد بالتفصیل وہ روایت بیان کرنا تھا ۔ اور نہی برا ہی ذم دارکا تھی بلکم مرف یہ بنانا تھا کہ ابو بھیر نے اس لقب کی وجسے در پیش مشکلات کا اہم جعز سادق منی ادشری نہ کے آگے رونا رویا جس سے واضح مشکلات کا اہم جعز سادق منی ادشری نہ در نہ ابو بھیر جو فاص الخاص شیدہ تھا اس کو اس لقب کی وجسے اپنے اہم کے ساحتے اس آہ و بکا کی فرورت کیا تھی جب مفصد اتنا تھا ۔ تو وہ اس تدر مصر کے در کر سے ہی پورا ہو گیا میں روایت کو ذرکہ کر نا مقصد سے فارج تھا الله االی کیوں ذکر فرات

(۱) کرتا ہے کیوکر فرخون کو چھوٹر نے والوں کو دانفتہ کالفت عظمت پر دلالت
کرتا ہے کیوکر فرخون کو چھوٹر نے والوں کو دانفتہ کہاگیا تھا اور وہ اعبیٰ بک

بانی تھا انج اس کا جاب نا سخ التواریخ کے مؤلف اور جمع البحرین کے کولف
کی ذمرواری ہے نہ کر خرت نے الک لا) کی کیو کھ یہ انہوں نے کہا ہے ازیں ایس
ایں لفظ ورحق کے استعمال میشود کہ درایں خرمب علو نا پر وطعی دھ ہا ہور انہا واقعہ ہا کر دورعاد نہ فاجعہ دشھا دت مفرت زید ) کے بعدیہ
عائز بشار دلینی اس واقعہ ہا کر دورعاد نہ فاجعہ دشھا دت مفرت زید ) کے بعدیہ
لفظ رافعی کا اس شخص کے تی ہیں استعمال ہونے لگا ہے جو اس خرمب نشیع
ہیں علوا ور تجا وزسے کا م سے اور معابہ کے حق ہیں طعن توشیع کو جائز شمار
کرے ۔ آپ تو اس کے اقل ہیں۔

مِيوسم سے بى تطبیق كاسطالبركرتے ہوتوسم ہى تباد ديتے ہي كري لقب يهودلول كاتفا اورحب وسي يبودى عبداد للرسبا وراس كيساني اسلامیں داخل ہوئے اوراسل کے خلاف سازشیں شردع کیں تھی سما ہر کرام یرطن وشینع سے کام لیا ا در تھی اہل میت کرام کے ہمرر دین کران کو میدان جنك ين الاوست اورعبر بهان بناكرسا فتحيور أما تت توسابقه نام سے ہی بکارے جانے لگے الداکوئی سا فات در مخالفت باتی نررہی مینی اب بی راففی کو بود اوں برسی استعال کیا گیا اوراً یہ کے نزدیک بب معابى رسول بوناا يان كى ضمانت مهيا نهي كتنا تورا ففني جو بيود كالقب تما اورانس کارہاس سے آب لوگوں کی کون سی عظمت نابت ہو کی ہے - مُر صکوصا حب نے ساحران فرعون کا تائب ہو کرموسی علیرات م کے صف علا می میں آنا را فعنی کملانے کاسبب بتلایا ہے مالا کہ یہ علا محض سے اور کذب بیری کیو کر روض کا فی میں قطعاً اس طرح نیں سے عبارت الاظربورة أماعلمت ياابامحمدان سبعين رجلامن بني اسرائيل رفضوا فرعون وقومه لعااستيان لهم ضلالهم فلحقوا بموسى لما

استبان لهم هداه فسموافي عسكرموسى الرافضة صفك -ردضر کا فی مطبوعه طبران اینی بنی اس رائیل کے سترا دمی بنول نے فرعون ادراس ی ندم کوچیوٹراجب کران برفر و نیول کی گرامی واضح بوگئی تو سی عیبرالسلا کے ساغدلاخق بو كيعيب ان كاحق ان برداضح بوكرا توان كورانصه كماكها-ادر يربات مختاج وفاحت نهيس ب كيضرت بيقوب عيدالسام إما ابن وعيال سمیت هرت ایسف بلیرالسلم کی دعوت بریمرین نشرایف سے کیے اور وہیں آباد موئے منے اور جا و مگر مرائن سے بل ئے کئے '' کما قال تعالی حکایة عن آل فرعون: أرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل سامرعليم لنديوايت بزات خود نلطب اكراس سے جاموكروں بي سے سرادي مردين توكيو كرخلات فرآن ہے رہا توم بني اسرائيل كامعا بد توان كاسرق و اخلاص تعبي سامل قلم مرينطرة ما تأسب حيث وسي عليه السلام كوسهت بين الملاكو بم ارد كئ اب كده وائي آك باني يتي فرون اوراس كانشكر اور بھی <u>کھو</u>ے کی بوع براورانص الخواص رافضہ مال طور رینظ اہر موعاً اسے حب كراعلان كرويا - لن نوع من لك حتى نرى الله جهرة " يهم مض نمهاري كضبرالله تعالى برايمان منين لاستحب كم خدو على نيدالله لنعالى کو دیچه زمین نواد میرتنایی نب بلی گراکرتیا ه درباد کر دیاا در نفه وه مجی سترى دراتحقيق كرك نبلاناكر وه بيى سرتونين تصفي كيونكر سارى قوم مرسى عبراكسلام ف انبيل كونتخب جوفرايا توظا برسب كرانبين برفرعون كا فلال ا درموسی علیدالسلام کاحق اچی طرح ہی واضح ہو جیکا ہو کا در ایت بلیسے رافضی دسی بول می خبول نے پہلے فرعون کو چبور اوراب طور برحفرت موسى عليه السلم كو هيوارا س

ره، \_\_\_\_ ڈھکوسا حب فریات ہیں ہیں وفت کے رافعنیوں نے فرعون کو کا کا کا کھیو اُر کے درافعنی کے درافعنی کے درافعنی کے درافعنی کھی فرعون معنت کو کول کو کھیو اُر سے

ہوئے ہیں گراس وقت توانوں نے الم) زبن العابدین کے نورنظرکو ا ور موب فرزند كوهيوراجن كيمنهي وه اس وقت بك لقمه نيس ركف تق -حبتک اسے اپنے منہ میں رکھ کرا لمینان نکر لینے کو کرم نہیں اور میرے ییٹے کو کلیٹ منیں دیسے کا وراہوں نے اہ مخدیا قررضی امٹریمڈ کے بھائی کو چوطران م جعزصادق من ادلته عند کے چاکو چوطرا جن کی خبرشها دے سن کروہ خن کے اُنسوروت رہے۔ تواس کا مطلب پر مواننو ذبا مٹر کا ہ رفض فر تشبیع می ده می فرعون وقت مقف علاده ازی برلقب انول سند ا ور ان کے ساتھ نے جانے والوں نے تورزکیا ۔ تو اگرا دھر تعالی کی مخالفنت کی ہے توانہوں نے کی ہے نہ کہ ہم نے توانی نورا ملکر شوستری نے تھر کے كى بى كەخىرت زىدىنى فرمايا -رفضوني، موا تركة كردندواك قوم كه بازير ماندنداي قوم را دا نعنه نام بها وترص<u>ط و المونين زيراً ل</u> لما نُفرانِ المبير والما تقراع المبير والمنظم المؤمنين زيراً لها قوم رففتعونى بنام برأي سخن اسم وانفني بشيعه الملآق بإفت مهمة كذرا يرسوال حفرت زيد رض دير عندست كيا جانا چاست كه روانعن توفرعونيوں كھيوٹرسنے والول كانام تما يم في الى بيت ك عبول براس كا الماق كيون إكيا إجب كرباري -محبّت کانبوت این سری انکھوں میں مشاہدہ کر کیے ہور \_ عاده ارس نام برقرار رہتے ہی ایکن موی تبدیل ہوسی جاتی ہے فرعون کے دورس الم مرکوشیر کہاجا اتھا مال کر دوفرعون کے بحاری منف وراب ماشاء المران كوكها جاكا ب عرصفيد كهوار كي بجاري

نادئی قبروں کے بجاری اور کھڑی کے الوت کے بجاری ہیں معزت کل رضی المسی عند کو الوسیت کے منصب بیرفائز ماننے والوں اور حودہ معیاں کزرنے کے باوجود آل رسول صلی المشیر عمیر میں سے مرف بارہ کو کا مل ماننے والوں ، امام حسن رضی المسیر عند کی ساری اولا واورا کی حسین رضی المسیر عند كاولادي بعض كوكذاب اور بعض كومرتد ان والول براطلاق كباجاً.

الما ورمسا مد جيور كرن في عبا دت جان تيار كرن والول اور بي اكرم ملى الله عدد والول اور بي اكرم ملى الله عدد والمول المرسافق سمحف والول برسر الذا اكراس وفت رافقى كي في في في في في والا بهو تما تعلى المولي المورد و منا الولي المورد و منا المورد و منا الولي المورد و منا المورد و

#### مزبب شيعه و محزت ين الاسلام قدس مروالعزيز

راففيول والى عدسيث احتجاج فمبرسي

مطبوعه ایران بین بھی موجود ہے اگر جہالی تشیعے کی کتاب کا فی کی روایت کے لبلا اہلت بیع کی خدمت بیں اس مدسی کی توثیق کے لیے مزیر شہادت کی خرور ت منبی علی الحضوص ایسی حالت ہیں کہ حب امام صاحب اس مدسیت کی توثیق ہیں یہ فرمادیں کہ اختر تعالی کتیم انٹر تعالی نے تہا ما نام رافضی رکھا ہے کمریم چاہتے ہیں کرمومنین کوخوش کرنے کے بیے بطور است شادای مدسی پیش کرسی دیں ۔

عن على قال يخرج في آخرالزمان قوم لهم نبريقال لهم الرفضة يعرفون به فنقلون شبعتناوس شبعتناو آنية ذلك المعريشة ون ابا بكروعس

ولیسوامن شیعتنااینماادرکتموهم فاقتلوهم فانه ومشرکون. مفرین سرن اعلی رفیرا مشعنه فرما<u>ن سرس که ترخرز مانه می</u>

اس مدیث کی صحت کے متعلق حرف اس تدرکا فی ہے کہ بعینہ وہی الفا لط اور
وہی مفہون جو حفرت المی جعفر صادق رضی المسمون کی مدمت ہیں پیش ہوائیں کی تقدیق
صفرت المی جعفر صادق نے فرائی اس مدیث ہیں موجود ہے اس لیے اگرچہ یہ مدیث
ہم کنز العال سعے بیش کر رہے ہیں ۔ اور یہ کما ب الی تشیع کے نزویک متبر نہیں
ہے گراس مدیث کا ان کے نزویک بھی مجے ہونا کسی مزید دلیل کا محتاج نہیں ہے
میسا کہ بوش کر بیکا ہوں کنز العال ہیں یہ مدیث اور اس کی ہم عنی باقی ا ما دیث ما حظ
میسا کہ بوش کو میں الم پر دیکھیں ورسالہ مذہ ب شید ص ۲۵٬۲۵

ازعلام جميسين ومكوصات

منزيبهالاماميه

بواباع صب برما حب نے بس روایت برائتا دکر کے مطاق اسیوں کے تقل کا جواز پیش کرنے کی اکام کوشش کی سب وہ اصول روایت اور درا بیت کے مطابق نا قابی اعتما دہ ب روایت کے کما کاسے اس طرح کریدان کی اپنی نمسی کتاب کی روایت ہے جسے ہمارے خلاف بطور حجبت پیش بنیں کیا جاستا کمیوز کر مناظرہ ' کا پیسلمہ قاعدہ ہے کہ استبدالل ہیں مدمقابل کے مسلات پیش کئے جاتے ہیں ان سے کوئ بو ہے کہ آیا گنز العال جی شیعول کی مقبر ترین کتاب ہے ۔ اور درایت ہی کما فور کو کر کو کر کھیا ہوں کے کمرخود برصا حب باین کمر جھے ۔ درایت کے لحاظ سے ساس طرح کہ اس روایت ہیں مذکورہ سے کہ ابو کمر وطرکو کر کھیا ہیں کہ جولوگ حفرت زیر کو چھوٹر کئے وہ رافقی تھے اور وہ شیخین کو برا سیمھتے ۔ ہیں کہ جولوگ حفرت زیر کو چھوٹر کئے وہ رافقی تھے اور وہ شیخین کو برا سیمھتے ۔ بھی کہ دورایت کی مقال کا کا کا کہ دورایت کے ایک کروا

از محرا تنرف السيالوي

المخفر سنيم ۽

(۱) \_\_\_\_ وطمحوصاحب نے كنزالعال والى روايت كا بيش كمنا امول روايت اور درايت كے خلاف قرار ديا ہے جس ميں روايتی بيلوير بيان كياكرال السنت

كى زىبى كتاب سے كرشيخ الك لا) قدس سره نے كب كما كەيە مزىم ب شيعه كى سے اوران كے نزد كي تبرہ آپ نے تواس كومرف اس مناسبت سے بیش فرایاکرا م حبفرما دق رضی ادار عندی فدمت بیں ان کمے فاص الخواص شید نے کما کدایک لقب ہیں ویا کیا ہے جس نے ہماری کر تور کر رکھ وی اور توب كومرده بناديا ب اوركام وقت في اس كى ويه س بمارا تخان بمانا مباح بمحدد کھا ہے اس مدیث کی وجہسے جوان کے فقہائے روایت کی ہے تواہ ماحب نے فرایا کون سالقب رافقروال ؟ توالولھيرسنے كما بالكل دى لقب تواكب نے فرمايا ير لقب تهيں السرتعالى نے ديا سے -نوط يه و خاكوما حب كواكرم رق سالبه كي مور متلك المهو تا تو وه مفرت شيخ الكسلام کے اس جلر کامنی اسان سمحہ جاتے کر یک اب اگر چٹیو کے نزو یک متبر نیں سکے صدق کی مصورت سے کہ ان کی غربی کتاب ہے زان کے بال منتربین بسالیسب وضوع کے ساتھ سیا آیا گرالامماحب اس جلر کا منى دغهوم سوي محملينير كرجف كدرسي اين -حبب الم صاحب رضی الله عن کے سامنے اس شیعہ شخص نے مدیث کی آگر بیناس لقب سے مقب لوگوں کے قتل وغیرہ کا ذکر کیاا درآپ نے اس معربیث ، اس كها زى تقا سے كے تعلق كھ كنے سے يہد كراس اقب كى نشا نر ہى كردى تومعوم بواكرأب اس كوجلت اور مانت تحصيس كواصطلاحى زبان بي مدين تقرري که جایا ہے اور حوکی کتا م ان سے مدیث تقریری کے طور برٹا بت ہوا وہی كنزالعال والى رواين سے تصريح كے طوربر ثابت بوكي الذا دونوں كى موافقت ك بدرزيرتوثين كى فرورت مى ندرى اوراس كابيش كرنام مح بوكي اليكن ناس الاسے کری کتاب ال تشیع کی ہے یاان کے ہاں متبرہے بگراس لیے کتوشمون اس میں اداکیا گیا ہے دہی صفون کانی والی روابیت بین بھی اداکیا گیا ہے -رى السياد ادرانجي فامني القصاة نوراد المرشوستري صاحب كى زبانى يربات

تظرنواز بويج كحضرت نريدرض اطرعنه كاشها وت واسے حاوثه فاجعه كے بعد رافضه القب انبي الوكول كورياكما بكرخود حضرت زيدن دياجوان س ب شم ورتبرا کامطالبکررے تے اور بالآخرمیران کارزار میں چوکر كن اور على لورير مروانيول كوتقويت بهم بنجائى اوران كے عبر اور كاميابى كاسامان فراسم كميا -اس سي منظرين ديكس توروضه كافي والى روابيت بين جو تمموج دب اورس برد حکوماحب نے نظر جا رکھی سے وہ سراسر وخورع من كھرت ہے ورنہ خود حفرت زیرضی املے عشر کر افتویٰ ملے گا ؟ حاکما کم حفرت الم بعفر صادق رض الشرعرنة كوجب الملاع في كرحكم بن عباس كلبي في حفرت زیدرصی دیشرعندی شهاوت برید و وشعر کے ہیں ۔ صلبنالكم زبيداعلى جدع تخلة . ولعرزمه دياعلى الجد عيصلب ونستم بعثمان عليا سفاهة وعمَّان خير من على واطيب بمن تماري نيكوسولي يرافيكا يا يني كمجورك تنابياور بم في اين و مكيما ككى مدى كوتنا برسولى دبالكيا بواورنم في مقلى سيعلى والمرتضى في المترون کویٹنان (فوالنورین رضی السیمن کے برامرفرار دیا مالا کریشمال علی سے بھر اورياكيزه تربي - توآب ني كما اللم ان كان عنداك كاذبا فسلط عليه كليك اسے المراکر یکی ترب نزدیک کا ذب بے تواس برور مروکوسلط فرما چناپندای دعا کواملرتعالی نے شرف قبولیت بخشا اورایک شیرنداس كوكوفك راستريس عيال كمايا اوراب في يغرسن كمرفرايا والحدالله الدى انجزما دعد تأك*ندا مغرت زير من الشرعنه كامهدى اورمتندى ہونا اور* ا در تن بربونا حب مب امران کو چوار جان والول کا را فضی ہونا بي سدم تو بر ترسمه امن گورت بوزا بهي سلم بي بوزا چاسيد اور په خو د در محموصات التسليم بك تشبعه على ومتقلين ك نرويك ان كم صحاح ارابيك . مندرعات عبى تمام ترضيح اور قابل اعتبار نهين كب

ا بسب الوه اذي السنح النواريخ اور مجع البحرين كى عبارت سے واضح بو جيكاكر را فضد غالبول كالقب ہے اور غالى ومفر انور حفرت على المرتفى فنى المرتفى فنى المرتفى فنى المرتفى فنى المرتفى فنى المرتفى منى المرتفى فنى المرتفى فنى المرتفى فنى المرتفى سب عيد كفرها يا سيه لك فى صنفان محب مفرط يدن هب به الحب الى غير الحق ومبغض مفرط يدن هب يه البغض الى غير الحق وخير الدناس فى حالاً المنظ الا و سسط فالن ميد المناه على الجداعة ي فالزموة والزمو السواد الاعظم فان ميد الله على الجداعة ي منى ميرى وجس و دركرونه

ہاک ہوں گے۔ ایک عین ہیں افرا له اور عوسے کام کینے والا کروہ عیں کومیری عبت را ہ حق کی بیائے والا کروہ عیں افرا له اور کراہی کے دائستہ پر ڈال دسے کی اور دوہ را بغض وعنا در کھنے والا کروہ جومیری عداورت کی وجسے میری شان ہیں کمی اور کوتا ہی کر سے کا اور را ہ حق ہیں ہیں اور کوتا ہی کر سے کا اور را ہ حق ہیں ہیں مالت اور اجبی عافیت والا وہ کروہ سے جود رمیا نی راہ افتیار کرنے والا میں اندائی کا ہا تھ جا عت اور جہور کے دائستہ کو اپنا و کیو کہ ادائی تا ہو کا جا تھ جا عت اور جہور کے دائستہ کو اپنا و کیو کہ ادائی تا ہوں اور حدود سے متجا و را کول کی وکا لمت کر کے ڈھکو صاحب المذالان نا ابوں اور حدود سے متجا و را کول کی وکا لمت کر کے ڈھکو صاحب

ابنداان نالبون اور مرود دسیم بجانبین سکتے اور ندگون کو کالت کر کے ڈھکوما حب
ابنین عذاب و نیا و آخرت سے بچانبین سکتے اور ندگزالعال والی روایت
کی منوی مداقت کو چیلنج کر سکتے ہیں اور ندگناب الرون کے تتمہ کوان فالیوں
برجیب بال کر سکتے ہیں۔ اس بیدا صول روایت کی مخالفت کا دعوی انواور باطل ہوگنا والحرفیر

رم) ۔۔۔۔۔اب لینے درایت داسے ہوکو کر کزالعال دالی روایت کی رو سے ابو کمرصدیق اور عمر فاروق رضی ادلٹر عنہ کوسب وشتم کمہ نے واسے آخر زمانہ ہیں پیدا ہونے جائیں حال کرخو د ہرصاحب کو اعتراف ہے کہ وہ

م برین درایت ببایرگریست م

اس طرح مديث خوارج بي بي الفاط محضرت على رضى المسطوعند معلى الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم يقول يخرج في آخوالزمان معمد الحديث ومراحداث الاسنان سفهاء الاحكام - الحديث

الدریث دنترے مدیدی میر ان من ۲۷۷) اگر آخرالز ال کا و معنی ہے جو درخوافت دورخوافت میں انسان کیا ہے جو درخوافت میں ان کا خروج کیو کرمتصور موسکتا ہے ؟ الخرض آخرز مار ہیں ملور کا مطب یں ان کا خروج کیو کرمتصور موسکتا ہے ؟ الخرض آخرز مار ہیں مورکامطب یہ ہے کہ ہما رہے بعد والے زمانہ ہیں فریب ہویا قدر سے بعیبر اس سے یہ استحالہ بہاں بیش کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ؟

كاواضي مطلب يرسي كروه تغداد مين بجى زياده تبول كاوراس لقب فاص كے ساتھ متازعي موں سكے اور حفرت شاه عبد العزيز مي در دوي نے جو کھ فرمایا ہے ۔ د م می برحق ہے اس وقت میں ابن سیا مدون کی ۔ ربیشہ دواینوں کی دجسے اس تسم کے عقائد کا بیج بو دیا گیا تھا ، ایک جفرت اميرالمؤمنين كى سطورت اورعاسبك دجهست ان كوكس كيسك كاموقع زل سكا المن بعدوا ہے دورس اس متنک ہے باک ہو سکتے کمبیران کارزار ہی الشكراسلام كي سليف على بندا سيسير مطلب تشروع كردسيدا ورعيركسي ورًر جمك كيبرط البربوران بون بمليده بوكت اسكانام ب نروج و المهور ، اوریه واقعی صرت علی رضی المصرعنه کی شها دیت کے عرصه دراز بعی طور نِرْيِرِيوالنْدَاءُ بِكَافْرِ مِانٌ يَخْوِيح فِي أَخْرِ الزَمانُ 'بِالكُلِّ ورِست اور برمِلُ بوكيا جيسے كم خوارى كى بنيابى ورعالم ملى الله عليه وسلم كي زمان بين برمايي تقى لیکن فرمایا که آخرز ماند ہیں ایسے لوگ فاہر مہوں کے جن کی نمازوں کے۔ مقابل تم این نازول کو تقیر تجر کے اور ان کے روزوں کے مقابل اسنے روزول كوالبخ للذارفض وراتشيع كمصنظريات محصوصري بنيا واكرجه مفرت امبرکے مدورا ارت ہیں ابن کسبا کے ہاتھوں رکھی جا چکی تھی لیکن كماحق ال كأطهورلبدين بوا-

الم است نیز و صکوما حب فرات بین که اس روایت بین "فانهم مشرکون" کهاگیاسیده اور به بات تفائق کے سراسرفلات سے کہشیده شرک بین مالاً کو وہ فداوند عالم کو فرات وصفات اور افعال وعبا دت بی وا حد دیکتا انتے بین و بیسے اگر بیرصاحب کو با وجرم وف ولا بیت اب بیت کے جرم بیں . بھار سے حون ناحق بیں افخر زنگین کرنے کا شوق سے تو سے تو مشق ناز کرخون و وعالم میری گردن بیر کو یااس وجرسے بھی بر دوایت فلاف درا بیت سید ۔ ادران کا غرب بی سب و شنم اور تبراس تو بلادجه موف دلایت ایل بیت کا عقیده رحف کا بیت کا عقیده رکف کا غرب بی سب و شنم اور تبراس تو بلادجه موف دلایت ایل بیت کا عقیده رکف کاجرم اوراس کی پر سزاکیوں شهرائی سے ملوم برقاسے و حکوما حب خود کو غالیوں بیں بی شمار کرتے ہیں اگر کسی دو سرسے زمرہ بیں داخل بوت تو چیر سیخ با بونے کی خرد رت نیس تھی ای طرح شرک کی نفی اورانکارزیا ٹی تو آسان ہے۔ کی طرح کی دو بنیں بوک تی بیسے فوالج کی کرمل و کرداد کی دنیا بیں اس خفیقت کو جمشل نے کی کوئی وجه نیس بوک تی بیسے فوالج کی بیسے نے متاسب سلوک نقل سے ساتھ شروع کر دیا جائے تو ہی شرک قراد آیا ہے۔

المحكوماً عب خوابی کی باصول النرید بی تصریح کرتے ہیں کوا کی اسلام المفار میں الفرائد ہیں تصریح کرتے ہیں کوا کی اسلام الفرائد ہیں المور مفوضہ کے تعلق دریا فت کریا ہی اور مفوضہ المعنالی کا فر ہیں اور مفوضہ مشرک ہیں اور توضیح کرتے ہوئے کہا جو بزمت غالیوں کی گئی ہے مفوضہ بھی اس ہیں دافن ہیں کیو کہ مفوضہ بھی غالیوں کی ہی ایک فسیم ہے اور مامقاتی کے حوالہ مسے کہا ہے المعنالی کے خوالہ مسے کہا ہے جب حیب کوار المالی کو مقام کے خوالہ میں خود تسلیم کرلیا اور ان کو مقرک کے خوالہ المعنالی میں خود تسلیم کرلیا اور ان کو مقرک کی کئی مربر تفصیل غلو درایت کے خلاف فرا مربر مقام کے مواس روایت پراعتراض کا کیا معنی مزیر تفصیل غلو درایت کے خلاف فرا مربر مطالبہ اور افراط کی دیکھی ہوتو و محکوما حیب کی کتاب امول الشریجہ صرب کا صربر مطالبہ فرادیں ۔

ری ایک سے علاوہ ازیں مقام حیرت اور عل تعب یہ ہے کہ ہیں تو ڈھکوما حب کو میں اور المیشنول کا اخفی کو میں اور المیشنول کا اخفی فیکم من دبیب المیشند کا المیشنول کا المی دوایت کو مرور عالم میں المیشر علیہ وسلم کے اخت تل نرہ اور انتہائی مقرب صما بہر منظیق کر دیا جا تا سے اور کمیں ابن سیا

حفرت زیررض المسمعی النسخین رضی المسمعنها کے تعلق عقیدہ آپ نے ماضط فرمالیا اوران کے والد کرامی کاسلوک ان غالیوں کے ساتھ جوٹینین کی جناب میں گستاخی کے مرکمب ہو سئے آپ ماضطمر جیکے تواب نبلاسیئے ۔

ب واب برا بیا در کون مسلال ما حب نے بن کوشار نہیں کیا وہ کون مسلانوں کے کسی گروہ سے بھی امام صاحب نے بن کوشار نہیں کیا وہ کون ہیں ، جن کو امام عالی مقام نے اپنی عباس سے دفعے فرما یا اور ان کے ساتھ وہی سوک فرما یا جو کفار کے ساتھ کرنا واجب ہے "واعلظ علیہم" ان کاعقیدہ اور نہرب کیا تھا ۔ ان غالبول کے حق ہیں آپ کا یہ وزیانا او انٹر تعالی تمہیں ہاک کر ہے ، کمرن نظریہ کے ما تخت ہے اب ہم امیدر کھتے ہیں کہ مرعیان عبت و تولی توالی مقام سیرنا زین العابرین کونے فیٹل کیں گے بکدان برائیان لائمیں کے اور ان کے عالی مقام سیرنا زین العابرین کونے فیٹل کیں گے بکدان برائیان لائمیں کے اور ان کے مالی مقام سیرنا زین العابرین کونے فیٹل کیں گے بکدان برائیان لائمیں کے اور ان کے مالی مقام سیرنا زین العابرین کونے فیٹل کیں گے بلدان برائیان لائمیں کے اور ان کھی

نه مب ا درعقیده کی تقلید کمریں گئے اور ان کے صاحبزا دیسے حزت زیدین زین العابرین رضی اللّه عنها کارشا وا قدس -

ری المدرمی و اردا و اردین برجان قربان کرنے کے مذبرا وران کی عزت و دارا و روز بی برجان قربان کرنے کے مذبرا وران کی عزت و ناموں کے تفظی فاطر ہر معیبت کامتعا بدکرنے کاعزم مشول را ہ بنائیں گے بکہ ان کے معاجزا دسے اوا محمد باقر رضی استمارہ بنائیں گے جوابھی پیش کرنے کی سعادت مامس کررہے ہیں ۔ امام محمد باقر رضی استمارہ بنائیں گے جوابھی پیش کرنے کی سعادت مامس کررہے ہیں۔ امام محمد باقر رضی استمارہ کا خرا ویں ۔

وعن عروة عن عيدالله قال ستكت اباجعفر محمدين على عليهناالسلام عن حلية السيوف نقال لايأس به قد حلى الوبكر الصديق رضى الله عنه سيقه، قلت فتقول الصديق وقال فوتب وتبرة واستقبل الفيلة فقال نعم الصدين تعم الصديق نعم الصيديين فمن لم يقل له الصديين فلاصد ق الله له تولاً في الدنيا ولا في الاخرة -ا ما ما لى مقام محد يا قرر مى المنت*ع منست ايك شيدها حب شيمست*لد دریا فت کیاکہ یا حفرت اواروں کو زلورلگا نا جائزے یا نہس، ا ما صب نے فرایا اس میں کوئی مفالفہ نہیں جب کہ الو کر صدیق رض المترعندني ابني لواركوزيوركا بابوا تمايشيدما حب ن عرض كبياكه أب بمبى ان كومىديق كيت بن اس بيرا ما عالى مقال اليمل باسدا ورقبه ترایف کی طرف رخ انور کرے فرما یاکہ ہاں وہ مديق بي - بان ده صديق بن - بان ده مديق بن - جوال كومديق نیں کتا ، ادلیراس کے سی فول کونہ دنیا ہیں سیا کرسے نہ اً خریت پین ر

ا حرب بن به اب ذرا نهند سب دل سعه سوچین کدا ما عالی مقام کهارشا د کرای برکس کاایان ہے اورکون ان کے ارشا دکونیں مانٹا ؟ اہل السنہ والجاعث عزیب تواہم عالی مفام کے ایک دفد فرائے ہے ہیں معیان تواہم عالی مفام کے ایک دفد فرائے ہے ہے آمٹنا و صدیقنا کا نغرہ ککا شے ہیں معیان عیّت و تویّ کے انتظار ہیں ہمیں کہا پنج دفد فرانے کے باوجود بھی ایمان لاتے ہیں بانہیں ؟

بین ممن سے کہ مرعیان محبت الم بیت البید عقید سے بیرام عالی مقام کے مذہب اوران کے عقید سے کو حری کم دیں کم امر ما حب ان مدر اوران کے عقید سے کو قربان کرتے ہوئے یہ کمنا شروع کر دیں کم امام صاحب نے قبلدر و ہو کر میڈا جان بوجر کر خلاف واقعہ فر مایا - گر کوئی مسلمان ان علم روا ران صدق و صفا کے شان اقد س میں اس قسم کی گستاخی کی جرائت نس کرسکتا ۔

ان کی شان ارفع سے بہت و ورہے بکہ مناقض ہے۔ دو مرانقل کفر کفر بنا شد - اگر کذب بیانی یا تقیہ جا گزی تھتے توکسی نمالیت کے ساحنے ذکہ اسپنے شیدہ کے ساحنے جوشکر تعلقائے را شدین تھا بکہ اہل شیع کے نظر پر کے ما تخت تو بریکس تقیہ کرتے کیو کہ ایک ہمراز و و مساز کے ساخنے تقیر کرنا سخت ہے ممل بات ہوسکتی ہے شا پرشیدہ خرب میں قسم المطا کر ہیشہ اور ہر بات ہیں سر مجکہ عبوط بولنا عباوت مجو علامه فرحسين وصكوصاحب

متنزييهإلاماميه

رص \_\_\_\_ پرروایت جسے مؤلف نے شیعی روایت کا ہرکیا ہے ابن الجزی جسے مؤلف نے شیعی روایت کا ہرکیا ہے ابن الجزی جسے استفادہ سے اور صاحب کشف النمہ نے اس کی ابندا ما ورانتہا سین کہ دی ہے ۔
رب، حساس روایت کے راوئی ورہ بن عبراد للرکوٹ پرد کا ہرکیا گیا مالا کہ وسنی العقیدہ سے ۔

ره ی استیده سے ۔
ره ی استیده سے ۔
ره ی ۔
اس کام یا کمل نظام میں امام علی نظام کے فرمان پر آسٹا و صدقنا کا لغرہ
مستانہ لگانے کا مذکرہ کیا گیا ہے کیا ہم دریا فت کرسکتے ہیں کہ آپ کی
صماح ستہیں اہل ہیت سے کس تدر روایات لی گئی ہیں کیا فقہی کتا ابول میں
دمونہ ہے سے امراب ہیت کا نام مل سکتا ہے کتب تفییر ہیں کہا ال کی تفریب بال بیت پرانحصار کیا گیا ہے ۔ پھر بینیز سمجھ سے بالا ترہیں۔
کی تفریب المراب ہیت کو مانے کیا ہیں ۔ ؟
کی تفریب المراب ہیت کو مانے کیا ہیں ۔ ؟

عشر اگرنعومستا دلگانے ہیں مادق ہیں توہم نے اس رسالہ کی ابتداد ہیں المہ آنا کے ارشا دات کی روشنی ہیں ثابت کر دیا ہے کہ یہ ذوات مقد سرامحاب ثلا شہ کو آثم ۔ نا در ، فائن ظالم وجا برا ور فاصب شمعتہ تقے۔ ہم اشطار ہیں ہیں کہ اہم کے ایک دف فرانے ہیں آتنا و صدقتا کا افرو لگانے واسے بیسیوں فراہین برایمان

لات بوئے خلافت الا شہر دار بوکرکب ولایت الى ببت كا قرار

کرتے ہیں۔ ص ۱۹۷۸ 9٪

## الوالحشأ خمارتنرف السيالو غفرله

مع جسينيه

الحواب موالموفق للصيدق والصواب روں \_\_\_\_ ڈھکوصاحب ہرجگہ دہی داک الاینے رہیں کے کہ بیسنی کی روایت سے اور فلاں کی ہے ، فلاں کن بسے ہے اور اِس کا اول و آخر بیان کرویا ئی ہے۔ اس کو بھارے سامنے بیش کرنا تھم اور سیند زوری ہے وغیرہ وغره مگرآپ کے دزیر باند ہرار لی صاحب نے اس روایت کونقل کرنے بی جوند بر پیش نظر رکھی وہ بھی تو بنا کد اس روایت کو درج کر کے اس نے اہل السدنت کو برایت کرنا چاہی ا ورائمہ کے ان ارشادات برعل کرنے كى تلقين كرنا چاہى كەلچىكىركومىدىق مانوا وررنە مانوپىكے تو دنيا وآخرىت بىب جوشے در کا ذیب قرار یا و کے یا اہل تشیع کو ہل شق کا بطلان تومتنی ازبيان بدائدا لازى لوربيران الرك كاكشيدما مبان كوغواورافرا لم سے بازر کھنا جا ہتے تھے اور حضرت الو کمررض المسرعند کے عل کوجٹ تمرعیہ اوران كى صريقيت كي عقيده كومرار نبات قرار دينا چاست تصالزااس كيه مطالبن اعتقاد وعمل شيد مساحيان كولازم يا بيروز برماحب كويت يمير بكرير تدبيرانالازم كرايس روايات كتاب بين بعروين جوابل تششيع -كى تذليل اور ندامن كاموحب بن كئي اورابل السدنت كے خلاف م جت بن سکبس ندالزام بلدار بل صاحب نے یہ کمہ کر کراس قسم کی روایات ہمارسے نزدیک مقبول ہں اور بہارسے عفیدسے کے مطابق ورنہ رس بین فقط شید میاحبان می ذلت ورسوائی کا سا مان ره جا بین کا دوسرا كوئي مقصد بورانين بوسكے كا ؛ وصكوماحب كواعترامن سے -كم. شیخ الاسلام کوتھنیف کا ڈھنگ نبیں آتا تھا گمراری میا حب کے

فرهنگ بیرتواعراض دکر واورایان سے آئے۔
رب، \_\_\_ حفرت شیخ الاسلام فلاس سره نے ووہ بن فیداد لاکا کسی نام ہی

نسی لیا اور داس کے شید ہونے کا دعوی کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ

ومکوما حب بیک بی یہ الفاظ لکھ کئے ہیں البترا تنا فرما یا کرما حب کتاب

مراہے اور داوی ورفیقت الم ہی للما ان کوسنی کمو کے تو بنا بنا یا کمیں

ختم ہو جائے گا جب آپ نے عوم کانام ہی نئیں لیا تواس جواب کا ہے عل موقع ہونا اونی ہم رکھنے واسے طالب علم رہی بنی نہیں روسکتا بھر تقیہ باز

شید بھی تو سی ہی جھے جاتے ہیں ول جرکم کون و بھرسکتا ہے ؟

رجی \_\_\_ وکھوما حب کو بہت عصد آیا اور بیجے وتاب کھاتے ہوئے اور رجی رہے۔

دانت پیست بوش الزامات کی باش کردی کداگراک است بی محب
الربیت محقة توصاح سته بی ان سے مردی روایات کیول خدرند کئے
کئے دغیرہ وغیرہ -

ر) سے معاص ستہ بی مجد دسٹران کی روایات اور ان کی عظمت شان کے روایات موجود ہیں اور دورس کا کتابوں ہیں بھی اور بدوایات موجود ہیں اور دورس کا کتابوں ہیں بھی اور کوئی جواب ان کا نہیں جنوں نے آپ کو بہت پریشا ان کر دکھا ہے اور کوئی جواب ان کا نہیں بن رہا یہ بھی تو آپ کے اعتراف کے مطابق ابل السنت سے ہی لی کئی ہیں بھراس الزام کا کیا مطلب ؟

ر سے علادہ ازیں حقیقت مال یہ ہے کہ اما دسیف ور دایات ہیں علواسنا دا در قرب سندا ور تقلیل روا ہ کو بلری اہمیت ما صل ہے اور امام خریا قررضی اسلام خریا مشرک حفرت جا ہر عبدالشرضی اسلام خرسے روایت نقل کمیں اور در دوسر ہے محصّرت کو بھی ان سے براہ راست سننے کا موقعہ میں برا ہے اور دو و براہ راست حفرت جا بربن عبدالدُّریٰ الدُّون ال

كى طرف ورشيد صاحبان كوروايات بنانے كابيد مي خبال آيا اس سيئے -سوائے ان البین یا شع البین کی طرف نسبت کرنے کے کوئی جا رہ ندرا۔ رس : علادہ ازیں قابل عفد امریہ ہے کہ اگر تبین میں جا رجا ررا دیوں ' رس کے واسطہ کے با وجود وہ روایت اہل بیت کی رہتی ہے تواسنے واسطول سے جوروایت بنی اکرم صلی الله علیه وسلم کے پیٹی ہو وہ اہل بیت کی کیول تصور نیس کی جائے گی کیاسرور عالم ملی ادار علیہ کو م ابل بیت سے خارج ہیں اور با پنج تن پاک بین سرفهرست بنین بین - صرف امام جعز صادق اور امام محدباقرال بيت إلى -

تفاسیریں تعبی جی صرات کے اقوال موقع و محل کی مناسبت سے مقول ہیں اور جن دوسرے مفرات سے الل السنت نے افوال تقل کئے ہیں انہی کے اقوال شیعی هنرین نے اہل السنت سے اپنی کمنا **بو**ل ہیں تقل کئے

ب*ي لنذا يرجم توبرابرريا -*

ره روكيا فقد كاما مرتويم الوحنيف رض المترعن كي فوالى افوال كودين نہیں سمجھتے بکہ جو کھیا انوں نے اعادیثِ رسول صلی ادمٹر علیہ وسلم صحابہ کمرام اور اكابتيابيين كياقوال واعمال مستجهااس كودين فيحقين اوران بين مفرات ابل بيت مجى داخل بي البته ده مجى تا بعي بي يا شيخ البيين ا وررامام خمر إقرادرا مام جعز صا وق رضى السّرعنها كي بم زمان للزا وه برقول ان . سے نقل کرنے کے بجائے او بروا سے عفرات سے بھی نقل کریں گے۔ لنزامرف ان کے قوال میں انصاری نفی ہوسکتی ہے اعتباری نہیں ہوسکتی بمران حفرات نے ایک موخوع کوسا منے رکھ کراس بر بیرری منت و كوشنش صرف كمركے كتب ناليعت فرما ئيں اور جمع وتلدوين اورتصنيف و تاليف كاكام سرائيام ديا حب كدائدال بيت ين سيكسى كالحق تقنيف نهیں متی ایک تفسیرا مام حسن مسکری رضی ادللے عنہ کافتی اس کویمی ڈھکوصاحب

نے ضعیف اور نا قابل اغبار قرار دسے دیا اور اگر تھا دسے داویوں ہانقل
کردہ فربہ ان المر کا فرب ہوسکتا ہے تو بھا رسے داویوں کا نقل
کردہ فرب ان المر کا فرب کیوں نہیں ہوگا ؛ یقینا کی فرب انہیں کا ہے
لیکن ان ہوٹے اور کذاب راویوں کے اتما بات اور موضوع اقوال جوائمہ کی
طرف فسوب کر دیب گئے ان سے انتیا زدینے کے لیے نسبت ان المرفج تمدین
کی طرف کردی گئی ۔

کی طرف کردی گئی ۔

نیز ڈھکو صاحب کو رہی بخالط ہے کہ فربت ابل بہت کا دعوی تھی ۔
درست یوسک کی سرحب روالی تراوی میں کا طرف کردی گئی ہے۔
درست یوسک کی سرحب روالی تراوی کی مادن کی مادن کو تھی۔

درست بوسكتا سيحب روايات مرف ان كالمرف نسوب كرس اورفعة تف ان كى طرف مى منسوئب بو فررايه تو تتبلا وُلهُ مُ صين اورا مم حسن رضى اعظر عنهاياً حفرت امام موی کالم کے لبدواسے الرسے تمہارے إلى كتى روايات اور تفبيرى ا فوال، ورفقى افوال مرمى ومنقول بهر ، توكيا شيعه كوان سيمحبت نهير مع علاده ازي بم شقى فادرى نقش بندى ادر سعروردى بس اوران -سلاسل اربد کے رومانی بزرگ ویشوا بها رسے مبوب اورائر بی گرروایا ت ا درنفسیری اقوال یا فقر کے لوا طرسے تہیں بکر علم ویمل ا در شر لیت وطرایقت کے العاظرے اور وصول الی السر کے طرق سے آگا ہی اوراس کی تعلیم و تربیت کے لیا طرسے اوراسی وجرسے بہ حفرات انٹریجی ہمارسے عبوب ہیں ا ور ان کے ارشا دات ہارہے لیے شعل راہ ہی علیدہ کتا ابوں کی تصنیف اس محبت وعقيدت كى موجب بنبن بسي سسار فا دريد بمين امام حسن مسكري رض المطيخ یک سارسے انگرسلسله اورتنجره شریف میں بالترتیب مذکر رہی اور روعانی پیشواہ*یں صرف ان کے نہیں* ملکسب کے *کیونکر برعض را ہیں ہیں منرل م*قصود ایک سے اور اللہ زندالی کے سب اولیا واور محبوبان بارکاہ کی محبت عین ایمار سے لیکن اس کے لیے ہم منفل محابر کولازی شرط قرار نہیں وسیتے حسے ڈھکوصاحب *اوران کے ہم شر*لو*ل کا خیال ہے*۔

# شعی دایات کی صحت کی ضمانت کیاہے

(9) جیرتم نے فورائٹراف کیا کو اس فران کوٹ بیتی و با مل ہمارا در میں و اس کو نیس کا میں اور اور میں میں و قرارا میں میں و فرارا میں میں اور میں اور فور کے عطیات اور خفوصاً فرا ور تما میں اور دور خی کوسانے رکھ کراور فوم کے عطیات اور خفوصاً جناب سید نوازش علی شاہ صاحب کی نوازشات اور تبرکات کونظر سے مثاکر تبرا کی رکزان میں کی آیات مبارکہ جو ہم نے فرکر کی ہیں اوراکس کے علاوہ بیسیوں روایات ہما جرین والنصارا وران کے تقدام بیشوار خلفاء اربیہ رضا دلئے عنہ میں میں میں اوران کے توری آب کی ان روایا کی ملات وکرورت جی میں جاتی ہے یا نہیں ؛ لفینا اُن مؤید بالفران روایات کی میں ایس ہے انہیں ؛ لفینا اُن مؤید بالفران روایات کا کیا اعتبار ہے ۔

عمومات نصوص کے نقاضا برایب ان کس کا ہے ؟ \_\_\_\_ بھرنم نے بھی اعراف کیا ہے کرنفوص کے عموم الفا کوسا سے رکھاجا ناہے خصوص وافعہ کو نہیں عقل نی فاعدہ ہے کسی طلب کی موسیت یا۔
خصوصیت کے لیے ہمیشہ الفا فرکے تموم وضوص پر نظر رکھی جاتی ہے افسن واقعہ کو مرنظر نہیں رکھاجا ناجس ہیں وہ الفا فر وار دیو ہے ہیں کمانیں البرق لیمن والا نفا فر الا نفا فر الا نفا فر المور در ص ۱۵۱) تو کیا ہمال جی اس عقل نی فاعدہ کو لمحوظ کہ کھتے ہوتے ہما جرین وانصا را ور فتح کم سے قبل اور فتح کم کے بعد الی اور مانی قربانیاں دینے والوں کے لیے اللہ تعلق والیاں کے انعام اور البری راحتوں مانی قربانیاں دوایات کوروکیا جاسکتا ہے ۔ اور نہیں تو یہ وعوی ہے جو الی کے فلاف روایات کوروکیا جاسکتا ہے ۔ اور نہیں تو یہ وعوی ہے جو کے شاہت ہوئے اور مون تقیہ بازی ، اور اگر جواب اثبات ہیں ہے تو مجر جھکھا کے فلاف روایات کوروکیا جاسکتا ہے ۔ اور نہیں تو یہ وعوی ہے جو کھی شاہت ہوئے گا۔ کلا بیل را ن علی قلو بھ حوما کا نوا یہ کسیاوں ،

## منتمر وإيات كشف الغمه

روایات کشف الغمر کے سیسے ہیں صفرت امام جعز صادق رض المشرعنہ کا حفرت البر کم صدیق رض المشرعنہ کے حفرت البر کم مردیق رض المشرعنہ کے منطق المها دائز از داکرام بھی ملحظ کرتے چلیں ۔
قال جعز علیہ السمام ولدنی البو کم قریب و کشف الغمرہ ۔ اوا مطبوع فنم ) اما جعفر صادق رضی المشرعنہ نے فروا یا کہ جھے البو کم دریض المشرعنہ ) نے دو مرتبہ جنم دیا ۔ اس اجمال کی ۔
تفصیل یہ ہے کہ آپ کی والدہ کانام قریب اور کنیت ای فروہ ہے اور آپ قاسم بن محمدین ابی کمریض الشخیم میں اور آپ کمریض الشخیم بن کویا والدہ ما جدہ کے فروا دیے بھی البو کم صدیق ہیں اور نانی جان کے دا د سے بھی البو کم صدیق ہیں۔ تو والدہ ما جدہ میں اس دو مری البوت کو ابنی طرف نسبت کرتے البوکم میں اس دو مری البوت کو ابنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرما یا جھے البوکم سے دو باریخم دیا ہے جھڑت علی المرتفئی عضی المشرعنہ میا ہے بور کے فرما یہ جھڑت علی المرتفئی عضی المشرعنہ میا ہے بور کے فواسے بور کم البوکم کی اور لا د

ہونے برافتیارا ورنا زھنرت مدیق اکبرض الطّرعنی عظمت کا بین تبوت ہے اور روشن بربان اوراس روایت کو بھی اربل صاحب نے کتاب کو عندالکل مقبول بنانے کے لیے اور سب کی رائے کے مطابق وموافق بنانے کے لیے اور سب کی رائے کے مطابق معزت البو کمروضی العظر عنہ کی عقیدت اور ان کی فجت اور ان کی فجت کا دل ہیں رکھنا الم انشین کے لیے از س صروری ہے کیوکو ام جعز صادق میں المسّری منا اللہ میں رکھنا الم وفر فرایا ہے ۔ منان کی اولا دمونے برانم می رفز فرایا ہے ۔

نعمذالله الجزائرى الموسوى نيرشيد في طرف سير مفرت عمّ ان الدم و مفرت عمّان الدم مفرت زيرو و يمر الحرص البرك الموسوى في شير و مؤرث و المراح المحاريق من المعلم عند براس قسم كي لمن و المرسد كريزى وجه بيان كرت موسوت كري وأصاعدم العطعن عليه بالسوء كما سبباً تى فى انساب امثاله فلعله لأن الاعمة من نسله و ذلك لان ام فروة هى ام الصادق بنت القاسم بن محد بن الدار نعا في جد المراول من ٢٠ كراب برايي عمن ذكر منه القاسم بن محد بن المراد و الوار نعا في جد المراد الم المراد و المواد و المراد و المرد الم المرد و من المرد الم المرد الم المرد ال

# سورعالم الأعلية م كى شان بين بيرياني

ایک طرف انگر کا دب آنازیا ده کماس قدر دورکی نسبت کے با وجود بھی ایسے لمن ترشینع سے گریز کیالین دوہری طرف سیدا نبیاء علی امتر علیہ وسلم کے حق بیں اس قدر سے اوبی و بیمیائی کران کے سرحفرت عرا دران کے بیوجی زا دیمائی زبر کے نسب برطین کیا دینی آنحفوری میوجی کو در دالزام ظهرایی اورا تحفرت و کی جدی زاد بین ام اردی جومفرت عثمان رضی احظر عندی والدہ ماحیرہ ہیں ال کو بھی 

#### ا فراط د تفريط كالتم نمونه

ایک طرف شیدما حبان نے ان صرات کے نسب پربزم خولیش اعراض استیار نا استی سعی خرکیش اعراض استی سعی خردم کی کیان دوسری استیار نا سنے کو سعی خروم کی کیان دوسری طرف اس بارہے ہیں علوا ورا فرا لم کا عالم یہ ہے کہ ذنا کارپیشر درعورت کو تو بر کے لبدا نبیاء عیم السلام کی مال سیم کر لیا ہے ۔ اسی نمتہ احسار افرائر کا کا بیان ما خطر فرما دیں ۔ ورا دیں ۔ فرما دیں ۔

روى انه كان فى بنى اسرائيل امرأة بغية وكانت مفتدة عمالها وكان مفتدة وكانت مفتدة وكانت مفتدة وكانت مفتدة و عمالها وكان مفتوحا رالى فالمقت بابها ولبست تيابا خلقة وافبلت على العبادة (الى فتزوجته فولد له منها غسة اولاد كلهم صاروا البياء فى بنى اسرائيل و رانوار نعمانية جلدا ول صلايم المرائيل من المرائيل بن ال

جال برنغ و باز کرنے والی تقی اوراس کا دروازه مرد واست مند تنهوت برست كے ليے كھلار شانقا - ايك فقير كى نظراس بريزي توب اختيار اس کے تدموں برجا کراس نے اسنے متوی فیمنٹ بٹلائی تواسسے تن بدن سے کیرہے بھی فروحنت کرنے پرلیسے کمرحیب تکمیں مقاصد كا وقت آيا توخوف فدا داشكر بوكي اوروه عباك نكل اس مالت کو دیکھ کراس زنا کارزیری کے دل برھی خوف قدا کاری ہواکہ يتخف بلى دفودكناه كرنے ككا تواس كا برحال بوكي ا و ربي تواسس دسندسے بن مرکز اربی موں تواس نے توم ک اور برا نے كيرب ين اورعبادت فداوندتمالي بي مفروف بوكي عيراس شَّصْ سے شادی کا خبال آیاس کے پاس بنی ، آنے کامقصد يتلايا اوراينا تغارف كراما تووه عش كهاكر كمدا اورمركيا - ينايخه اس نے اس کے منس بھائی سے شادی کر باجس سے پارخ بجے بیدا ہوسئے اوروہ سمی بنی اسرائیل ہی منصب بنوت پرفائز ہوئے۔ کیا ہے کوئی صاحب عقل اور مالک فہم حویہ بتل مٹے کہ نبی اسرائیل کی ڈلموں کی تو رہی قبول ہوسکتی تھی اور بھران سے انبیار ورسل بھی پیدا ہو سکتے ستھے ۔ گھر عرب کے دور جا ہدیت کے بعد نبی ای ملی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برلبیک کہنے . دالوں کی بذلور فبول بوسکتی تھی اور نہ ان سے مومن کا ل بیدا ہو سکتے ستھ اور ر جابرین اسلاً تد میرس کیوں نکوں کواس ندسب رفض وسیع کے بانی ققط بهوديس لجوابى برباطئ ك أطها رك ساء اورميدان كاررازي ولت ورسواني الخانے کے لبدان ذلیں حرکات براتراً سے اوراس زنگ میں ان فحسنین اسلام ا ور یا نبان شرایت و مت سے بر اے لینے کی نا پاک کوشش میں معروف ہو گئے

مزیب سنید

#### از حفر شیخ الاسلام قدیس سره العزیز

الم تشخى منتر ترین کتاب شافی مصنفه علم المدی سیر مرتبقی و بخیص الشافی مصنفه علم المدی سیر مرتبقی و بخیص الشافی مصنفه مختل الموسی الم الطالع الفر عبد المرام المرام که موسل المرام که موسل

ودوىعن جعفرين محمدعن ابيه ان رجلامن قريش جاءالى اميرالمؤمنين عليهالسلام فقال سمعته يقول في الخطبة آنفا اللهماصلحنا بمااصلحت به الخلفاء الراشدين قمن هماء قال حبيباى وعماك ابوبكروعمرا ماماالهدى وشيخاالاسلام ورحلا قوليش والقتدى بهمابعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتدى بهماعهم وص اتبع آثارها هدى الى صراط مستقيم امام جعز صاوق رصى الشرعندا بينے والد با حدرا ام محد با فررخی المشرعن سے روایت کرتے ہیں کدایک قرایش کا جوان امیرا المینین سیدنا على كرم الشروج الشربيت كي خدمت مين حا حرمو ا ا ورعرض كب كمه باحفرت ابيسف إب سے ابى خطبين فرات موسك سناس کرآپ فرما رہے تھے کہ اسے میرسے پرورد کارہم پراسی مربانی کے ساتھ کرم فرما جومر یا نی وکرم توٹے فلقائے را م تدین پر فرما یا ب تووه فلقائد راشدين كون بين يحفرت على المزنفي مي المترعند نے فرمایا کہ وہ مبرسے بیارسے ہیں اور تیرسے چاہیں ۔ الو کمراور عرمه دونوں برایت کے اما ہی اوروہ و دنوں اسل م کے بیشوا ہیں ،جس نے ان کی بیروی کی وہ رجہنم سے ، بِح کیاا ور جس شخص فان كا قنداء كاس في مراطمت تقيم كا برايت يالى . علمالصدق والصفاسيدنااميرالموثثين على المرتضي بضياد للرعند كصويح اور

واق وغیر بہم ارشادی شان و یکے اور روایت بھی تمام تراکم مادقین طام بن محسوب یا سے ہے۔ بین انتظار بیں بوں کو جبت ولوں کے دم بھرنے واسے اس فرمان پر کمان کہ ایمان لا نے کے یہ تیا رہوتے ہیں ؟ ایک عمیب و غرب اعتراض بھی اس روایت پرسن لیں ۔ جوشیوں کے مقق طوی نے ابنی کتاب کی الشانی ہیں لکھ دیا ہے کہ روایت بیشک اللہ کوام سے ہے گماس کے داوی ایک ایک بیں ۔ اس یہ اس پر اعتبار نین کرتا این الم جھوز ما دق ما حب اپنے والد امام محمد باقرے روایت کرتے ہیں اور صرف ام محمد باقر صاحب اپنے والد امام محمد باقرے روایت کرتے ہیں اور مرف ام محمد باقر ما اس یہ والد امام محمد باقرے روایت کرتے ہیں اور مرف از بن العابر بن اس روایت کرتے ہیں اور مرف اور ناقابل اعبار الشید سے کمر فرات میں کو موت عرب مان و اس کی کو موت عرب الله میں اور مرف دیں ان کو بیا راست بین المان کا مرف حضرت علی خلفائے راشد بن کو الم المعدی شیخ اللے میں اور مرف و بی ان کو بیا رسے فرما دسے ہیں اور مرف و بی ان کو بیا رسے فرما دسے ہیں افران اس مرکیا اعبار ہو

مرا المراب المر

ینی صفرت سیدناعی المرتضی رضی الله عند نے آبین خطیع بی مربا کو نبی اکدم می الله عید دیم کے لبدر صفوری نمام است سے افضل البد کمرا ورغر ہیں ، لبعن ، روا تیوں میں وافز تفصیل کے ساتھ بیال ہوا ہے کہ حفرت شیر فدا حیدر کرار دنی اللہ عنہ کی فدست میں الملاع بہنی کدا کیک شخص نے دغالباً کسی شعید نے ) حفرت البر کمر دصدیت ) اور حفرت عمر درضی اللہ عنها ) کی شال میں سب بحاہی ۔ حس بہر امیرالمؤمنین رضی انتصرعندنداس شخص کوبلایا ا دراس کے سب بیلنے پرشها دت ر طلاب فرائی ربینی با قاعده مقدم چلایا ) اور شهادت گزرند کے لبد اپنے دست حیدری کھے ساتھ اس کوواصل جنم فرایا اور مبتلاعقوبت گردا نا دشا فی دیجیسی الشافی جلد دوم ص ۲۷۸)

فتنزيهماكا ماميه

از محرسین دھکوصاحت

المست برہے ، مسکدا است بر قاضی عبد الجباری مرکد الاراک ب المست بر قاضی عبد الجباری مرکد الاراک ب سائدا است برہے ، مسکدا است بر قاضی عبد الجباری مرکد الاراک ب سیدنے قاضی اور المننی "کامحققان اور شانی و کائی جواب ہے جناب سیدنے قاضی اور اپنے کل کی اصطلاح مقرری ہے تامی کا کل آ فارا تول سے تامی کا کل آ فارا تول سے تامی کا کل آ فارا تول سے کر ہے ہیں۔ تمام منا طرین ایل السنت بالعم اور ہما بہت ملق اور مرابی سے المحق اور ہما بہت ملق اور سے تشخ السلامی کے دعوے وار بیرسیا لوی کی بالحقوم برعا درت شریع ہیں۔ سے کہ جمال فاصی عبد الجباری کل مورج ہوتی ہے تقل کر دیتے ہیں۔

ا در کھر ہے ڈھنٹ وراپیٹے ہیں کہ شیعہ کی متبر ترین کتاب ہیں امحاب ٹلا تہ کی مدہ بھی ہو گئیہ۔

دہ دوایت میں کوابل است جناب الم جعزما وق رض ادمی المطرعة من موایت میں کوابل است جناب الم جعزما وق رض المطرعة من کوابل است ایک جسے مسلسلا سندسے رفات کی ہے کہ اسدا مشرا لغالم بنا کہ سے کہ اسدا مشرا لغالم بنا ہے است الم الحری کا مند الممالی کا مند الممالی کا مند الممالی کا مند المراس تھے کی سے کہ اسدا مشرا لغالم ہے اوراس تھے کی صلاح و بتری جو فلفا ، واشدین کوعطا فرائی تھی اور سائل کے سوال پر کہ دہ کون ہیں تو آب نے الر مجر (سدیق فرائی تھی اور مردح و زنا بیان ورضی احضر عند) اور عمر د فاروق وضی احشرین کی منقبت اور مردح و زنا بیان

اورتبلایاکرمیری مرا دخلفا و راشدین سے وہ حضرات مفے تویہ بات عجائب روز کا رسے ہے تو یہ بات عجائب روز کا رسے ہے تو یہ بات وہ امیرالمؤنین فرائمیں جو ہیشہ اس کے خلاف ارشا و فرماتے رہے ہیں لینی اپنی منطومی اور ان کے علم کوستم کا کھم کھلائکوہ کرنے رہے ہیں ۔

ری چنایخ تقه را دیون کا بیان ہے کہ جناب نے بارگاہ ایز دی میں شکو تیسکا کی اسٹرین بی تبری بارگاہ میں قرایش کا م میں شکو تیسکا بیت کرتے ہوئے کہا یا اعظم ہیں تبری بارگاہ میں قرایش کا میں میں کرتا ہوں ۔ شکایت کرتا ہوں ۔

رب، آپ نے فرما یا جب سے رسول امٹر ملی انٹر علیہ وسلم کا دمال ہوا بے بی برابر خلام رہا ہوں -

اس بیان سے ناظرین بریہ بات روز روشن کی طرح عبان ہوگئ ہوگی کہ یہ روابیت بطری کی است مردی ہیں بنا برقوا مدر وابیت و درابیت مردی ہیں اور وہ بھی بنا برقوا مدر وابیت و درابیت موضوع و مجتول ہے۔ (رسالة نزید الامامیمن ۲۵۱، ۷۵، ۵۸)

الجواب وهوالملهم والمصدق والصوا تحقيبه

خواب اول و عامده مكوساس نے مفرت شیخ الا سام تدس سرہ کے بیش کردہ دلائل حب کم انتیا بندی سرہ کے بیش کردہ دلائل حب کم انتیا بندی الباعذ یا شرح ابن میٹم وغیرہ سے تھا ایج جوابات توسرے سے دیے ہی نہیں اور ابنی ساری نوانا ئیاں زیادہ تران مینول کتابوں کے حوالہ جات کی دوایات سے کہ یہ ابن السنت کی روایات میں انتیانی موایات میں موایات موایات میں موایات میں موایات موایات میں موایات موایات میں موایات موایات

ہیں اوراس ہیں وصورکی کی ہے عبدان کی گئی ہے دینرہ وغیرہ مالانکہ شف النمہ کے مؤلف نے فردیک مولات نارکروں کا جوفریقین کے نزدیک مسلم ہوں کی اورا ہم السنت کی کتا بول کا حوالہ اس سے دوں کا تاکہ کتا ہوتا ہوتواس مسلم ہوں کی اورا ہم السنت کی کتا بول کا حوالہ اس سے دوں کا تاکہ کتا ہوتواس تا با جہوں ہو جا سے اورجب ہا ما فریق نمالف بھی ایک حقیقت کو تسلیم کتا ہو جا سے بھی کی حقافی ہو جا سے کئی ہو جا سے کہ بین فریقین کی تنقی عیرروایات ذکر کروں گا اور جو روایات ہا ہے مال مسلک کے فلاوٹ ہوں کی بین ان کی نشانہ ہی بھی کروں گا اور شیعی نقطہ نظر بھی وہاں میں مسلک کے فلاوٹ ہوں گئی ہیں ان کی نشانہ ہی بھی کروں گا اور شیعی نقطہ نظر بھی وہاں میں مسلک کے فلاوٹ ہوں گئی ہیں ان کی نشانہ ہی بھی کروں گا اور شیعی نقطہ نظر بھی وہاں میں مسلک کے فلاوٹ ہوں گئی ہیں ان کی نشانہ ہی بھی کروں گا اور شیعی نقطہ نظر بھی وہاں کی میں ان کی نشانہ ہی بھی کروں گا اور شیعی نقطہ نظر بھی وہاں گئی میں ان کی نشانہ ہی بھی کروں گا اور شیعی نقطہ نظر بھی وہاں گئی میں ان کی نشانہ ہی بھی کروں گا اور شیعی نقطہ نظر بھی وہاں کی نشانہ ہی بھی کروں گا اور شیعی فی کروں گا کی میں ان کی نشانہ ہی بھی کروں گا اور شیعی نقطہ نظر بھی وہاں گئی میں ان کی نشانہ ہی بھی کروں گا اور شیعی نقطہ نظر بھی وہاں گئی ہوں گئی کی کروں گا کا در شیعی نقطہ نظر بھی وہاں گئی ہوں گئی ہوں گئی کی دور سا میں کی خوال کی کروں گا کا در شیعی کروں گا کی خوال کی کروں گا کا در شیعی کی دور سا میں کروں گا کی کروں گا کروں گا کروں گا کی کروں گا کی کروں گا کی کروں گا کی کروں گا کروں گا کی کروں گا کروں گا کی کروں گا کروں گا کی کروں گا کی کروں گا کروں گا

نین دعکوماحب نے معلی میں یا وصوکہ دینے کے بیے وہاں میں باربار یی رہے لگائی ہے کہ یہ روایات سی کتب سے لگئی ہی اور و ہاں ا فذکی نشا ہے کردی گئے ہے وینے وینے ویکو کاک پر نسوعاکہ آخران روایات کے ذکر کرنے کا منصد کیاتھا اور خود مصنفین کے عجاس کا کوئی وجربیان کی ہے یا منیں واور جب مؤلف ومصنف شيعه ب نوائل السنست كي كنالول سے روايات ورج كرف كاجوازكياب، اوران سيمؤلف كون سامقصدكرنا ما بتاب - ٩ دى شوردشفب اورواديا وفريا ديال عبى معدريان براي السنت كى روايات كوردكرن كے ليے تقل كيا كيا ہے اور برما حب سے جمال. قامىالقفا وعبدالبارك كتاب المننى عبارت درج كي كمي مي دبال سع والم مات درج کردیے ہی -اوراس طرح گویا بی روایات کوشیع کے خلاف بيش كرديا ب جدن الزام وحبل قرار ديا ماسكناب اورن تخفيق وبربان ليكن مقیقت مال اس سے نمتلف ہے اور ڈھکومیا حب نے عرف مال جارا جے کے بیے بہا ندسازی اور میرکری سے کام لیاہے۔ قامنی عبدالجبار نے جد روایات داری تغیی وه اس میثیت سے نیں کوفس ال السنت اس کے تاک ہیں بکداس میٹیت سے کوفرق اسلار اجن ہیں سید کے ختف کردو مبی

شال ہیں انہوں نے )حفرت علی رخی احظرعذا ورابی بیث کرام کے فضائل کے سانفرسا غفران مسنبن اسلأا ورمقتدا بإن انام كے فضائل وكمالات بمي بيان كئے ہن لنذاان كونظرا نداز كرك كوئى نظريه قائم كرن اور عقيده إينان كا بجائے ان كو سائ رکورنفب المبین کا تعین فروری سے -اگریردوایات مرف اورمرف المالسنت كى لمرف سے مروى بوتى توصاحب شانى كى لمرف سے تيبى روايات درن كرك جواب دينا انهائي الخا وربهوده حركت بوكرره جاسك كاخو و دمكو صاحب نے شانی سے علم المرتفی کی نقل کروہ تین روایات ذکر کی ہی توالی السنت کی روایات کا جواب شیعی روایات سے دینا بھی امول منا فرہ کے سراس خلاف سے کیوکربرانی مقدمات اور واقعی ولائل کے علاوہ مروف وہ موالہ جاکت بیش کے ماسکتے ہیں جوعندالحقم مسلم ہوں اور شیعی روایات شام السنت کے۔ فلاف بطورالذا اورحبل بيش بوسكتي بس اور منتقيق اوربرماني قياس كم طور ير، جس سے ماف فاہر ہے کہ خود علم الرتضی کوان روایات کاشیعی کتب ہیں موجود بوناتسيم سے اوران کے عنی دعموم برمشتمل روایات کا شیمی کتب

الما وه ازی بم انشا دامتر برر دایت کے متعلق مریے الفائد یا اس کامنی و فهوم شیبی کتب کے حوالے سے بھی بیان کریں گے اور طاہر ہے کہ اعتبار معانی و مفاہیم کا بونا ہے نہ کہ سرف الفائد و حروث کا ، قران مجید ہیں ایک ہی واقعہ ہیں بیعنر ان کرا اور ان کے خالفین کے درمیان بوسف والی گفتگو کو ختف پیرالیوں ہیں بیان کرا اور ان کا خالفین کے درمیان بوسف والی گفتگو کو ختف پیرالیوں ہیں بیان کی گئی اس می و خالفی کا اتحاد برقرار سے کا انتخاد برقرار سے کا انتخاد برقرار سے کہ اندا واضح ہوگیا کہ اصول مناظرہ کے خت مدمقا بل اور صحم سرف الفائد دکھلائے کا مطالبہ میں کہ سے ماس کے درمیان موجود نہیں جو اس معنی و مندم پر دلالت کر سے یوں توقع کو صاحب ہو ساس منی و مندم پر دلالت کر سے یوں توقع کو صاحب ہو اس معنی و مندم پر دلالت کر سے یوں توقع کو صاحب

بی رساله ندمب شیدی عبارت نقل کرے اس کاجواب دیتے ہیں۔ توکوئی شخص فدمب شید کے حوالہ سے روایت بیش کرے توکیا یہ کمنا کانی ہوگا کہ بر کتاب نویر صاحب سیالوی سنی کا نکمی ہوئی ہے اس کا حالہ کیے دیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی شخض یہ جواب دیتا ہے تواس کا واضح مطلب پر ہوگا کہ وہ مرف جان چرا نے کا کوشش کر رہا ہے اور تقیقی جواب سے عاجزا ور قامر ہے اور فی حقوق اور فی مواجب کا بیان بی صفون اور فی مواجب کی کا البان ویز و کی کا برا اس میں صفون اور فی مواجب ہی نہیں کی عبارات سے بیش کی کی اور خواب سے میں نہیں کی عبارات سے بیش کی کی کی ان حوالہ جان کا جواب ہی نہیں دیا اور پوی فاموشی سے گزر کے گویا ان حوالہ جان کا خربی نہیں تھا۔

# روايات خيريث فضيلت كي محك عنران

علام و هوصاحب نے شافی اور عیص شافی کا پوری طرح مطالعہ کے بیر وادیا اور شور میا نائرور عکر دیا کریہ روایا ت اہم السنت کا ہیں اگران کو اپنی کا بوں کے مطالعہ کا تونی ہوتی توانیں یہ شیم کے بنیر چارہ ندرہ تاکہ ازروئے والیت محمی ایکی محت اور ورکستگی تسلیم کمرنی مزوری سے اور ازروے روایت را، ماحب شافی عمر الهری ماحب نے کہا وری عون بن ابی جیبفة قال سمعت علیارضی الله عنه اذا حدث شاخم عن رسول الله فلان اخر من السماء فتی طفی الطیراحب الی من ان اقول قال رسول الله ولم یقل واذا حدث تکم عن نفسی فاتی محارب مکا شک ان الله قضی علی لسان نبیکم ان الحرب خدعة الاان خیرها الأمة بعد نبیها علی لسان نبیکم ان الحرب خدعة الاان خیرها وک اتلی می الشافی صلی الوب کو عرفی الشافی میں نے مورت علی رضی الشرعن میں نون بن ابی جمیف سے مروی ہے کہ ہیں نے مورت علی رضی الشرعن مون بن بن بن بی جمیف سے مروی ہے کہ ہیں نے مورت علی رضی الشرعن میں الشرعن میں نون بن ابی جمیف سے مروی ہے کہ ہیں نے مورت علی رضی الشرعن میں المی مون سے کہ ہیں نے مورت علی رضی الشرعن میں المی جمیف سے کہ ہیں نے مورت علی رضی المی موری ہے کہ ہیں نے مورت علی رضی المی موری ہے کہ ہیں نے مورت علی رضی المی موری ہے کہ ہیں نے مورت علی رضی المی موری ہے کہ ہیں نے مورت علی رضی المی موری ہے کہ ہیں نے مورت علی رضی المی مورت علی رضی المی مورت علی مورت علی رضی المی مورت علی رضی المی مورت علی رضی المی مورت علی رضی المی مورت علی مورت علی رضی المی مورت علی رضی المی جی فری سے مورت علی رضی المی مورت علی رضی المی مورت علی رضی المی مورت علی رفت المی مورت علی المی مورت علی م

کوفریات بورئے سنا جب بین تہیں دسول انگر علی انگر علیہ دسم سے عدمیت تقل کروں تو ہو بھے اس سے عدمیت تقل کروں تو ہو بھی اس سے دیا وہ بھر بال ہوئی بات اس سے زیا وہ مجوب ہے کہ بین آپ کی نزوائی ہوئی بات کے متعلق کہوں کہ آپ سنے لوں فریا یا اور جب بین تہیں اپنے طور پرکوئی بات کہوں تو حرب وقتال بین معروف ہوں اور کید و کمر اور مفنی تدابیر سے کام لینے والا ہوں بے شک انشر نمائی نے متما رہے نبی میں انگر عیہ وسلم کی زبان پریہ قول جا ری فریا یا ہے شک من والی ہے تنگ اور کمر جا گڑ ہے ، غور سے جنگ وصور ہے دا وراس بین فراع اور کمر جا گڑ ہے ، غور سے سنوب شک اس امت سے افضل اور بتر نبی اکرم صلی انگر سے علیہ وسلم کے لبد البر کم اور عربی اور اگر بین جا ہوں نوٹیسری شخصیت علیہ وسلم کے لبد البر کم اور عربی اور اگر بین جا ہوں نوٹیسری شخصیت میں اور اگر بین جا ہوں نوٹیسری شخصیت کا نام بھی گنوا دول ۔

اس روایت کومه حب شانی اور تخیص دونون نے ذکر کیا اور اپنے اساد کے ساخدا دراس کی صحت کو بھی تسلیم کیا بلکه اس کو بطور حجت اور دلیں بیش کیا ہے اور غیر نابت اور غیر مفقی بلکہ موضوع اور ان گولمت روایت سے جست اور دلیں بیش کر نے کاکوئی مقصد نہیں ہوسکتا جس سے ما ف بھا ہر کہ یہ روایت عندالشید بالکل میچے سے اور موثوق بہ

### سشيعه کی فريب کاری:

کین شید صاحبان اس سے یہ تابت کمنا چاہتے ہیں کہ آپ نے الفاظ مر یہ مرور کے لیکن شید صاحبان اس سے یہ تابت کمنا چا یہ خرور کے لیکن آپ ان کے معانی ومفاہیم کے قائل اور اسپنے لشکریوں کو مطمئن ۔ ابطور کمر اور کیداور فداع کے ان کو استعمال کیا اور اسپنے لشکریوں کو مطمئن ۔ نے کے بیے بمیونکہ ان کی عظیم اکثر بہت ابو بمروی کا امت بلکہ افضلیت کی ماکن تھی تو کہیں وہ بزمن ہو کمرسا تھ چھوٹر نہ دیں للذا ان کو اپنا ہنوا بنائے دیکھنے کیدایدانفا فرزبان برلاتے نفے راور خطبات میں فلقاء سا بقین کی مرح و فرا دیتے تھے ۔ وولان کوساری امت سے افضل فرار وسے ویتے تھے ۔ وولان الکلام بدل علی ان علی سیدل التعریض (الی) و معلوم ان جھو راصعا به و حبله عرکا نوا مین یعتنقان امامة من تقدم علیه و فیهم من یفضله عرعیج الامة رشانی طرا ، تلخیص صن با می مفرت علی می اسلام اس بات کی رلیل ہے کہ آب نے لیم مفرز ریفن کے یہ علیات زبان بریاری فربائے فرکر حقیقی مینی مراد ہونے کو مین اور یعتیقت برایک کومنوم ہے کہ آب کے ساتھوں کی عظیم اکثر بری ان لوگوں کی تی جو بیلے علقاء کی فلافت اور ایا مست کے متعقد سے اور ایا مست کے متعقد سے اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو انہیں ساری ۔ کے متعقد سے اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو انہیں ساری ۔ امت برفضیت و بینے نام المدارات میں ایسے لوگ بھی تھے جو انہیں ساری ۔ امت برفضیت و بنے تھے ۔

ونيل ان معاوية بت الرجال في الشام يخبرون عنه عليه السلام بأنه يتبرأ من المتقدمين عليه واينه شرك في دم عمّان لبنفر الناس عنه ويصرف وجوج اكثرا صحابه عن نصرته فلا ينكر ان يكون قال ذلك اطفاء لهذه را لخيص الشافي م ٢٦٪ وشافي م ٢٤٪ الناس المنابع الناس المنابع والمنافي م ٢٤٪ وشافي م ٢٤٪ وشافي م ٢٤٪ والمول والمنافي م ٢٤٪ والمنافي م ٢٤٪ والمول كو المول كو يعيل ديا تعاجو حفرت على رفى المسع عنه كالمون سنه لوكول كو يخبرون يقد عقى كريه متقدين فلقاء سيران كا فهاد كورت بين الكوكول كو المورية بين الكوكول كو آب سي تعرب المنافي المربية المربية والماس المربية المربية والمنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية والم

## المِ السنت اورالِ تشعيب فرق :

اس مضون کی روایات اصول رواییت اوردرایت دونوں کی الحری جو
اور درست نابت ہوگئیں کر فرق مرف یہ رہ کیا کہ اہم السنت کے نزدیک جو
پھر آپ زبان سے فرات سے دبی آپ کا عقیدہ ونظر بھی تھا اور آپ کا دل اور
زبان اس معاویں با ہم شفق اور متحد نے لیکن شیعہ حفرات کا عقیدہ یہ ہے کرمرف
ربایا اور لشکریوں کو ب قوف بنانے کے لیے اور امیر معاویہ کے افتا رواز سے
کھراکدا ور لشکریوں کے چھوٹر جانے کے ڈراور خوف والدیشہ کی وجرسے محف
زبانی زبانی اس طرح کے خطے دیا کرنے تے اور ول سے ان کے متقد و مترف
نیس منے کو یا امیر معاور کہ بیج کہتے تھے اور ول سے ان کے متقد و مترف
نیس منے کو یا امیر معاور کہ بیج کہتے تھے اور حفرت علی رمنی المند عند جود طل لو سات

تا رئین گرام میر حقیقت کے ملوع ہونے کے بیدر ڈسکوسا حب کے مُمثا تے جراع کذب کے جینے کا کوئی اخلاتی ،عقل اور شرعی جواز رہ جانا ہے -

> عضرت شیخ الاسلام قدی سره العزبیر کانبصره شانی پراینخامی ماشیه بی صرت شیخ الاسلام تدس سره نے فرمایا -

عد هذا الكلام ص المكائد والى ابعد من الدراية لأن الاعلات على المنبرياني اكيد في كل ما اقول لايتأني عن حياهل فضلاعن باب مدينة العلم كوم الله وجهه لأن بهذا الإعلان على لمنبر يرتقع الأمان عن توله كائتًا ما كان ولابعِمَدَ على ما قاله احد على ان الكائد قد ضاع كيده مثل هذا الاعلان لان الكيد لايكون الاباخفاءامروا برازخلاف فمن اعلن باني أكيدني كل ماآحدت فكيف يعتدعلى قوله وكيف يفوز بكيده لاسمادذا كان اميرًا واعلى على المتبررالي) والله ان سيدنا علياكرم الله وجهه الشريف ابرأ المتاس ممايقول الظالمون. حفرت على المرتفلي رضي الشرعند كي كلم كومكا مُرسي شمار كرنالفلي ولائل کے خلاف ہونے کے ملاوہ ) درابیت اور عقل کے عبی فلاف سے كرونكه آب كامنبر شريعيت يربيط كراعلان كرناكرين جوكجرابني فرونسس کنا ہوں نواس میں کیداور کھرسے کام ایتا ہوں کسی جابل نزین آ دی سے بى متوقع نبين موسكتا جرميا تيكه إب مرينة العلم سيح كيونكم منزيرا سيسه اعلان كرن يسات كان كافزال ميساعتما دائفه ماسك كاخواه میسے اقوال می بور دومرول کی مدح وثنا میں موں یا اپنی تعرایت و توسیف میں یا مخالفین کی مزمت میں )اوراس طرح کوئی بھی آپ کے ارشا دات کے طاہری منی براعما دنیں کرسکتا ۔ عل وہ از میں حبب کیدا ور کمر کمر سنے والا خود ہی کمہ دسے کہ میراکل م کید اور كمريب نيسب توكيدا وركر بى ختم بوكرره كسا كيوكم كيدا وركمركا وادوالا اس برسبے كەمراد كوفىنى ركھا جائے اورخلا ئب مقصو د كولھا بركباجائے ا در جب برمرنبرامیروقت ا بنے عسا کراور رمایا کے ساسنے کہ دے۔ میرا ذاتی کام جھی ہوگایں اس میں کمراد رضراع سے کام سے رہا ہوں گا ،اس کا کا ہری معنی مرا د نہیں ہوگا تواس سے کام کو کا ہری معنی پرخمول کون کرسے گا اوراس کام کا فائدہ کیا ہوگا اوراس کام کا فائدہ کیا ہوگا اوراس کام کا فائدہ کیا ہوگا اوراس برکس کومنا لطر کا تشکار کیا جا سکے گا لئذ بخدا حرست می رضی احترابیں ۔ الملول کے ایسے اقوال سے بست ہی وورا ورخنرہ ومبرا ہیں ۔

ا فول و مقصداً یک نایر نفاکه کس لمرح امیر صاویر نے میر سے دل کی باست اور املی عقیده کو حوظ مرکر دیا ہے اس بربرده دالا جاسکے اوراس برده داری کی کوشش کرتے بوسئے خود ہی بردہ دری کر دی اور اپنا اصلی عقیدہ ظاہر کر دیا کہ بیں ان کی تعربی خفی د کملاوے کے لیے کرنا ہوں اور مفالط دینے کے لیے ، تواس پروہ داری نے الطا أب كے داركو فاش كرديا اورامير معاويد كے پرجا ركوميج اور درست ثابت كر دیا ورکیا حفرت علی رضی المنرعنه جیسی معدن علم و محمت اور مرقع دانش و بنش ب تی کے متعنی بیگان کیا جاسکتا ہے کہ وہ ایسی نامناسی ادر ناموزوں حرکت کریں۔ عجيب يعفرت على رضي الشرعة اورد كيرا كابرال بيت محابركرام رضي الشرعنهم كي بالعوم. اورشینین رضی المسی عنهای بالحفوص تعربیب و توصیعت فرا دین توشید ماحیال کہتے ہیں د صوكه ا درمنالط وبینے کے لیے ہے تاكه لشكر ساتفرنہ چُوڑ دیے كيا ا بیسے حربے مالص ونيادارا وردنباكا لمانب مردار خوركرسكتاب يا دين اورشر بيت معطفي ملى المدوليدم كى ترورى واشاعت كے ليے مردحركى بازى كانے واسے جن كے متعلق المتر تعالى نے فرطیاً لایخافون اومة لائم کم و واشاعت دین اجداس کی تنفیز میں کسی طامت كمهن والملحى فامت سے خوفزوہ منیں ہوتے اور کمہ بی کنے اور اس كو نافذ کرنے ہیں ذرہ بھر بچکیا س مسوس نہیں کرتے جن کی شان سے تامردن بالمعرد د مهون علائکوکرتم نیک کا حکم کرتے ہوا *در رُبا*ئی سے منع کرتے ہو کمر شیدہ صاحبان کتے ہیں نہیں صرفت عل رضی اوش معند نے اسپنے نشکر اول کو غلط عقا مگر ونظریا سے بیر برقرار رکھا بلکہ انہیں معالطہ دسیتے ہوئے ان کی مرضی کے مطابق خطبات دسیتے رہے اورفضائل شینی بیان کرتے رہے توکیاان دوست نمادشمنوں نے

حفرت على المرتفئي رضى المطرعنه كوان صفات كمال سے عارى اور فروم نهيں ثابت كر دكھلايا اوران كو عام امتى كى صفات سے خالى ثابت كر ديا جہ جائيكران كوا ماست اور قبادت كى البيت كا كاكت ثابت كريں كو با بقول ان كے آب كا مطبح نظرون اور مرف يہ نقاكر كومت مير بے قبض بيں رہے خواہ ميرى رعيت اور تشكرى جنم واصل كيوں نہوں -

ب بورةم دوست س ك دنمن اس كاتسان كيون

مقام تیرت و اگر کسی کے ق میں المرکوام فرادیں وہ کذاب و دجال سے - اور برود دعوس سے برترہے اور شرک و کافرہے توشید صاحبان کتے ہیں نہیں وہ کامل مؤمن اور خلص تنید ہے اور آپ نے صرف اس کی جان بجانے کے لیے اور ر وشمنان شيدس اس كوتفظ دين كي يكل ت مرمت اور الفاظ تقيرو تدليل استعال کیے ہیں اور اگر کسی کو توب فرما دیں تو کتے ہیں یان کاعقیدہ تئے یں مرف لوگوں کوسنا نے اوراینے ساتھ شامی رکھنے اور مہنوا بنانے کے لیے بفابرايس تترين كات كه ديه بن تواس مورث بن كيا المكرام كى مدمت كايا مرح وثنائها كوئى اعتبار موسكتا ہے اوران كى كوئى بات قابل فيول موسكتى ہے ؟ كي إديان مت اور مقتدايان انام اورمدنها في رشد وبرايت كايى مال موا كرتاب يى وه الذام تراشيال اوربهتان بازيال نيس جن كوام مسلين رض المسموعة ن ا ہے بوٹے کی نوک سے تھکرا دیا اورا ہے بون سے کمراہ کے ریگزار پروہ انسٹ نقوش تحریرکئے جربہی دنیا تک ان کی حق گوئی دبیبا کی کے شاصد مباوق میں کھے ا وران کے روبا ہی مفات *ا ور ر*ذ لیرانوا تی سے مبراُ وہنرہ ہونے کی ولیں نا لمق ا قبال مرحوم نے کیا خوب فرا یاہے۔

مد*یت بخ<sub>برا</sub>ں ہے کہ بازمارلیساز* زمانہ باتونسازوتو باز ۱ مذسستینر

الذاسم توائدًا بل ببيت ا در على الحفوص حرت الوالا تُم شيرخدا رحني احسّر عنر

کواس بے خران مدیث برش براتسیم نین کرتے نہارا خمیراس کی امانت دیتا بے اور اگر کسی بے خمیر کا خمیراس امری امانت دیتا ہے تو وہ جانے اور اس کا کام ۔

کاکام ۔
النزمن ہم بربائک دہل کہ سکتے ہیں اور کتے ہیں اور کتے رہیں کے خوت کا اُلّم تفی اور کتے رہیں کے خوت کا اُلّم تفی مرض الفرعنہ نے جو فرنہ ہم بربائک دہل کہ سکتے ہیں اور کتے ہیں اور خوا یا اور جس اور خوا یا اور جس اور خوا یا اور جس اور خوا تا در جس کا برطانا منان اورا فہار فرما تے درہے وہ ہیں اہل السنست والا فرم ہم خان کے بیں ولول کی حالت کو حرف علیم بزا ت العدور ہم جا اور شریعت کا وار و مراد ہم فاہر پر ہے للزا اہل السنست کا فرم ہے بھی بری سے اور حرکی شافی اور خوا میں سے حفرت سنینے الاسلام ہم کا فرم ہے بھی بری ہے اور حرکی شافی اور خوا میں ما نا بست اور فحقق ہونا ہمی واضح میں مرہ نے مرح و شاکوشی علی وضوح الحق ۔

مرح شيخين بزيال معدل ولاميت

اسی صنون کی روایت یی بن حز و زیری شیدگی کتاب المواق الحامد فی مباحث المام می مباحث المام می مباحث المام مروض فدمت ب -

عن سویدبن غفلة انه قال مردت بقوم پنتقصون ابا بکر وعدر درض الله عنها فاخبرت علیا وقلت عظامتم برون انك تفر ما علنوا ما اجتر و اعلی ذلك منهم عبدالله بن سباو کان اول من اظهر ذلك فقال علی اعوذ بالله رحمه الله تم نهض وأخذ بیدی و أدخلن المسعی فصعل المنبر تم قبض علی لحیته و هی بیضاء و أدخلن المسعی فصعل المنبر تم قبض علی لحیته و هی بیضاء فجعلت دموعه یتحادر علی لحیته و جعل بنظر البقاع حتی اجتم المناس تم خطب فقال ما بال اقوام یذکرون اخوی رسول الله ملی الله علیه وسلم و و زیر دی و صاحبیه و سیدی قریش و أبوئ الملین

وأنابرئ ماين كرون وعليه معاقب صحيارسول اللهصلى الله عليه وط بالجد والوفاءوالجدنى اموالله ياموات وينهيان ويعاقيان لايرى رسول اللهصلى الله عليه وسلمكوا يهداراً بيًا ولا يجب كحيهما حيالمايرى ص عزمهما في امرالله فقبض وهوعنهم اراض والمسلمون راضون فما غياوزاتى اصرهما وسيرتهدا دأى رسول اللهصلى الله عليه والم واحولا فيحياته ويعدماته فقبضاعلى ذلك رجهما الله والذى فلق الحبة وبرأالشمة لايحيهماالامؤص فاضل ولابيغضهماالاشقى مات و جهدا قرية وبغضهدا مووق الى آخوالحديث ديحوال تحفا تناعشريه ه سويربن غنوست مروى سبے كەم پراكز داليى قوم پر بواج البر كمبروغمر رمنی المطرعنها کی تنقیص شان ا در تقرر کررسے متھے ہیں سنے اس کی ا لمل ع حفرت على دمنى المشرعند كو دى ا د رسا تقريى به بمبى عرض كساكم اگران کا عقیده به نه بوزاک حضرت علی کااملی او رفلی عقیده بھی ہی ہی ہے جس كوده كابركررسيس تووهاس طرح كى جرأت اورصارت ذكرستها وران بين عبراه للربن سباجي تغاا وروسي بيلاتخض تعاجس سنداس امرکا اعلان اور المارکي تھا توصرت عگی سنے فرمايا ہيں اسس مقيده سعد دينري يناه مانگ بول دانشرتنالي الوكرويم بررم فرانش بمرآب المصمرا بالمربح الدرجي سيدي سيسط منرر تشريب فرہ ہوئے۔ پیراپی ڈاڑی مبارک کواینے انقرسے پکڑا اور وه سفیدینی ا در اسی د وران آیب کی آنکموں سے آنسوول کی جڑی لک گئی اور وہ ڈاٹری مبارک پر کرنے گے اوراکب اوحرادحر زہیں ہرا ہی نگاہوں کو پیررسے سقے حتیٰ کرادگ جع ہو گئے۔ تو آب نے خطبہ دیا ا ورفر ما یا ان لوگول کا کیا حال سے جورسول املیمر مل امٹر علیہ وسلم کے دو بھا بھول آپ کے دروز بروں ،ساتھ بول

قریش کے سرداروں ا دراہل اسلام کے ابوین لینی بالیوں کو زیرائی کے ساتھ یا دکرتے ہی میں اس سے بری ہوں جس کا وہ ذکر کرتے ہیں اور میں اس حرکت برمزا دول کا ان دونوں حفرات نے رشول الطرصل الشرعليه وسلم كأحق صحبت بورى محنت كوسشش ا ور مفاداری کے ساتھ ا داکیا ادراد شرنتالی کے امریس مروحد کا حق. ا داکیا ، وہ ام وہی فرائے تشاا ورمد و و وتغ برات قائم کہتے ہے۔ رسول منظم می انگر علیہ دسلم ان کی رائے کی الحرج کسی کی رائے کوا بہیت نیں دسینے تھے اور نکسی فہوب اور بناری شخصیت کوان کی ما نت ر عبوب رکھتے تھے بسبب اس عزم اور اینتی کے حوال میں انظر تعالی كامرك متعلق فاخطفره تنصف بإنينه أكرم صلى المشرعليه وسلم کا وصال ہوا تواہب ان دونوں سے رائی شفے ا درا ہی اسلام بمی رامنی تے توا نہوں نے اپنے امور میں ا درسیرت وکر دار میں رہی اکرم صل المسرعليروسلم ك رائے اورنظريه سے تبا وركيا اورنهي آب کے امرسے آپ کی حیات میں اور ناآب کے وصال کے بعدا در اسی مالت بهانکا *وصال بوار ا مظیرتعالی ان دونوں پردھت فر*مائے۔ فی اس دایت اقدس کا تسمس نے دا زکو بھاڑا دا در بورسے کو اگایا ) ا درنفس انسانی کوتنبی فره یا - ان دونول سے عیت نیں رکھتا مگر مؤمن کا ال اور ان سے بغن نیں رکھتا گرازلی ہر پخت اور دین سے دور ہوسنے والا ۔ ان کی مبت انتارتعالی کے قرب کم ذریعہ ہے اور ان کا بغض دبن سے اعراض اور خروج کاموجب ہے۔

اس روابیت نے جوزیری شہور کے توالہ سے نقول ہے ان حفرات کی عظمت نتان کو اور ان کے حق ایں مفرات کی عظمت نتان کو اور ان کے حق ایں مفرت علی رہی ادشرے نیارہ نظریہ کو مہتم واس کی طرح واضح کر دیا ا ور بیخنیقت تھی کھل گئ درحفرت علی رہنی اسٹار عذاص پالیسی ا در زبانه سازی سے باکل بری سنتے ۔ یہ صرف عبدانٹھ بن سباکی سازش ا وراس کے دعل اور کمر وفریب کاکر شمہ ہے اوراس کے چیلے چانٹوں کا در نہ حزات اکمہ ۔ اس قسم کے الزامات سے باکل مراوم نرہ ہیں اور نری ایسے اموران کے شایا ن شان ہیں ۔

آدرشانی و مخیص شانی سے نقل کردہ ان روایات کی تائیر وتصویق حفرت على المرتفئی رمنی ادللے معنہ کے اس ارشا دسے بھی ہوتی ہے کہ آب نے سنے بین رفی انظر کے حق میں فرمایا ۔ لعمری ان مسکا نہدا فی الاصولام لعظیم وان المصدا، ب بہدا لعرح فی الاسلام شد ید (شرح ابن میشم جلدء سے صلاح)۔

دشرے ابن شیم عبد منر بوس ۲۰۷۷) کھے اپنے فالق حیات وزیست کی قسم ۔
ان دونوں حفرات کا مرنب و منام اسلام ہیں بہت عظیم ہے اور ان کا دسال اسلام
کے بیے شدیراور کہ راور رزمند ل ہونے والازخم ہے ، اورامیر معاویہ کے اس ۔
نظریہ کی دکر اہل اسلام ہیں سب سے افضل ابو کر ہیں اور پیرعمر ) نقد این کرتے ہوئے
فرم یا ۔ و کان افضل ہے دفی الاسلام کما زعمت وانصیح حلله و لرسوله
الخلیفة الصدیق و خلیفة الحالیفة الفادوق ( ترس ابن مین مجلدع صل

دشرے ابن شیم میر نم برم ۱۳۷۷) کا سل میں سب سے افضل ابو کمریں جیسے کہ تو نے کہا اور سب سے دیا وہ خلص المٹر تنائل کے لیے اور اس کے رسول میں المٹر علیہ وسلم کے لیے خلیفہ صدیق ہیں اسر بچران کے خلیفہ عمر سے برانیں وعا و بیتے ہوئے فرمایا۔ برحہ ملما اللّه وجذا هما باحسن ماعلاء مشر تعالیٰ ان پررم فرما نے اور انہیں ان کے ایھے اعمال کی جزائے خیر عطافر مائے سے امر مماوید دنی المشرعنہ کے اس وعوسے اور اس تفعیل کے متعلق تبھرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یرسب بھرسلم جو تونے ذکر کیا۔ مگر تیرامیر سے سامنے ان امور کو ذکر کرنے کی اور اسے ٹابت کیا اور ہارہ ہے وشمنوں کے باطل کو باطل اور بیست والود کیا کی اور اسے ٹابت کیا اور ہارہ ہے وشمنوں کے باطل کو باطل اور بیست والود کیا اور تھے فاروق سے کیانسبت، فاروق نے تو ہارسے ڈشمنوں اور ہارے درمیان تغربی کی -

وماانت والصديق فالصديق من صدق بحقن اوابطل باطل عدونا وماانت والفاروق ، فالفاروق من فرق بينت ويين اعدائنا ـ (ص:٣٦٢ - ج۴)

وردت کماادردوا وصدرت کماصدروا وما کان الله لیجه مه علی خلال وردت کماادردوا وصدرت کماصدروا وما کان الله لیجه مه علی خلال در والی می داخل می است که اصدری این میشم می و این از کرای قسم می توجها برین می داخل بوالوجها که اورندید که انهی برین می داخل بوالوجها که اورندید که انهی برین می داخل برین می داخل برین می کوئل اورانشر تعالی کے برشایان شائ بی که ای کوئل می می کوئل ایک و می کوئل ایک و می کوئل اوران کے و میال کوارس کے لید نا قابل تا فی نقصان می کوئل نگ در این می کوئل می کوئل اوران کے و میال کوارس کے لید نا قابل تا فی نقصان می تواردیت بری جو قرار دیت بری جو قرار دیت بری جو این کے ساتھ موافق و مرافق سے لکڑا شافی اور تونی سے ایک عام فرد قرار دیت بری جو میت تا کا کرنا کہ برخض ابن السنت کی روایات بی بالکل علوسے اور حقائق می می تو کوئل کرنا کہ برخض ابن السنت کی روایات بی بالکل علوسے اور حقائق می سے تا کھیں بند کر نے کے متراد و ن اور واب سے عجز اور سے بسی کا علی اظمار میں سے تا کھیں بند کر نے کے متراد و ن اور واب سے عجز اور سے بسی کا علی اظمار میں سے تا کھیں بند کر رہے کے متراد و ن اور واب سے عجز اور سے بسی کا علی اظمار میں سے تا کھیں بند کر رہ نے کے متراد و ن اور واب سے عجز اور سے بسی کا علی اظمار میں سے تا کھیں بند کر رہ نے کے متراد و ن اور واب سے عجز اور سے بسی کا علی اظمار میں سے تا کھیں بند کر سے کا خوال

فربب شيعه انشخ الاسلام قدس سره العزيز

جناب البسفيان كى صفرت على رضى المسطر عمر كو ببعيت كى پيشكش ا ورآب كا حجاب وردى جعفر بن محمد عن ابديه عن حده عليه هوالسسلام قال لما استخلف ابويكر جاء الوسفيان فاستناذن على على عليه السلام قال ابسيط يدك ابا بعك فوائله لاملانها على ابى قصييل خيلاً ورجلاً

فانزوى عنه عليه السلام وقال ويجك اباسقيان هده ص دواهيل وقداجتم الناس على إبى بكرما زلت تبغى الاسلام عوجافي الحياهيلة و الاسلام ووالله ماضراً لاسلام بينالات الشافي مبرس مهرم طوي فيف أترف ، الم عفرصا دق اپنے والدسے روایت فرمانے ہی اوروہ اپنے والد سے روایت فرات ہیں اور وہ اپنے والد (امم زین البابری ا سے روایت فرمات جی کرحب رحوزت ) الدیکر رصد رہی علیف سے توالوسفیان نے مفرت علی المنظی رضی الله عنه کی قدمت میں ماخری کی اجازت چاہی دا درما ضربوکر) عرض کرآی یا غذیدمائیں میں آپ سے بیست کرا بون اخدا کافتم اس علاقه کوسوارون اور بیراون سسے بمردول كالارتضور خوت كى وجهسة فلا من كالعلان نهي فرارس ا ورتقية فاموش بن بيسن كرهرت على الرتضى رسى السرعندف اس سے روگردانی فرمائی ا ورفزما یا کرابوسفیان تیرسے بیے سخت افسوس ب بینیالات تیری تباه اربول کی دلیل بی عالانکرابه کردسگرین كى فلافسنت برصحا بركم منفقذا وراجماعى فيصوبو يجاسب توتو بميشركفر ا دراسام کی حالت بین نتنه ادر کردی بی ناش کرتا رہا ہے۔ قدرا کی قسم دمدین اکبر) ابد بمرکی خلافت کسی طرح بھی اسلام کے لیے غیرمفید منی موسکتی اور تو تو بیشندنتنه بازی رہاہے ۔

یبیے جناب یہ حدیث بھی امام عن امام خفیکہ اس حدیث کی سند بھی تامز ائر معصوبین صا دقین پرمشتیل ہے ، ہاں بہ نرور ہے کہ ان کے ساتھ دو دمرا شا ہر موجود نہیں در نرشیوں کے مقت طوسی اس پر ایمان لا بیکے ہوتے کاش سنبوں کا بیشوا اس بات پر ایمان رکھتا کہ ائمہ ہری کے ارشا دسے زیا وہ اور کو نئی جیز قابی یقین اور لائن اعتبار نہیں ہے کہ اور ان کے ارشا دیر یقین کرنے سکے اب

تخفرسينبه

آیا بیت فلافت کی پیشکش البرسفیان کا طرف سے عرف الم اسنت کی دوامیت ہے ؟

علامہ و طوما حب نے ہمال بھی ساری شاعری موف اس نکتہ پر مرف کر
دی ہے کہ یہ روایت بھی تامنی عبد الجبار نے منی بین نقل کی اور صاحب شافی نے
تو اس کا جواب دیا ہے لئذا براہل تشیع کی روایت کس طرح بن گئی اور اسے
ان کے قلاف بیش کرنے کا کیا مطلب ہے اور اپنی عبارت کو سے حیائی اور ر

اذايئس الانسان طال لسانه كستورمغلوب يصول على الكلب

مب انسان ایوس بوما تاب توزبان درازی پراترا تاب میس

بی عاجزائے توکتے پر عملہ اً ور موجا تی ہے -

(۱) کوئ اس بھنے مانس سے پویھے کہ فاضی عبد الببار جوروایت منی میں تھور میں ہوسکتی اور نہ وہ نیسی روایت منی میں موجود نہیں ہوسکتی اور نہ وہ نیسی روایت

ین مرد سے وہ یہ عب یا حبیر یا ہو ماد دشین کتب یں موجد

ے اور نبج البل عذ جیسی کتاب میں تو تھیراس شور ویٹراور واویل کا مطلب کیا۔ ( ماحظم ہو نبج البلاعذمع شرح ابن متیم عبدا ول ص ۲۷۷)

الماقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطبه العباس وابوسفيان

بى حوب ان يبابعاله بالخلافة الهاالناس شقواامواج الفنن بسفن

النجاة وعرجواعن طربق المنافرة وضعوا تيعيان المفاخرة الخ

جب رسول انشرسی انشر علیه وسلم کا وصال مواا در حضرت عباس نے اور جناب

الدسفيان نے مفرت على رضى العثر عندسي بيت خل فن كے بيد إعفر الم معاسف

کوکما توآپ نے فرایا اسے توگونتنوں کی موجوں کو نبات کی کشتیوں کے ساتھ

پھاٹردا در عبور کردا در منافرت کا داستہ چوٹر دوا در نسبی دقبائی فخرونا زکے تاج سروں سے آنار میں تکفیل فرونا زکے تاج سروں سے آنار میں کو اور اس نظیری نفرہ میں ابن مثیم اور ابن ابی الدید بینے تھی تفعیل سے الداس روایت میں موجود ہیں جوشا فی میں مفول ہے الذااس روایت کو صروف یہ کہ کرٹال دینا کہ قاضی عبد الجبار نے نقل کی سبے اور منی میں مرقوم ہے بالکن عجز اور بے بسی کی منہ بواتی تفویر ہے ۔

\_\_\_ پرکیراس روابیت کی اہمیت کم کرناکہ برحرف ابوسفیان کاخیال تخل ورمه وتمن اسلام تعااوروه والالن وبين المائ كروانا يابتنا غقاراس كوالوكرست وشمنى عنى اور نرحفرت على رضى المسرعندس ووستى بلكه وه تواكسلام کی جڑیں کھوکھی کرنا جا ہتا تھا۔ تواہید سنے دشمن اسلام کی بست بڑی سازش كوناكام كمركم اسلام كوتبابى سع بجاليا يدمجي واتعات وحقائق كم سرامر فلان ہے کیونکراس مشورہ ہیں حفرت عباس بھی شال تھے اور حفرت زبر بھی اور دیگرمہا جرین کی ایک جا عست بھی بیسے کر ابن ابی الحدیدنے ذکر كياسب ركما فبض رسول الله صلى الله عليه وسلووا شتغل على عليه السلام يغسله ودفته وبويع ايوبكرخلاا لزبيروايو سفيان وجماعةمن المهاجرين يعلى وعباس رضى الله عنهما لإجالة الرثم ومكلوا بكلام يقنضي الاستنهاض التهديع الورمبداول ص ١١٨) مب مرورعالم ملى الشرعبيركسلم كا وصال بوكري ا ورحفرست على رضى الشرعند آب كے عسل . اور دفن بي مفروف بو كئے اور البر كمير (صديق رضي المسرعنه) كى ميدت. فلافت كملى كئي توحفرت زبرا درالبرسفيان اورمها جربين كاليب مجاعت نے حضرت عباس اور حفرت علی رضی ا دیگر منها سے خلوت میں کام کب صماح ومشورہ کے بیے *اور ا*لیسا کمام کیا جوالو کمری نما فٹ اور بہیت کے فلاف الكه كمطرب بوني اور مليل مجا ديني كاموحب تفا اور بخود تنج البلاعنسي سراحت أبابث كم حفرت عباس في عبى بهي قول كيا اليكن

حفرت على رضى المشرعند في سب كومنافرت كى داه پر چلف سے منع كيا
ا ور بجات كى كمشتوں كے ذريعيان فتؤں كى امواج كو جها الرف اور عبور
كرف كامشوره ديااورا بنى فلافت كوفل اذوقت كها بھل توفر في اور دومروں كى زبين ميں كيميتى كرف كے متراد ون قرار ديا جس سے ماف فلام و داخ ہے كہ آ ہب مطلقا حفرت صديق رضى المطرعن كى فلافت كے فلاف م كوئى بھى اقدام كرف كے مشوره كونا قابل قبول اور نا قابل على قرار دريت كوئى بھى اقدام كرف كے مشوره دريت والا ابوسفيان سبے اور اس كا اصلى مقصد ميرى في بت نہيں بكر اسلام كوئم كرنا سب (العياذ بائله) كيونكوشوره دين ميں تو فرسے برا براب بيت اور معابر شابل سے دريت بين تو فرسے برا براب بيت اور معابر شابل سے دريت ميں تو فرسے براب ميا معفوظ و معنون اسلام تھا جس كوالوسفيان

س) سے علاوہ اذیں وہ کون سا محفوظ و مستون اسلام تھا جس کوالوسفیان کی سازش ناکام کر کے حضرت علی دشی اسلار نے بالیا حیب کر تما المذہب ہی یہ سبے ادت دالناس الا ثلاثة " بین اشخاص کے علاوہ سبھی مرتمہ ہو کئے تو آپ نے نو فر باشکر ارتداد کا تحفظ کیا اور مرتدین کا یا اسلام کا اور ابن اسلام کا ؟ بیچ کہنے کونسی بات تما دی سبے -

سن نرجناب ان لوگوں کا تھی ہو تین کی خلافت کو بری جانتے تھے بکہ ساتھ عظیم اکثر بت ان لوگوں کا تھی ہو تین کی خلافت کو بری جانتے تھے بکہ ان کو افضل است اسلیم کرتے سے لئے لئے الب ان کی دافوں سنیم کرتے سے لئے لئے الب ان کی دافوں و تعاول ان کو میخوا بنائے رکھنے کے لیے شیمین کی مدح و ثناء اور تعربیت و تومییت فریا و بیتے سے اور اصلی اسلام اور حقیقی دین جاری بنیں فراتے سے و توہم پوچے سکتے ہیں کہ مصول خلافت کے بیدا ور مخالفین کے ساتھ جوابی ا تعدام اور کا روائی کے بید اگراس وقت پر سیاست اور حکمت جوابی ا تعدام اور کا روائی کے بید اگراس وقت پر سیاست اور حکمت علی اینائی جاسکتی تھی تواس وقت اس سے مانٹی کیا تھا آ ب ان کی امراد ماصل کر کے اس خلافت کے ساتھ ماصل کر کے اس خلافت کے ساتھ

نمٹ یے اگروہ لمرزعی درست تما جودوران فلافت ابنا یا گیا تووہ اس دفت برچال اور حرب اس دفت برچال اور حرب اور خداع دکر رنوذ باشر برمع شید ) درست نہیں تما تو بعد میں کبوں درست نہیں تما تو بعد میں کبوں درست بوگیا ۔ ها تو ابر ها نکم ان کنتم صاد تنبن

ره، ۔۔۔۔ قابی غورامریہ ہے کہ جو خلافت نہیں دیتے وہ بھی جمری اور جو ہر کرے کا تنا ون کریں اور سوار دل اور بیا دول کے ساتھ مدینة منورہ کی والد اور کیا تنا ون کریں اور سوار دل اور بیا دول کے ساتھ مدینة منورہ کی واد ایول کو بھر دسینے کی بیشکش کریں وہ بھی مجری تو یہ بافض خلافت کسی کوجری اور گنا ہمگا ما ور اس کوجری سے پاک رہنے بھی ویتی ہے یا سبھی کوجری اور گنا ہمگا ما ور میں سے ۔ نام ما ما منا منا منا منا منا اس کو فرض وسیم کیا گیا ہے ۔ مقیق سے حال ہ۔ یہ ہے کہ بنی اکرم میل اولٹر علیہ دسم نے حضرت علی المرافئی رہنی اکرم میلی اولٹر علیہ دسم نے حضرت علی المرافئی رہنی اکرم

کوان حفرات کا ابتاع وا لماعت اوران که نتا ابعت دیوافقت کا پابند کردیا تھا اوراً ہاں کی فلافت کو مرحق سجھت نضاس سید اُرسٹ نے ایسی کھر کیس کا سائے دینے سے انکار کر دیا بلکہ سختی سے ایسے لوگوں کو منع کر دیا جیسے کہ س فرایا ۔ اذا لمیشاق فی عنفی لغیری کما سیباً تی

ترجمری سے یا علق بد دموماحب نے صرت شیخ الاسلام کے ترجم کو بھی برف تنقید بنا یا اور کما کہ صفح سے یا علق بالدر کما کہ صفرت علی رحتی الشرعنہ کے ارشاد کما ذکت تبعی الاسلام عوجانی الحجا ہلیة والاسلام والله ماضر الاسلام ذکل شیدیًا "کامفصد یہ ہے کہ توکو واسلام کی حالت بیں کجروی اور زمتنہ سامانی کرتا رہا ہے گریری ان کارستا نیوں نے اسلام کوکوئی نقصان نبیں بہنیا یا بھروہ برابر بھیدتا رہا اور بھی ارسے کا ۔ گریوکون نے آخری جی ماضر ذلا کا الاسلام شیدیًا کا ترجم کیا ہے اور کمری کا فنافت اسلام کے لیے غرمفید بھی نہیں جو کہ سراس فلط ہے اور مان بوجم کرکیا گیا ہے تو محن ذلالت ہے اور ادان شریب میں ۱۸۲

علىرصاحب اس سع بع خرتونىس بوسكت كركمي نت اللفظ ترجم كما مآنا باوركمي ففصد تأس بان كرف براكفاكيا جا اب حفرت على رضى الشرعزف بيد حفرت صدبق رض الشرعه مياس اسل م كااجاع وآنفائق بيال كماا وراس كى خالفت تمحد نتناسا فى قرار ديا وربعدازان ابسفيان كى عادت اورممول بيان كياكر نواسل كالسف سے نبل اور اسلا کال نے کے بعد عی اسلام کونقصال بینیا نے کے دریے رہا ہے تو مخداسا أكونفقان يبخلف كواقع سصدبق اكبرى فلافت كم موقعهى بيلااس کے خلاف کا روائی اسلام کونقصا ل بہنچانے کے مترادون سبے اور اگر خود البر کمر کی مالات ہی اسل کو نقصان پنیا نے کاموجب ہوتی تواس کے علامت کا روائی تواسل کو بیا نے ك يد بوتى ذكراس كونقصان بينيان ك يدجس سے بالكل آفتاب نيم وزى طرح واضح موكيا كرابو كمرصدين كى فلافت في اسلام كوكوئى نقصان نيس بهنجا ما اوراس ك فلامن اقدام اسلام كونقصان ينمان كمامومب بوكا للزاصرت فيح الاسلام ن اس جهر مرتضور کے منزا و درمقصد کو بیان فرما یا تھا گرب منزا و درم وم فطنت وفرانت اس كويمجينے سے قاصررہے اوراپنی ذلالت دجالت کواکل بیٹھے الغرض مفرت على رضى المصرعند ك ارشاديس واضح بوكما كه فلافت صديقيم كا دوداسل کاسنری دورہے اوراس کی نخالفت اسلم کی نخالفت ہے اورتشرت علی

رمی اسٹرعنہ اس کی نرخو د فحالفت کرسکتے ہیں اور ذکسی کواس کی فخالفت کی اجازت دیسے سکتے ہیں خواہ کوئی بھی مہور والحدی للہ علی ذلگ ۔

اب برعیان محبت و تولٌ تبلی کوس محومت کاتحفظ او رکمیانی فرانے واسے خودخفرت علی المرتفی رضی اللہ عند موں اس کو غاصبانہ و ظالمانہ کیسے کہا جا سکتا ہے اور انعوذ باللہ حضرت امیراس کی حفاظت وصیانت کر کے کیا خود بھی س جرم ہیں نئر کی اور حصد دار نہیں بن کئے یا

علامه وصكوكا وماعى حكير إ وصحوصا حب حضرت شيخ الاسلام كي علطي تكالية تكالية

ایسے پرائے کہ اتنا ہوش بھی ندر ہاکہ بخیص الشائی کسی تھیف ہے جا بخرات ہیں یہ روایت کتاب فرور کے اسی صفحہ سے نقل کی گئی ہے جس سے سابقہ دو جبی روائی تنا کی گئی ہے جس سے سابقہ دو جبی روائی تنا کی گئی ہیں ، سیرعلم الہری نے کتاب الشافی کے ص ، سہم ، ص اسم ہم ہرائی مرائی ہم کہ المحل جواب باصواب بیش کیا ہے در رسال تنزید الائر بیر عال کر یہ عبارت اور یہ صفحات بخیص الشافی کے دو جزیہ میں من کے حب کہ شافی ص ۲۹۵ برختم ہوجاتی ہے اور اس کے بدر گئی سے الماری من سے بہا جز صلاح پرختم ہوجاتی ہے دور اس کے بدر گئی سے الماری من سے بہا جز صلاح پرختم ہوتا ہے اور یہ الموجی کے میں من کی گئی سیم الشافی کے دو جزیہ ہے اور وہ الجوجوز کھربی حسن بن علی فوسی کے صند کا جہا رکھا کہ کے جھرکوا ہے نہ کہ سیم رتفی علم الماری من سے تواس کی شان اجما دکا عالم کیا ہو کا خریب نے دو مروں کی غلطیاں نکا لئے کا ہم ہروفت خیال رہتا ہے گمرا بینے دماغ بلکہ نفید ب

لونظرالناس الی عیبه حد ماعاب الناس بالناس ماعاب الناس بالناس ماعاب الناس بالناس ماعاب الناس ماعاب الناس ماعم بوجا تا تواکا برین امت کونشا ترکیو کمر بنایا جا تا می حال کی جب بهی این خبر رسے دیکھتے اورول کے عیب و تبر رسے دیکھتے اورول کے عیب و تبر گری اپنی برا میوں پر جونظر پر جونظر پر خونظر میں کوئی برا بند رہا ہیں کوئی برا بند رہا

شیخ الطائعة الوجوم طوسی کا جواب یه و طوصاحث نے بخیص الشانی کے می ۱۲۲ وص ۱۲۲ پر فرکورس جواب با صواب کا حوالہ دیا ہے مختصرا اس کا تذکرہ ادر اس بین موجود وجود مقم اور صنعت کی طرف بمبی اشاره کرتا چیوں کوسی صاحب نے کہا: فہو خدوم تی صح لم یکن فیبلہ دلالة علی اکثر من تھسة امیرا لدومنین لڑبی سفیان والی) ولا حجبة فیله علی امامة ابی بکر

ينى يداليبى روابيت اورخبرسي كراكر متحصح بو و لا تفضيله الخ بمی نواس سے اس سے زیا دہ کھر بھی معلوم ہنیں ہوسکیا کر حفرت علی رضی العظیر عنہ كے زديك الدسفيان اس رائے كے الهارين متهم تفا اوراس بين زالوكركا المت بركوئى دلالت ب اور دان كى ففيلت بركيو كمراب نے نالفت سے مرف اس يے كرىزكياكدكىي السانقصان لازم ندائے جس كى الافى مكن ند بود ديكن اس سے یہ کنے کاکسی کے لیے جواز بیدائیں ہوجا آگر اگر متولی الامراس کا حقدار مذہو تا تو آب اس کے خلاف فزج کشی سے گرمزگیوں کرتے اور الوسفیان کی بیت بینے سے گریز کیوں کرنے کیوکہ ہم بیان کر چکے ہی کمعنمت کا تقاضا ہی تھا اور اکس كے تحت فالفت سے دور رہنا واجب ولازم تما اور اگر ترک نزاع وافتان كواس كى دليل بناليا جائے كرمتولى أمرستى سب تو تميز طالم بوامير كومبى ستى خلافت ماننا پڑے گا۔ اسی طرح حفرت حسن رضی املے عنہ کو امیر معا ور کی مخالفت کا اگر . کوئی مشوره دیتا میں توآب اس کو قبول برکرتے بکر ندکیاً ورمعالحت پر برقرار ، ر سے اور منکرین مصالحت کوفرمایا که دین اور را ئے اسی کے منقاصی میں جو کے ہیں نے کیا ہے یہ سے عصل اس جواب با صواب کا جو طوسی صاحب نے نو سائے نوسطری ذکر کیا ہے جس میں سے پھرص ۲۲۰ پرسے اور کھرص ۱۳۲ پر طوسى صاحك جواك وجوه اختلال

ا قول واس جواب ہیں چندامور قاب نوج ہیں ۔ اول بیکہ لموسی صاحب نے وہ و اورین اورشور نہیں ہیں ہیں اس کامحل بیان و اورین اورشور نہیں اس کامحل بیان کیا ہے جس سے صاحت کا مرہ ہے کہ ان کے زدیک یہ رواییت عض اہل السنست کی نہیں ورنہ وہ میں کھمکو صاحب کی طرح آسمان سر براعفا کیتے اور شورو شرکا نہ ختم ہونے وال سلسلہ شروع کرویتے

ووم الوسى صاحب نے بھى مرف اس روايت كے الفا أدكوسا منے ركم كر

كلوخلاص كيسى ناكام فرمائي بيع حالا يحددوسرى اس ضمون كى روايات مي دوسر عصرات حضرات کی شرکت بھی اس صلاح ومشعدہ میں تابت ہے اوراس منافرت اور عقیبیت سے آپ کا انہیں منع فرما نابھی ثابت ہے لہذا جوار کوصرف ان الفاظ کہ محدود رکھنا اور کلوخلاصی کی سعی کرنا مخفقین کی شان سے تبیر سے -سوم يرو ، يدوعوى كراس سے زالوكم كى اماست تا بت بوتى سے اور نهى نسيت نابت بوتی ہے سراسرسین زوری اور علم سے ادراس باب بی وار دوسری روایات سے مرمن نظر کر سے یہ قول کیا گیا ہے جن بی نفرع موجورہ كه يهي تيرب سوارون اوربيا دول كى مزورت منين ب اكريم البر كمركواس كالن نه ويكفته توكم ان كوا مامت وخلافت كي منصب إرفائز نه بون دیتے ما خطر مو تشرح مدیری جلد نمبر ۲ ص ۵ م اور حضرت کی رہنی المسّر کا یہ -فرمانا كرميرااس وقت بيست بينا بيل يكف سه قبل تورسف كم شراوف ہے اور دوس سے کا زمین میں کمیتی باٹری کرنے کے علم میں ہے جس سے ماف المام ب كما يمى دوسر ب حفرات كا ونت سب ادروب وتت بى ان كاب ترييران كاستحقاق اوراحل بونا خود بى ثابت بوكرا-حبب اس روابيت بين حفرت على المرتفى رضى المشرعنه في حفرت منكي بمعاب كمام كاجاع واتفاق تسليم كرليا تواببيت واستقاق حود بنود واضح بوكيا كيوكم أب كابنا رشا وب كمرا مشرتنالي سمابه كوضلات برجع نسب فرماتا در مذان کومشا برہ تن سے مورم رکھنا اس کے شابان شان سے الذا فضبت معى تاسب موكمي اورامامت وخلافت عمى -

مر بیسے بن باب ہوئی برورہ کے دورہ کے دورہ کا درمعول کا حوالہ و کیرکہا کہ نور دزاول سے اسلام کے خلاف سازش کرتارہ ہے جس سے ساف کا براج کہ اسلام کے خلاف سازش کرتا رہا ہے جس سے اسلام کا مربع کہ اب بھی یہ اسلام کے خلاف سازش ہے بھیں سے اسلام کا خلاف نام اور باتی ہوگیا حال کہ شیعی لفظ نظر اور محفوظ و مصنون مونا تا بت ہوگیا حال کہ شیعی لفظ نظر

سے تواسلام کی جگرار ترا دینے سے لی تقی حفرت علی رضی املائن کے فرمان کے مطابق اسلام یا تھا میں اور اس کے مطابق اسلام کی تقدیمی اور اس کے ساتھ ہی حفرت سدیق کی فعافت وامامت کا بھونت واضح ہوگیا وراس کے ساتھ ہی حفرت سدیق کی فعافت وامامت کا بھونت واضح ہوگیا ۔

ر در <sub>م</sub> مستظالم بنوامبر کاینا*ل حواله دینا اورا س معالله کو*ان کی حکومت ویا دشا برتیاس کرنا ہی بنیا دی علمی سے کموکر ساجرین والفا رکے انتماع کو حفرت امبرالمومنين عى رسى الشرعد ف دليل مقانيت قرار وباسد اوراس كوالمسر تعالى كانيصديمي جيسے كرنچ البلان بي ہے - إندا الشدور لي للمهاجرين والأنصارفان اجتمعواعلى رحبل وسموة اماما كان ذلك لله رضى (الى) قاتلوه على الباعه غيرسبيل المؤمنين وولاه الله ما توتى . شورى ورا تخاب كاحق مرت ماجرين وانصار كے ليے ہے وہ کسی برشفق ہوکماسے امام ادر فیصہ نامزد کریں تو وہی اللو تنا لی کی رضامی سے لنذا اگر کوئی اس کی مخالفت کرے اور بازنائے تواس کے سا تغرمونین کی راه سے سٹنے کی وجہسے جنگ کروا درانگرتعالی اس کور ادحر بجيرسه كا مبره كدوه بعرا-اس يسي خود الى السنست في خلافت داشده ا ور موکیبت کے درمیان فرن کیاہے مسلسل ٹیس سال کے فلافت راشدہ كادورتسيم كياب اوراس كي لبرمك وسلطان جركبي رمت اور ر المام المام المام المنواس وورخلانت كوظام بنوامير كے دورم تياس مرنا خود على مرنفيٰ رسى الشرعة كوجيشل في كم متراد ف سي . حفرت الماحسن دننحا دمطرعنه كدكوني نبرا راتر تبدمشوره ديتأكمه معالیت ختم کر دوتوا ب ختم ن کرتے اور نہی خم گیر بالکل بجاہے لین تسيم ولُفويين كاابل تجا توسويني اكروه دين اسلام سع بركشته تق اور

ا دراسلاً کے خلاف اصول وفواعدا ورفوانبن واً ئین کے نا فذا ورجاری

کرنے واسے تولیقینا آپ نے اسلام اور اہل اسلام پرزیادتی کی ہے اور آپ اسلام پرزیادتی کی ہے اور آپ اسلام پرزیادتی کی ہے اور آپ اس کے مجواب کے اس جواب کا مطلب بر سہواکر آپ نے نااہل شخص کو کومت اسلام دسے کر حقوق اہل اسلام بین فلل اندازی کی ہے۔ العیاف بالله نعالی عبوس اسرام رندو بالمل ہے۔ تواس تفولین سے امیر مساویری فی نفر نصیب تر اور نہ اور المل ہے۔ تواس تفولین سے امیر مساویری فی نفر نصیب اور نہ اور المل میں آتی اور نہ کی ہم اس کے قائل ہیں ہاں فلافت معاویری اگر آبداء اہل مل وعقد مها جرین والفار کے اجماع سے نارت ہونی اور تورائی اندازی تو ہوکی یا جزوی نصیب کا آسیم کر افروری کے اجماع سے نام میں بات فی اور تورائی اندازی تو ہوکی یا جزوی نصیب کا آسیم کر افروری کے اجماع سے نام میں میں میں گا ۔ تھا ور در ان کا اجماع میں تقید واعتراض بن جاتا ۔

الغرض آب نے الاخطافر الیا کہ اوس صاحب کا جواب ہواب سے کوسول دور سے اوٹون کا کا فران کا اور تعقیق در قیق سے ایک سیکا نداور ہے تعلق!

مزمهب سنيد،

## حفرت على محينة في الله المست العمال نامه

ا) جعز سادق ۱ م نمد با قرسے روایت فراستے ہیں کرجب دامیرالمؤنین) عرشہ یہ موسئے اور ان کوکفن پنایا گیا تو حفرت علی المرتفتی تشریف لائے اور فرایا اس براد مطر تعالی صلوق در حمیں و برکتیں ) موں تما م روئے زین پرمیرے نزدیک کوئی چزاس سے زیادہ بہندیدہ ترنیں کہیں انظرسے موں اور درمیرا اعل نامرهی اس کفن بیش کے اعمال نامری طرح موجواس وقت تما رہے ساسنے موجود سے ۔

سیان املا امرا امرا مرا مرا مرا مرا کا مرا کا مرا کے اعمال نامہ کے ساتھ رشک فرار ہے ہیں اور مرعبان تو تی ان کو خاصب اور ظالم کہ رہ ہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کس کی سنیں اور کس کی نہ سنیں کو بی کا کہ ہیں ہے ۔ کہ کہ ایم میں کو اس سے زیاوہ بھی کوئی تعجب الکیر صور روایا ہے بھی شروع سے آخر تک انکہ صاد قبین ۔ المی سنی مراور روایا ہے بھی شروع سے آخر تک انکہ صاد قبین ۔ می سور غالی شدیوں کی نہ این کی کا بین مصور غالی شدیوں کی زیر نگرا نی اور مجر روایا ہے بیا امن تھی تا ان نہ انکیں تو کہ کہ سیرمر تفای صف میں دور ہے کہ سیرمر تفای صف کی سیرمر تفای صف کی سیر مرتب کی این کہ ایک این کہ کہ کہ این کہ کہ کہ این کہ کہ کہ کہ کہ

منزميهمالأميهر

رن بار ہاگفته ام و بار دکری گویم - یہ خانہ ساز رواییت اسی سابقہ زیجری کوئی ہے۔ یہ خانہ ساز رواییت اسی سابقہ زیجری کوئی ہے۔ بین سیدم حوم نے ص ۲۲۸ پراس کوائی السنت کے استدلال کے ضمن میں ذکر کیا ہے اور مجر صلاح پراس کا کافی وشانی جواب دیا ہے۔

۲) اس ہیں دراین سقم یہ ہے کہ رشک وہ کرتا ہے جس میں کوئی علمی یا علی کروری موجو د ہو گھر میں یہاں ہر لی السے معالم بر کسس ہے لندا ایسا جا مع الصفات کا مل انسان عرصا حب کے کس ایمانی ، علی یا علی کا دنا ہے پر رشنگ کرسکتا ہے۔ ان عمرصا حب کے کس ایمانی ، علی یا علی کا دنا ہے پر رشنگ کرسکتا ہے۔ ان

کے ایمان جینو و تعینہ بیان فرات ہیں اسے فدلفہ فداکی قسم ہیں منا نقیں سے
ہوں یاان کے بقین برین کی کمزوری کم ایہ عالم ہے کہ رسول فداکی نبوت ورسا
ہوں یاان کے بقین برین کی کمزوری کم ایہ عالم ہے کہ رسول فدائی بنوت ورسا
ہور شک کرتے ہوئے نظرات ہیں یاان کے عم ونقل پر جو خود کتے ہیں ۔ کہ
ہور می عور ہیں بھی جوسے زیا دہ احکام شریدت جانتی ہیں یاان کی زیرگ پر
ہور کا اکرو پیشتر مصر کنہ و شرک کی واو لوں ہیں چکر کا شنے گزرا ان حالات
ہیں کوئی شمن عقل وا میان ہی یا ورکور کی اسے کر حضرت علی رضی الشریمن نے
ہور کوئی قدمی منال نامہ کے ساتھ رشک کیا ۔ ور زکوئی مساحب عقل وافعا
تواس کا تصور بھی بنیں کو کر سے ساتھ رشک کیا ۔ ور زکوئی مساحب عقل وافعا
تواس کا تصور بھی بنیں کو کر عرصا حب کے اعمال نامہ میں کسی بھی آ دی کے
مقبقت یہ ہے کہ عرصا حب کے اعمال نامہ میں کسی بھی آ دی کے

مختصم میانید :

مفرت عرر من دختر عنه كا قابل رشك اعمال نامدا دراس كى مدوايتى ودرايتى

درستگی اورصت کا بیان ؟

جواب اقرل : وصحوصا حب نے سب سے بہلا جواب حسب سابق شور و شرا ور واویل کے ساتھ دیا کہ یہ اہم السنست کی روابیت ہے منی میں مرقوم
ہے . تاضی عبد الجبار نے اس کو نقل کیا ہے اور سید مرتشی نے قواس کا کانی وشاتی
جواب دیا ہے وغیرہ وغیرہ گویا قاضی عبد البارکوئی آبن بھی ذکر کر دے تو
ویکوما حب ہو جواب ہی ہوگا یہ سنی آبیت ہے اس کو قاضی نے مغنی ہیں ذکر کیا
ہے اور سید مرتشی نے تواس کا جواب دیا ہے آ خراس احقانہ حرکت کا بھی کوئی
جواز ہے تم کو ہاری کسی کتاب ہیں یہ روابیت اوراس سا سنی و مفہوم
خوار نہیں ہے بھر تو کوئی بات ہوئی محض اس بے کراس کو نطال نے ذکر کیا ہے

ا در الل نے اس کا بواب و باہے اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ دوسری حمّی خربی کا بیا ہے کہ دوسری حمّی خربی کا بیا ہ خربی کا بیب موجود تبیں ہے ۔ اگر جناب کو نبیں بی افریم ہی یہ احسان کر دیسے ہیں اور آہد کو انہیں لمب کن اور آہد کو این کا مطالعہ کرا دینتے ہیں جس سے آہد کو نو نبیں لمب کن ادباب عقل و وانش اور اصحاب دیا سنت وا ما ست کو تسلی ہوجائے گی کہ یہ روایت واقعی الم تشین نے بھی نقل کی ہے ، ملاحظہ ہو و معانی الاخبار میں المصنف المج و جعز ۔ محدین علی بن الحسن بن موسلی بن بابویہ التھی کے محدین علی بن الحسن بن موسلی بن بابویہ التھی ک

عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال سألت اباعيالله على معنى قول اميرالمؤمنين ادا نظر إلى الثانى وهو مسبقي بتويه ما احدا حب الى ان القى الله بصعيفته من هذا المسبحى فقال عنى بها الصعيفة التى كتبت فى الكعبة ـ

فل نکره و اس روایت سے برحقیقت توروزردشن کی طرح واضح مہد کئی کر مفرست علی رضی المستر عنہ میں مطابق اپنی زبان مبارک سے اوا کیے تھے یہ کتاب بھی قالص شیعہ کی سبے اور را وی بھی سبھی شیعہ ہیں اور امام جعز صا وق سے امیرالمؤمنین علی رضی المسترعذ کے اس فرمان کا معنی بوجیا جارہا ہے اگر فرمان مہوتا ہی نر تو معنی ہو چھنے کم اصلاب کیا ہوسکتا نفا بی نیز امام موصو ن فرما وسیتے کہ یہ فرمان ہی آب کا نہیں ہے بکہ بقول ننیعہ آب نے اس کی تغییر بیاں فرمائی اسید ہے اب توصاحب نثرم وحیا و لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دوایت شیم کی نہیں ہے (۲) ابن ابی الحدید شیعی معتزلی نے نثرح نہج البلائذ ہیں ہی دوایت نقل کی ہے ترجہ پہلے گزر کیا ہے الفا کم ذکر کرنے ہراکتنا کروں گا۔

وقد حاء في رواية ان علياً عليه السلام حاء حتى وفق عليه فقال: ما حداحب الى ان القى الله بصحيفته من هذا المسبى (علاء حال) اب يمى واضح مؤكيا كرمون سنى تبيل ملم متزلد ا ورتفيل ومورد من من المدرد من المدرد من المدرد من المدرد المد

سٹیومی اور المیرانناع ترمیمی اس روایت کے قائل ہیں ۔ سیرمرتضی ملم الهری نے کتاب الشافی کے مس ۱۴ پراسی روایت

برتبعره كرتے بوئے كما -

 ساخفاد شرندالی کے حفور ما ضربونے کی تمناکی اگر اسٹر تعالی کے ہاں اس کے ۔

ذریعے حفومت اور فیصلہ کے بیے عرض کر سکیں ۔ اس کا سطلب یہ ہواکہ اگر صحیفہ ۔

کیے والایاصیف انگال حفرنت ہی رضی ادشر علی ہے اندیں ہواتو عبراسٹر تعالیٰ کے حفوار اس کے متعلق حکم اور اس کے متعلق حکم اور و فیمان میں ہے اس کے متعلق حکم اور قفا کا مطالبہ کرسکیں کئے ورز نہیں تعوذ باللہ مین ذلاف کویا جس کوالیس عالمت فداوندی میں بیش ہی نہیں ہوسکے گااس طرح وہ سب مظلوم محروم عمل والنصاف رہیں گئے جن کے پاس کر ساویزی ٹوٹ نہیں ہوگا۔

مظلوم محروم عمل والنصاف رہیں گئے جن کے پاس کر ساویزی ٹوٹ نہیں ہوگا۔

مظلوم محروم عمل والنصاف رہیں گئے جن کے پاس کر ساویزی ٹوٹ نہیں ہوگا۔

مظلوم محروم عمل والنصاف رہیں گئے جن کے پاس کر ساویزی ٹوٹ نہیں ہوگا۔

مظلوم محروم عمل والنصاف رہیں گئے جن کے پاس کر ساویزی ٹوٹ نہیں ہوگا۔

مظلوم محروم عمل والنصاف رہیں گئے والنس بیا پر کرسیت

۔ برین عفل و دائش بها پر ترکسیت شید برادری کی نا ویل دیچه کر مجھے لقین ہو گیا ہے کہ سے خداجب دین لیتا سے عافت آ ہی جاتی

استانا کا علم و خیر کے حضور عدل وانصاف کے حصول کے لیے تطاویوں کو ان

علفات کی قطعاً حزورت نہیں ہے سب بچراس کے ہاں علوم بجی ہے۔ اور

محتوب و مرقوم بھی اور ہر شخص کے اعمال کی الیسی دستا ویز موجود ہوگی کہ وہ دیکھ

کر پکارا کھے کا '' مالمھ بنا الکتاب لا یعاد رصفیرۃ ولا کبدیرۃ الا احصاھا "

معی نقریرالنسیم اس کم انبوت کیا ہے کہ حضرت علی رضی المشرعنہ کی

ریمنا اور آرز و پوری ہوگئی حجیفہ آپ کو ل کیا بکریشنا آپ کو دستیاب

ہنیں ہوا تھا تو آپ نیامت کے دل حضرت عمر رضی الشرعنہ کے خلاف کو تک

اندام ہنیں کرسکیں کے کیو کرشیدی عقل کے نز دیک اس کا دارو مدارا ال

حفرت علی رضی املاع تا علی ملاز مورمران حفرات کے خلاف کوئی کلمہ اینے دورنولافت میں بنیں کہہ سکتے سے چہ جائیکہ اس دور میں کمنزافل ہر یہی ہے کہ آپ نے مام حاضرین کوتا اثریہی ویا کہ بین ان کے کارہائے نایال اس می خدمات اور دین حنیف کی نرویجی اور ترقی سے اس فدرمتا تر سوا

ہوں کا اسٹرتنالی کے صوریہ ارزوپش کررا ہوں کہ بھے بھی اس قسم کے ا ہمال کی توفیق عطا فرمائے رہا یرکہ آپ کے دل میں اس کے برنکس کھراور سنى غفا نويد دصوكه اور فريب ذليل اوركمشيا انسا نول كا پيشه اور طريفه ميوا كتاب المندنغال ك شرايس بزدلان اورر رباسي حركات سيمنزه ومبرا بوت بن على الحضوص الم حسين شهيد كمد الإكرابا حبان جيسے اسد المطر الغالبُ

اكر نواه مخوا وتفرست على رضى الشرعندية اس اعمال امد ك مصول ك كوشش كرن يتى جواط نونالى كے بال حفرت عمر ذارون كے ساتھ مخاصمت ا در خالفت میں دسنا ویڈئ بنوت کے طور بر در کار نفا تو پیر لوگوں کے سامنداس طرح كمين كالفرورب فببس تقى اوردانين غلط ناتر وين كى ملكريد كوشش اورنمنا وآرزوتو كمرس بيط كرعي بوسكني تني الديدكول كواس مغالط اورغلط دنہی سے بھی بیایا جاسکتا تھا کہ ان کے نیک اعمال اوراعلی کارناموں کی وجسے الیبی بہتیاں ان کے ساتھ رشک کر رہی ہیں -تفسيرا م كراولول كاحال :-

اب ذرا الم حبعرما دق رضى الطرعندسي نقول اس رداييت كعداولول کا جائزہ لیتے ہی کہ وہ کس نئے کے لوگ ہی تاکہ اس تفسیر ہم جن بر قریب ہونا وا منے

مفضل بن عمر كاحال ور حضرت على رض الله عند كي اس ارنشا وكامعنى الم احبر معادق رمى الشرعندس يوهي كروس نے بيان كياسيد زرااس ذات شريف كا تعارف مى كرانا بون اكر حققت مال واضح بودائ بدىنويات الركرام ك طرف منو کئے گئے ہی اور بنا بخداکہ وہ اس فسم ک بے سردیا اور غیر معقول با تیرکیں حادبی عثمان سے مردی سے کہ ہیں نے حفرست الم ا بوعبدا دللیر

کوفرات ہوئے سناکہ آپ مفعنل بن عمر کوفرا رہے ہے۔ یا کا فریاصشرکے حالک ولابنی بعن احاجیں جعفراے کا فراسے منٹرک ۔ مجھے مبرسے بیٹے اسائیل سے کیانعلق ہے اور کون سی فرض سے ؟ وتواس کوکموں تباہ ور ما دکر رہاسے )

(۲) —— اساعبل بن جا برسے مروی ہے کہ امام البر عبد الطرعلير السلام نے فرايا کم مفضل بن عمر کے پاس جا اور اسے کہ دیا کا فریا مشرک مناسب کی طرف کہا اوا درہ مشرک تومیر سے بیسے کی طرف کہا اوا درہ رکھتا ہے ہ

--- ابوتمروالكشى في يحيٰ بن عبدالجيدالهاني كاكتاب جوا امن . امرالمؤمنين كمه انبات بس الحي كئي سيدسه مقل كياسيه كديجي ني شرك سن كها : النافوا ما يرعون ان جعفرين عمل ضعيف الحديث الحريث بست سے داک کتے ہی کر جعر بن محرصنیوت اما دیے بیان کرتے ہی اور اس فن ہیں فابل انتما دنہیں ہی توانوں نے کما حقیقت مال اسس سے مختلف سے دراصل بعض ماہل اور مجد سے بوگ اپنی دنیا وی اغراض الح حرص د لا بلح کے تحت آپ سے ار دکر د مجع موسکتے اردانوں نے آمدور سروع كردى اور توكون سے كتے بهي الم جعفر ما وق في فرمايا - ويدانون باحادیث کلهامنکوات کن ب موضوّت مال کرمتی روایات بیا ل کرتے و مسب منكر رويس ا ورموسوع ومن كمرت اور مراسر هموس اور حبتان چپعوام نے ان روایات کوسنا توان کونسلیم کرکے بلاکہ موسکئے اور بعن سندان كا انكادكرد يا - ا وروه اوك بي مفعنل بن عمر نبان ، عمر والنبطى دغيره - ذكرواان بعفراً حدثهم ان معوفة الامام تكفي من العدادة والصوم الخ برروايت بجي امام جعفرصادق سي نقل كر ذال كه امام كالعرفيت نمازاور روزه سد کافی سے دین اس معرفت کے صول کے لعد نمازوروزه ک

عرورت نئیں متی اور دیکر حفرت ، بی رضی اصلون با دلول بیں ہیں اور مہوا کے ساتھ اٹرستے ہیں ۔ و مزید تفصیل ت کے سیسے رجال انکشی س ۲۷ کا امریک مانظر فرما کمیں)

محمرین ستان راوی کامال ، رفض بن شازان کمتا سید الاستول ان اروی احادیث محدین بن استول ان اروی احادیث محدین بن اس کی اما دیث کوروایت کرنا علال نبیس مجت اور ایست کی است المستره ورید استان استران نست از المستره و روای کی سیدان مون آلد کا دیدن المستره و روای کست سید و مزیر تفعیل ست رمال الکشی مین محدین سنان مشهور در و محکولوگول مین سند سید و در مزیر تفعیل ست رمال الکشی کے می مسلم می میں ۲۱ میں ۲۱ میں برس خطور اوی )

برمرف دوراولیدل کا حال ہے جونزر قارمکن ہے جس سے پر نتیفت واضح موکئی کہ یہ لوک مفرست علی رضی الشرعت کے ارشا داست میں تربیف کوینے والے بیں ادر دجال وکڈا ب اورکرافر ومشرک المذا ایسے لوگ جب مزمہب سے درکے بائی مبانی ہیں اور شرایست مدارا ورجہ الماسل کو عجراس غرمیب بیں خیرا ورحبائی کا ہوکس طرح وصون ٹرسے سے مل سکتا ہے ۔ کا ہوکس طرح وصون ٹرسے سے مل سکتا ہے ۔

جب تربیب معنوی روزر روشن کی طرح میال بهدگی اور فرنین کی حالت
بی واضح بوگئی تواب ارباب انعما و و یا نست اوراسیاب مقل و بنم کے
بیداس روابیت کواسین ظاہری معنی و حقوم پر مجول کرنے کے بلاوہ کوئی چارہ
منیں ہے اور یہ مانالازم ہے کہ امیرالمؤمنین عمرنا رق کا المال نامہ وہ عظیم تر
المال نامہ ہے ۔ میں کے سابح تر حفرت ابوالاً نمر علی المقلی رفنی ارفی عزیمی وشک
فرمات سے اور اس قسم کے المال نام کے لیے دل وجابی سے ارزوم ندا و ر
اور بارکاہ خداوندی میں اس کے بیے وست برعار ہے تھے ۔ والحد داللہ علی دخوج المی
دوابیت کی حقیقت اور اصلی معنی ہے تربیب منوی کے اثبات کے بعد
دوابیت کی حقیقت اور اصلی معنی ہے تربیب منوی کے اثبات کے بعد
ارب اس کا حقیق معنی ماد عرف ویں وابن الی الیریہ نے حفرت عبد الله بن باس

فریات ہیں رحفرت عمر بن خطاب کومیری یہ بات بھی معلوم ہور گاہیہ اٹھکر بیٹر کئے اور کہا : اتشہد ہی یا بن عباس کیا تم میر سے بیداس کی تنہا دت ہیں فرا دیتے ہو ، تو ہیں نے کمزوری کم مطاہر ہ کرتے ہوئے اس شما دت ہیں فرا ، پیکی ہٹ محسوس کی فضر ب علی میں کتفی و قال اشہد : تو صرت علی تی الشرط نہ میں ہے کہ میں کتفی و قال اشہد ، تو صرت علی تی الشرط نہ اور میں میر سے دونوں کند صول کے درمیان تھی دی اور کہا کوائی دے ، اور ایک روایت ہیں ہے کہ میں خوش کیا : لم تجن عیا امد اللہ قومنی فواملت لقد کان السلامات عدّا و ا ما د تاق فت کا و لقد ملات الارض عد کا - تم برسینا نی کا الحمار کیوں کر رہے ہو فعالی قسم ہے تنک تما دا اسلام النا موجب برسینا نی کا الحمار کیوں کر رہے ہو فعالی قسم ہے تنک تما دا اسلام النا موجب عرب نوی عدل کے ساتھ محر دیا تو حفرت ، عمر و نی اسلام نے کہا اسے ابن عباس زمین کو عدل کے ساتھ محر دیا تو حفرت ، عمر و نو آپ نے نے میں دت دینے کو بسند دیں کہ میں اور نیصل د سینے کے مترادت فئی ) اور دینے کہا در نیس در کیو کر المالی کا الحمار کا الحمار کیا کہ المالی کی اور نیسلہ د سینے کے مترادت فئی ) اور نیسلہ د سینے کیا در نیسلہ د سینے کے مترادت فئی ) اور نیسلہ د سینے کیا در نیسلہ د سینے کی کور سند

اس بی نوقف کی ''فقال له علی علیه السدام قبل نعم وانامعك فقال نعم" تو حفرت می رضی افتر مزن اسے کها کمو بال بی شها دست دیتا بول اور بی بجی اس شها درت بی تربی از مزر مربی می اس شها درت بی تربی از مزر مربی می اس در نفر مربی می الم اندر بی الم اندر بی الفاظ نربان اقدس برجاری فراک : ما احد احب الی ان اللی الله بصحیفته من هذا الم بی طال سیاق و سباق سے اس صحیف کا معنی دفته و مراس کے سا غذا فتر تنا لئی بارکا رہیں ما مزی گذار اس نو و باطل بو کرده گئی کی و کرده تنا وارز و کامطلب دشف سروا شی بوگی اور ساس ساری سبائی سازش اور بیو دو تحبین کی تربیت ان و راس سیات و کرده گئی کی و کرده تنا وارز و کامطلب فرکس ای می اس قار در تنا و ارز و کامطلب ای بی اس قار در تنا و ارز و کامطلب کی بارکا در در تنا و ارز و کامطلب کی بارکا در در تنا و کرده کئی کی و کرده تنا وارز و کامطلب کی بی ان کی تنظمت اور دفعت اور دفعت اور دفعت اور دفعت اور دفعت و برتری کے مقیده کی نیا و فراہم کرنے کی کہا ضرورت عتی -

سندی ورابیت کی حقیقت = اب فراده کوما حب بے کر طوسی اور مرافی فی مرفوسی اور مرافی فی مرفوسی اور اس مرفوشی و فیره اسلاف کی درابیت کی خفیقت سے بہدده الحیایا با یا ہے اور اس کی کئے ہے کہ موسی اور مبلان دا نئے کیا جا تاہے سب سے بہلی وجہ تو یہ بیان کی گئے ہے کہ حضرت علی رضی الله عند بیسے جا مع الکی الات اور صاحب مفاخر منافف کو ایس مناف تمنا و اردا کی مورد در کی بوسکتی ہے ہوب کر رشک وہ کرنا ہے حب بی بی علی یا علی کروری بواور اس برکرتا ہے حب بی علی یا علی برتری بواور رہیاں معاملہ برعکس ہے المذارشک کی کوئی وجہ نہیں ہوگئی ۔

الجواب : اولاً - رشک کرنے کے بیے مون ذاتی عما ور مل میں کم زوری کی مرورت نہیں سے بھر دوسرے بہو تھی ہو سکتے ہیں ۔ مثلاً فقوصات کیرہ اور اثنا عن اسلام و ترویج دین اور اقامت معدلت اور لوگوں کو راہ استفامت پر میلانا جس طرح کہ آپ نے فریا یا : ولیھ عوال فاقام واستقام حتی وضع الدین بحرانه ابر کر سے بعد البی تحقیمت الب اسلام کی والی اور امیر بنی جو خور بھی راہ راست برفتے اور لوگوں کو میں راہ راست برفتے اور لوگوں کو میں راہ راست برگام زن کیا حتی کہ دین نے راحت دسکون مسوس

ک ، ا در پر خفیفن کسی جابل سے حابل شخص ریمبی منفی نہیں ہے کہ متعدی نیکی کا فائرہ اور اجرو تواب غیر مندی نیکی کنسبت ریاوه او تاب مثلاً بهت براعالم بو مگر رُصائے زا دراس كي تقال تقورًا عم ركهن وال بو كرشب در دزان عم وريعاً يا عابرب جورات دن عباوت میں معروف دشنول ہے لیکن دوسروں سے واسطر نسیں رکھتا ادراس کے مقابی دوسرائنض فرائف وواجیات اورسنن مؤکدہ ہی اداکرتا ہے لیکن دوسرول کو بی ان امورک اوائیگی برآ ماد مکرتاب تولازی بات بے کداس کا جرد اواب دوسرے شخص سے زیادہ ہے ،الغرض رشک کرنے کااس میں انحصار نہیں ہے ۔ کم ایک بین علی و عمل کمزوری موجود موا ورد وسرے بین فوقیت و برتری بکرعلم وعل بین کمال کے باوجودا فا دہ وا فاحر خلق اور تروج داشاعت دمین ہیں انتیاز بھی قابل تشک بوسكت ب على الفوص مفرت على رضى اللهومة كوشيعى عقيده كي مطابن علم ماكات وما يكون ماص تقاا ورال السنت عبى آب كو تقالن سعة كاه اور نور ولايت سع عواقب اموركود يكف والالقان كرت بي توآب كي عمين بوكا كرميرا دورخلافت تو باهمی اختلات وانششا را ورکشت وخون کی نذر موجائے کا اوراشاعت دین اور فتومات كاستسداس طرح برفرارنهي روسك كاتوآب كالجمع ساغفرزننك كمريا اور زياده موزوں وساسب بوجائے كا-

خیقت بی بی سے کہ بار دارشاخ بیشہ مکتی ہے اور سے نم بلندر بنی ہے۔ انداا زرہ توامنع وانکساری بمی تورشک کی جاسکتا ہے ۔ سے تواضع ذکر دن فراز ان کواست ۔

حفرت ہوئی عیدالسلام نے امت مصطفیٰ صلی احشر عید دسلم ہیں وافل اور شامل بوتے کی تمنافر مائی مال کر شامل ہوئے تمام تراجم سے افضل و مرتز ہوتا ہے لیکن مقسدتوا صنع تمام تو فرائے شیوصا حبان کے نزدیک ازروئے تقل اس رشک کو محال اور نامکن ہمنے کی وجرکی ہوسکتی ہے ؟ کا سوائے تکم اور سین نزوری کے یا المار نبنی و عداوت کے۔

حفرت علی رمنی ادملئر عنہ کے ارشا دات سے جو نہج الیلا عزاین آتم ا در دیگرکتب اکامیدی نرکور بین ان سے دا ضح سے کر حفرت علی رہنی المترعمة ان دو دو رس بزرگوارول کے متعلق اور بالحفوص حفرت عمر دستی اسلاع نه کے متعلق کس تعزر فسیست اور فوفیت کے قائل تھے ۔ کس فرما یا بخدا ان کا مرتب اسلامیں میں بہت بندے اوران کا وصال اسلام کے لیے کرازخم سے كبين حفرت فاردن كوال اسلام كےسيے مرجع اور لمجام و ا وى قرار و یا – کہیں تبیج کے دانوں کے ربط وضبط بر قرار رکھنے والے دصا کئے کی انتد ابن اسلام کے باہی ربط وضبط کا آپ کوضامن قرار دیا ۔کہیں اسلام کے بے آب کو قطب مرار قرار دیا جواسل کی کی کروش اور نفعت وافادہ کاخامن ہے کہیںان کو کمی دور کرنے والا ہماریوں کا علاج کرنے والار مر خرا در معبلائی کو یا نے والا اور شرونسا وسے دامن بیا کرنکل جانے والاقرارديا وغيرذ للت حبب كمران كيه ليد بطور وزير وسنتيرمنا ونت . بھی فرما تنے دہے ا وران کے وصال ہر بنائی مہوئی مشاورتی کمی کی ہیں ۔ بی شا مل ہو کمران کی ا لماعت کا حق ا دا کرتے رہے تو اس کے بعر اس فاروق اعظم کی افضییت اور مرنزی میں اور خدا دا دفضل و کمال ہیں

كون وشمن دين وعقل ننك كرسكت سبع بالوركس منسسه وحفرت على رضي الشرعن مے ساتھ تنتی اورنسبت کا دنوی کرسک ہے جب کروہ ان کے اقوال اورنظر بات کو چیش نے والا ہے اور ان کے نمد دحین اور منظمین و کرمین کی گستا حی اور ر بي ادل كرن والاس - نعوذ بالله من هذا الشقاء -جواب الثاني: اور محرسات نهاده رشك س جزر بركري كے ان كے المان بر حومتم الما كركت بن است فديد بن منافقين بن سع بول وصكوما حب نے کویا ذخیرہ احادیث میں سے صرف ہی ایک روایت دیجھی سے دومری کوئی روایت اُن کی عظمت ایمانی او رصدیق اکبر کے بعد ساری امت بر را نظے اور وزن ہونے کا انہیں لی می نہیں ۔ دم حکوصا حب اِ آپ کے اپنے اعتراف اور اس كى السليت كوسلوم كئے بغيراس برباطنى كے ألمبار كوهبورو، يدو كيھو كمر سرور عالم صلى الشدعليه ولم اور حضرت امير الموسين اورا مُرام في الحصيتعلق كي فراياب الرآب حفرت أمر عبيالسن كم متعلق قرآن مجيدين بها بهوا ديمولو دُبينا ظلمنا انفسناً ا ب رب بارسے ہم نے ابنے نفوس اور جانوں پڑھلم کیا ہے توان کی خلافت ا در نبویت کا انکادکر دو کئے اور نقوی و پرہز کاری کی نعیٰ کر د و سکے مفرن پیش على والسلام كينعلق قرأك مجيد مي أنى كنت من الطالمين ويجير لو يحفي لو الى تعراد اد رفنت منظمت اورنوت کا کارکرووگے ؛ یسس تواضع اور آکسیا ری کا المهار بدا ورعزفان كي لبندترين مراتب حب كليت لبن تونيف مراتب كو البیت ماص نبی رہتی اس سے ہرسطے کما کال سے کال فرد کھی اهد ناالصراط المستقيدة كالتجاكز البي كيوكداس كانظريس ومرنبه عالى مى برايت مؤالب اور نجيه مرتبه كومه البهيت تهيل ونيا الذاعارف كالرحس وابت كوبرايت نني هم را اور بند ترمقام برايت برنظر كركوال كاطب كارباس كى. اس نید در صری برایت اگریمی نفیب موجائے توسم اپنے آپ کومون اکل مجفے مک جائیں مگریہ امرار عنگ اور حرس میں مست اور نشد نے رسیا

لوگوں کے نلیظ دماغ میں کب راہ پاسکتے ہیں

حفرنت بمررضي الشوعنه كميساس لفكين برحفرت على وضي الشوعنه وتشك كرس کے جن کی کمزوری کا بیعالم ہے کہ رسول فداکی نبویت ورسالن پرشک کرتے ہوئے نظرائت ہیں؟ یہ بی وطوعاحب نے حفرت عمرض ادلائوند کا بنا قول نقل کیا ہے ن كرنى اكرم ملى الشرعيروم كا ورحفرت على رضى الشرعة كاحبس سے فيصكوصا حب کی حاقت اور سخافت تنفل المابراور واضح ہے کیوکم کا ملین اور الکیین کے کمال کرفا التقاضا بى يى سے كروه بندمراتب إيمانى كے مقابل غيلے مرتبر كوكوئ الميت نه دیں ،علاد وازین قلوب صافیه کومعولی سی تبدیل بھی مہنت زیا د و محسوس ہوتی ہے جیسے د دومرین نکا پاشیشہ پرسانس طرحائے توفوردًا اس کا از فسوں ہونا ہے يكن زنك آلودلوم برسانس كالترغايان نبي بوتا اورز كالم كركم ك شربت ببي معولى تنكاكم وجود مسوس اورنمايان بوتاب لنزايقول اسي ألبي صفائي اورشفافيت كالمينه دارب ادراك كاس تك ودوس جاب في معمديد كم موقع بری تنی مرف اور مرف اشدادی الکفار کے شان کا لمهور تحالیکن شعرت الدر غيظ وغفسب كے المهار بس آب نے جوسی ادر صروحبر فرمائی محض اس لحا لوسے اس كوشك سے تبیر فرما دیا كر محض كفار ومتركین كے خلاف غیط وفضیب المحوط نهیں رمنا چاہیے تھا بکہ نی اکرم ملی امٹر ملبہ وسلم کی ومرداری ا ورمنفسب خلافت ونیابت كينت فهربب رمينا جاسي خاراور كيم ورمنا كالخامقام براستقاست اور استمرائها خلابريزنا بياسي تمار ومكوصاحب كبين فرآن مجيدي عمى أرقع فنوى ويمركر بفؤی ذاکا دینا کروہ خود ہایت برنسی سنے دومردل کے باوی کیسے بن سکتے تصادر بدایت یا فته لوگوں کے لیے قابل رشک کب بوسکتے تھے کیو کمہ دومری اً *پت بی لموظ دیکی مزوری ہے ف*نسی وہ غید له عزمیّا "*ووعبول گکٹے* ادران اعزم داراده عسیان اور افران کانیں تھا معلوم مودا د سرنعالی کے قربان ہے با وجو فرفا ہری منی کما عقیدہ رکھتا کفرسے توصفرت عمر دننی المسّرعنہ جن کھے

فن و کمال اورایمان و ترفانی بندیول کا گوانی استرتبالی وست قان آمنوا بمثل ما آمنم به فقدا هندواؤه تم جیساایمان لائی تو برایت یا فترین ورزنین اور ان بر کے ایمان کوان کے بیے فائل تقید نموز کے طور پر پیش فرمائے '' آمنوا کست آمن المناس' اس طرح ایمان لا و میس طرح یہ لوگ ایمان لا شے بی ا درا ما و بیث رسول می استرمیر کم کے دفاتران شما وات سے پر بول اور خوات المرکے امران داست موجود موں جن کے جواب و بینے کی شید کے افعان واسلان میں مهت وجرات بی نبوتو ا کھے اپنے فاتی قول کو جواز ره توافع واکمساری مرز د بوااس کو کس طرح ولیل بنایا جا سکت ہے ۔ المیسی منکم رحبل د شدید !

مرز د بوااس کو کس طرح ولیل بنایا جا سکت ہے ۔ المیسی منکم رحبل د شدید !

مری کے جوخود کتے ہیں کہ فیم سے مدنیہ نورہ کی بور شرعی خور اس توافع اور انکساری کرین کے جوخود کتے ہیں کہ فیم سے مدنیہ نورہ کی بور می جو مراسر توافع اور انکساری پر بنی ہے اور ان عور توں کی جو صور افرائی اور و لیجوئی پر جوفیف و قت کو بین موقع کرنے کی احت رہے برابن رائے سے معلی کرنے کا حوصل اور بریا اپنی معلومات کا اظہار کرنے کی بہت رکھی تھیں۔

برابن رائے سے مطلع کرنے کا حوصل اور بریا اپنی معلومات کا اظہار کرنے کی بہت رکھی تھیں۔

برابن رائے سے مطلع کرنے کا حوصل اور بریا اپنی معلومات کا اظہار کرنے کی بہت رکھی تھیں۔

فداجب دین لیاہے عافت آئی جاتی ہے۔ ولمعكوصا مب فرانے ہی كركم محرت على رض الله عند جناب عمرى زندگى ېررننک کريں گھے جس کااکٹر و مِتْرَ حقد کفرونٹرک کی دا د یوں ہی جھکتے کزرگیا۔ وطرماحب يز فاعده أب نے کس میودی سے سیکھا ہے کہ جس کی ساری زندگی ایمان کی حالت برگزرے وہ دوسروں سے انفن ہوا کرتا ہے۔ آپ کو پیدا ہو نے ہی مومن ہونے کا دعویٰ ہے ادر صفرت ملی رہنی امٹسرعنہ کے بمائی صرب بقیل اور آپ کے اور سرور مالم علی استر علیہ وسم کے جیا حضرت عباس رض احد من فتح كمرك وقدم راسل كائے توكي خبال ب كرتم ان سافض بوگئيان كراب؛ نعوذ بالله من ذلكر-علده ازی بی اکرم ملی الله عیروسلم کے اعلان بنوت کے بعد عجد لوگ کسی وقت بھی حلقہ غلامی میں وافل موسئے ان کے سالفہ عقائر اور اعمال کالعدم موسکتے یا ان برموافذہ باتی سے حیب وہ اعمال قابل موافقہ ہنیں اور نساس ننرک اور کفریران کے لیے اللہ تعالیٰ ا دراس کے رسول ملی الله علیہ ولم کی طرف سے سی شم اعقاب سے تو اُ خریشیدہ ماحبان کواس موًا فذه اور تنقب کم احق کس نے دیا ہے اوراس کومقام لمعن وکشینع یں ذکر رنے کا ؟ ماننے برا کی توصوت موسی علیالسلام کو صطلانے واسے اور عنراب فداوندننا لاكانشان بننے واسے مرتدین كورو بار ، زنده بوسنے اورتوب كرنے ير نبى تسيم كسي اورنه ما سنف برائي تورسول كرائ مل الله عليه ولم كسف صاب كمام كالبان مي اس بیدنسلیم ندکرین که وه نبوت کے بھٹے سال منرف باسلام ہوئے بینی مرف سترہ اٹھارہ ساں شرصیت عال بالنذاس کاکیا اعتبار ہے، تفصیل اس اجال کی یہ ہے کہ علام کشی نے صرت سان فارسی کا طرف نسوب روا بہت بال کی ہے۔ والسبعین الدین اتهمواموسى على قتل هارون فاخذتهم الرحفة من بغيهم تم بعثهم الله جن سُراً دميون انبیاء مرسلین . روحال الکشی ص۲۲) -نے موئی عیرالسلام کو حزت بارون علیہ السلام کے قتل کے ساتھ سنم کیا تھا ا در ان ک

بنا وست اورسرکشی کی وجسے ان کوزلزلہ نے اپنی لیسٹ ہیں سے لیا بھرانہیں زندہ کی اس حال ہیں کدان ہیں سے بھون ابنیا وس کے داور بعض ابنیا وسے گرمرسل نہیں سے نواس کے بعد کیوں کہ ایسے لوگ ہودی ہیں اور بدا لیٹر بنا ہوئی کواسے تعلقا کوئی گرفتار ان کا اسلام اورا ہا آلام بلی بی اکرم صی احتر علی وسلم اورا ہل بیت کوا سے تعلقا کوئی منعنی سے اور صوف ازرو کے نفاق کلم بڑھ کمراسل کے ساتھ مبرترین وشمنی کا مفاہر مرکیا گیا ہے ، اپنے مرتدین کوئی مرسل بنا کر دکھلانے ہیں اور رسول خواص الشریق ملے مفاہر مرکیا گیا ہے ، اپنے مرتدین کوئی مرسل بنا کر دکھلانے ہیں اور رسول خواص الشریق کا کے مخلف غلاموں اور قریبی رشتہ واروں کے ایمان کے بھی قائل نہیں جن کے ایمان واخلام کے کھا وار انٹر تا کا کہ ایمان واخلام کے کھا وار انٹر تا کا کہ ایمان واخلام کو اور انٹر کرا کا کا میں جن کے ایمان واخلام کا در بی حکمت ہے حضرت علی رضی احتر حدے اس دشک کی تاکہ ایمان آلام کیووری

ا در می حکمت ہے حرت علی رضی اوٹ رخ کے اس رشک کی تاکر آئی آلا) ہودی مازش سے بڑے سکیں اور انہیں بتہ ہوکہ جن م بتیوں کے نامر اہمال کے ساخر حفرت علی رضی الٹیونش بیسی ہتی رشک کر سے ان کے متعلق کسی قسم کے شک و نظیری گفیائش کیا بھو کہتی ہے ؟ اور آ ہے کا فرض منصبی تھا کہ آ ہے الی اسلام کی برایت کا اہتمام فریا تنے اور آ ہے نے اس کو باحسن طریق اوا فریایا ۔

از حفرت بيخ اسلا) قدس مره العزيز

مزمهب شيره

خطیه هرن عبدالله بن عباس در حق

خلفاء ثلاثه رضى اللهعنهم

مال ابن عباس رضى الله عنهما في ابي بكر رالصديق رم التهابابكركان والله للفقراء دحيما وللقرآن تاليا وعن المتكر ناهياوبديته عارفاوص اللهخا تكفاوعن المنهيات ذاجوا وبالمعروف آصراوبالليل قائمًا وبالنهارصا مُنافاق أمحابه ورعا وكفافا وسادهم زهدا وعفافا فغضب اللهعلى من يبقصه وبطعى عليه (ناسخ التواريخ جلده كماب نبر صفي ١٢٢٠١١) حفرت ابن عباس رض المشرعنها في صفرت الدكم رصديق رضي المشرعنه > كى شان مى فرايا داملىرتغالى رمت فرائے الدېمرو صديق) بركه الله كى قتم وہ فقیروں کے لیے رحیم نفے اور قرآن کریم کی تل درت ہمیشہ کمر نے دالے تھے۔ بری انول سے منع کرنے والے تھے ۔ ا مشرِیعا کی کی سے عالم نقے را درا دسٹرتنالی سے ڈرسنے واسے نفے۔ ا ورنا کرونی اندال سے ہٹانے والے تفے اچی اِنوں کا کم دینے والے تفرات کوخدای بندگی کرنے والے تھے اور دن کو روزہ رکھنے والے تھے۔ نما صحابه بربر برنم كارى ورتقوى بس فوقيت عاصل كر عكے تھے دينا سے بے رغبتی اور اکرامنی ہیں سب سے زیا وہ ستھے ایس ہوشخص ان کی شان بس تنقیص کرے یان برطون کرے توان کی شان میں تنقیص کرنے دارے برفدا / اغضب ہو

شان فاروتی بس عبی ایک تفری فاعظه بود ناسسنج النواری کتاب بنراصفه ۱۲۱۱)

رحم الله اباحقص كان والله حليت الاسلام وحاوى الأتيام ومنتهىالاحسيان وعل الإيمان وكهعت الضعفاء ومعقل لحتغاء وقامريحق اللهصا يراعتسباحتى اوضح الدين وفتح البلاد وآمن العياداعقب الله من ينقصه اللعنة الى يوم القيامة -الشرنغالي رخنين فربائے الجعف عررتی الشرعنه برخداک تشم که وه اسلام کے سے ہدر دینھے ۔ بیٹول کے آسراتھے۔احسان کے اٹل مرتر مشکن ستھے۔ ایمان کامرکز تحصفیفوں کے جائے پناہ سفتے ،متقی اور تربہز کاروں کے مبا وما وی تھے۔ املے تغالی کے حقوق کی حفا لمت فرمائی ، حس میں تکلیفوں ا ورصینتوں پرصر کرنے واسے سکتے ۔ادشر تعالیٰ کی ٹوٹشنو وی جا سینے دا ہے تنے بہال مک کرون کوروشن کی اور ملکول کوفتے کیا ۔ اور اللرتعاليٰ کے بندوں کوخوف سے بھا کرامن میں رکھا۔ جوشخص تھی ۔ ان کی شان کو کھٹائے وہ قیامت کے اوٹرنقالی کی منت کامتخی ہے ، اسی طرح شان ذئی النورین سبیرنا عثمان رضی انظرعنه کیمتعلق مل حظ فرما تکیں . وحمالله عثمان كان والله اكرم الحفدة وافضل البررة هجادا بالإجار كثيرالدموع عند ذكرالتارنها ضاعندكل مكرمة ستياقالىكل مغية حبيباوفياصاحب جيش العسرة وحورسول اللهصلى الله عليه وآله فاعقب الله ص يلعنه لعنة اللاعنين.

سزوہ توکی ہیں اسل می اشکری ا ما نت کرنے والے تھے نزدہ توک ہیں اسل می اشکری ا ما نت کرنے والے تھے نزدہ توک ہیں اسل می اشکری ا ما نت کرنے والوں کے ہردار تھے اور رسول اللہ ملی اسل میں اسل میں است کرنے اس پرامٹنگری گسنت ہے اور ان لوگوں کی لعنت ہے جو احدات کرنے والے ہیں ۔ والے ہیں ۔

از محرسین دعوماحب از محرسین دعوماحب منزيهمالا ماميه

حفزت عبداد الدین عباس رضی امطرعنهای لحرف نسوب اس روابیت سے بینروجہ تنسک کرنا درست نہیں ہے۔

ولا ناسخ التواريخ بين يروايت مودي كي مروح الذبه سيليكي

ہے۔ در مودی اہل السنت کے جلیل انفدر پیالم بکمہ فاضل امام سے ر ریس میں مراس

عقل می قاعره سے کرسی شخص کا کلام اس وفت اس نے عقیرہ کا ترجان ہوسکتا ہے جب کوئی قرینہ اس کے خلاف عقیدہ ہونے برتائم نہ ہو ا و ر یمال قرینہ موجود ہے جواس کلم کے خلاف اعتقا د ہونے بیرولالت کرتا۔

یہ اوروہ یہ ہے کہ انہوں نے برکان مرح وثناو ٹلاٹر رضی المطرعنم کے حق میں وربا رسا ویہ بیان کرتے

جوابینے استا در کرامی حفرت می اور دیگر فاندان بنوت کے افراد کا مرسے عاص کیا تھا نز مان سے ہائز وصونے بڑتے اور حب مان کا خطرہ ہو تو

نقِیْهٔ جائز بوزاہ اللہ الدایہ سب ازروئے نقیہ کہا گیا ہے اس لیے اس کا انتہ از نہیں

معزت ابن عباس رضی المشرعنها کی طرف بسوب یرکام ان کے سلم نظریات کے خلاف سبے جیسے کہ ان کے گرانقدرمکا لمات سیسے روزروش کی طرح وارپنے سے جوانہوں نے معنرت عمرا لخطاب رمنی المٹرعنہ سے کھٹے جیسے کہ طبری ، محا خرات را غب ہیں مرفزم سبے اور شبل سنے ان کی تفییل تقل ک بے رابع کی اس خطاعت اور شبل سنے ان کی تفییل تقل ک ب رابع کا مواقعہ ہیں یہ اقوال حفرت عبدالعظر بن عباس کے بھی ہوں توکوئی فرق بنیں بڑتا کی ذکر مذہب شید میں مندا و رحبت عرف نی ہے یا انام مصوم اور حب کا قول ان کے قول وقعل کے فلاف ہواس کو بڑکاہ کے برابر بھی اہمہت حاصل نہیں ہوتی ، و تنزید الا نام برص ، اا تا ۱۱۱)

ازالوالسنا حمراشرف السيالوي:

الجواب تنوفين رب الأرباب

چواب الگول دی عدد و کوما مب نے صب عادت بہا جاب یہ دیا کہ یہ روایت اہل السدنت کی ہے المبذا ہمارے فلا دن اس کو بطور حجت بیش نہیں کیا جا سے المبذا ہمارے فلا دن اس کو بطور حجت بیش نہیں کی جا جا سے اس سے قبل صاحب ناسنے التواریخ کی زبا نی ٹابت کر دیا ہے کہ اس نے شقق عیر روایت نقل کرنے کا الزام کر رکھا ہے اور الکر ہم البی روایت آجا ہے جوعقیدہ شیعہ کے فلاف ہو تو وہ اپنے مذہب الکر کہیں البین روایت آجا ہے جوعقیدہ شیعہ کے فلاف ہو تا ہے کہ دھکوصاحب کا نفظ کرنے کی بوری بوری کوش ش کرتا ہے معلوم ہو تا ہے کہ دھکوصاحب کا نفظ کرنے نے بین مذہبی کیا اور یا چرتقیہ سے کام کیتے ہوئے کا دلائے ہیں ۔

اس روایت کے البالسنت کی کنابول سے ہونے کہ دلیل یہ دی سے کہ روایت کے دلیل یہ دی سے کہ روایت کسے اور وہ علامہ ادرام فاضل ابن السنت کا ہے۔ حضرت شاہ عبدالحزیز محدّث و ہوی نے اس کاری کا پر دہ جاک کرنے ہوئے تھڑا تناعشر یہ میں فرما یا ۔

كيدلسن وسوم أنكم شخص ازعلاء زيربه وبنصفه فرق شيوغراماميه

ا تناعشریهٔ نام برندواول درمال اومبالعهٔ نمایند (تا) مَنل *زمُنشَرَی ماحس* كشاف كقضبى وخنزلى است واخطب خوارزم كدزيرى غالى است وابن نیتیه ماحب معار*ف که راهنی هرری است دا بن ا*بی الحدیش<sup>ا</sup> رح بنج<sup>البل</sup>ا كتشبع رابائتزال جمع كرده ومشام كبي فعمركه رافضي مفررى است حودي ماحب رورج الذميب والوالفرج المفها في صاحب كناب الاعالى وعلى نهالفتياس اشال اينها رااي فرقه وراعدا دابل السنت داخل كننرو بيقولا غولات الشّال الزام البالسنت خوامند -راں بوں مراباتشیع کا بیسے کہ تناعشر یہ فرقہ کے علاوہ اپنے فرقوں ہیں سے کسی فرقہ زید رو میز، کے عالم کا نام لیں گئے ہیں ہیں اس کے تی بی مبالغ كرين كي كريه برامتعصب سنى بيد بكر بعض اس كوسحت نرين ناهبى بھی کہ جائیں گے عمراس سے ایسی رواین بقل کروس کے جس سے زیب إنناعشرى كى لايكر بوتى بوكى اور ندب الريائسن كالبطال اكراس ردابيت اورنقل كوديكيف اورسنف والانلطافهي لمين خبلا بوجاستے اورگمال کریے کہاس فدرمنعصب سنی ہو کر بیٹر تحقیق صحت کے وہ ایسی روایات، كيخونقل كرسكتاب وورعجران برسكون ادرخا ترشى كيؤكر اختباركزاب جیسے که زمشری ماحب کشاف جنفضیل شیسے ادر مغنرلی بھی ا ور انطب توارزم بوزيري غابي بعاورابن فيندساحب معارف رانضي مقرى - بعدادرابن الى المديرشارح نيحاليل عذكة س ني تشيع اور التزال كويكاكيا سواس - اسى طرح بهشام كلبى مفسر وه هى نالى را فضى ب ا درسعود ی صاحب روج الزمیب اور الوالفرج النفهانی صاحب كتاب الاغاني وعلى صغرالقياس اس قسم كي نبيد علما وكوريكروه بيل بيل اہل السنت کے علماء میں شمار کر دینا سے ار رعیران کے اقوال اور ان کی منقول روایات سے ابن السنت کوالزام و سینے کی کوشنش

كرشتے كل -

النزش سودی ما حب اوراکی مروبی الذیمب المالسنت کے نزد کم نتین کولف کی شیعی نوب کی تاریخ ان اور بزرات میں ندالت میں خوال السنت کے کھانے ہیں ڈالنا سرام وحوکہ بازی اور بزرات مکاری دیمیاری ہے نیز قاضی کھا کھا بائی شیعی نے می اس کے سعی عالم ہونے کی نفر بح کی ہے حوالب المثالی ما مرموصوف نے فرایا کہ حفرت میرا مشرع نہ میں اس رضی استرعنہ کے درباریں سرز درد کے لذا خوف بال کی وجہ سے ابنے فیم رکھ برکس کھنے پر مجبور تھے اور عقل کی قاعدہ کے تحت کرجب فرینہ تائم ہوکا کی کا ظاہری معنی مراود مقصود منبقا المتراس کے اس خطبات کا بھی ظاہری معنی و مفہ و صفرت ابن عباس کی مراود وقعصود منبقا اس ویسی بیان سے کمہ دسے لیکن مفہ و صفرت ابن عباس کی مراود وقعصود منبقا ابن و شیسے ہی زبان سے کمہ دسے لیکن دریا فت طلب امریہ ہے کہ و

ر) صفرت ابن عباس رض الشرعنها كواس وربار مي كوان گرفتار كركے ليے كيا تفاجب اليسے خطرات و بال پر تقے تواد حرمنه كرنے كا حوصل ہى انہ بيں كونكر سوار

بيد والمراب ندايك طرف عبدالله بن عباس رضى الله عنها كواتنا بها در الب

کردیار خفرت امیر المؤمنین عمرین الخطاب رضی المنوعنہ کے ساتھ ان کے دورخل فت میں روبرد مکا لمرکر نئے ہوئے ان کے حضرت کل مرتضی رضی المنیرعنہ بنظار دوبرکتے کا الزام عائم کیا اور ان کے رعب وجلال ورسطوت رئیررت کو ذرا بھی خاطرین نزلائے جن کے بلا وسے برام زشام کا لیسید چیوٹ جا تا تھا اور جو فالدین الولید دسین تخصیت کو مص کی گورنری سے منز دل کر کے انہیں کی وستاران کے سکے میں ڈوال کر لوگوں کے ساسف کھڑا کر کے جواب طبی کرتے ہیں کہ یہ اموال وامن میکمان سے آئے اور فلال جگرا تناخرے کیوں کیا وغیرہ وغیرہ دنٹری اموال وامن میکمان بی المحدید عبداول ص - ۱۸) آخراس تضاد کا بھی جواب کھی سوچا ۔ ؟

رو برخفرت عبدالله بن عباس خفرت على مرتفى دسى الله و ساكر و خاص سفے نوانب موم نور به بر الله بن ما مور الله بن على الله الله الله بن على الله بن الله بن الله بن على الله بن بن الله ب

( نیج البلاغه مع شرح حدیدی ص<del>وب </del>)

ڈھکوھاحب کی **فربیپ ک**اری :

ناسخالتواریخ عبد پنج از کتاب دوم کے س ۱۳۹ پرمؤرخ نے عوان فائم کیا ہے۔ د و ذر میراد ملٹرین عباس برمیاویہ ،، رضی المٹر منہم سادر اس کے مخت اسپنے سسک کی

كن ب الحفال سے روایت نقل كى ہے حس كوعبدالملك بن مروان كے توالہ سے نقل . کیا ہے کہ بنو ہاشم کے جندا فرا و ہمے ابن عباس رہی ادلٹرعنہا کے موجو دیتھے ۔ جن کو اميرمناويًّ نيخطاب كرشته بوستُے كما: عاتفخوون عليناالبيس الاب والام واحد واحد " تم يم بركس وجسے فخ ظام كرنے والمو لـ د بوكيا بمارے ال ماب ايك نيں بن اور منشاؤ مولداك نيں بن جس كے حواب بن حزت ابن عباس بول اوروحود مفاخر بال كيداد ريس لسل كفتكود وصفحات يريسل الو ہے۔ پھرعم و بن الماص نے مرافعت کی اور آپ نے بڑے سخت لب والحد میں ان ے کلام کیا ۔اس کے بعدص ۱۲۲ برفاضل عبلس کا کلام عبالس شیخ مفید سے نقل کرنے بوئے لکھا کہ امیر معاویّہ نے آپ سے کہا: انکھ تزید ون ان نی زوا الامامة كمااختصصنغريالنبوة والله لايجتفعان ابدالج تم عليت بوكر نبوت ك اختصاص کے بیدخلافت بھی اسیفے ہی خاندان ہیں جمع کراوکیکن بخدا اس طرح نہیں ہو سكتااخ جس كاجواب مفرت ابن عباس رضى المترعند ف وباجو نفرباً ووسفول بريسيار ب سے جس ہیں امیرمنا ویہ رضی السُّرعنہ کو بیال کھ کہاکہ نیری اماریت کی وجہ سے لوگوں برعذاب ادر تکلیف ظاہرسے اور تیرسے بعد نیرسے اور تیری بدی برا دری کی سلطنت ريح عقيم سے بھی زيا دہ لوگوں کے بيے موجب الاكت ہوگی براط رتفالی . استفاولبا ركي ذريعي فمست انتفام ب كاورانجام كارملكت وسعطت تنقين کے باعقوں میں ہوگی -

اس کے بعد خلفاء تال شرق الملاع نه کے تن ہیں امیر معا دیر رضی ادھی عذکے کہنے ہرائی۔ سنے اسپنے خیالات کا المهار فربایا ۔ آخر آئی دھا نمری کھرئی روار کھرسکتا ہے کہ اس عبارات سے قبل پورسے یا پنج صفیات برانتہا ئی سخت لب ولہج بیں گفتگی مہو ادر مراہ راست امیر معاویہ رضی ادھی عنہ برنتقبد، و ہاں جان کا خطرہ لاحق نہ مہوا اور مون طقاء نمان نہ رضی ادھی تنہ کی تعربیت ہیں جان کا خطرہ لاحق مہو گیا اور اقتیہ کی ڈیوال استعال کرنی دھی ۔ اور ایک کی خوال استعال کرنی دھی ۔ اور ایک کی خوال استعال کرنی دھی ۔ افتیہ کی ڈیوال استعال کرنی دھی ۔

سرا ہائغجیب وحیرت ہے سراسرتعب درجیرت کی بات یہ ہے کہ چونھے نبریر حفرت بساور دنی الله عند کے ہی مطالب برآب نے امیرا المؤشین علی المرتسی السّرعند ك شان اور غطمت برخطبه ديا اوراس كية غازين فرما إدضى الله عن ابي الحسين كان والله علم الهدى وكهف التقى وعل الحجي وي التدى ورا فريس فرايا لعرّوعيني مثله و لن ترى معلى من يبغضه لعنة الله والعباد إلى يوم القيامة - ينى المرتبالي هرت الوالس سراض بو بخدا وہ بدایت کے علم نفے ارتقوی کے ملاؤیا وٹا اور علیقل و دانش اور حور دستما۔ کے سندر ، زمبری اُنکھ نے ان مبسا دکھا ورن کھی ویکھے گی لیس ان کے ساتھ بنفس ۔ ر کھنے والے برانگرننالی کی لعنت ہواوراس کے تمام بندوں کی انیا ) فیامت ،جس براميرمعاويه رضي الله عند في سروف ان الفاظمين تبصره كيا بريا بن عباس ورحق-بسرعم خود فزونی جستی وفرادال گفتی اکنوں از پر زفود عبال بگوئی کے ابن عباس تم نے ابنے چیازا دعمائی کے حق ہیں مبالغة آمیزی اور فراوانی کے ساتھ کنے اور ان کے تقام كوزيادة برصان كاكوشش كاسبا جماب البين والدك تعلق بيربيان يكي الغرض اس سیاق رسباق کو دیکھنے اور مطالع کرنے بھر سیھنے کے بعد کو ٹی تشخص بمبى بقائمي بوش وحواس اور ببفاء ايمان وانصاف يركين كى جرأت شيب كمر سکن که حضرت عبراد مطربن عباس نے جو کھے کہا وہ جان بچاسنے کی خالم نقیہ کرنے ہوئے کہا ہے۔

الله وه ازیر بی ضمون آب سے اس وفت بھی مروی ومنقول ہے جب کہ آپ کو کا گفت کی کرفت اللہ کا میں معنون آب کے اللہ کا معنوت عبدا مشرین زبرسے آب کو اختلاف بھوا۔ اور الله لا گفت آب کے ہاس ما خرمو سے تواکب الشرتعالی کی مروث نام اور من انگرم می املے علیہ و کم مرتب اور من اللہ علیہ و کم مرتب اور من ایسے نے اور فرات نے اور فرا من اللہ عوا امثالہ حولا اشباھیم ولامن بیدا نیہ عود کو کری بقی اقوام بیطلبون الدنیا یعلی الآخرة . (نشرح مدیری کوالرمائی میر بهموال)

وہ خلفاء نبوی دنیا سے تشرایف ہے گئے ادرا بینے ابد زراہی مثال جھوٹری نہ کوئی اسے مشال جھوٹری نہ کوئی اسینے مشاب بلکہ کوئی الیساہمی نہیں جوان کے اخلاق اعمال ادر سیرت وکر دار کے قریب بھی ہوجہ جائیکہ ان جیسا ہولیکن اب مرف ا بیسے لوگ رہ گئے ہیں جواعمال اُحرت کے بدیے دنیا کو لحدب کرتے ہیں ۔ اُحرت کے بدیے دنیا کو لحدب کرتے ہیں ۔

آپ کو لمائف بیں نوکوئی خطرہ اور توف در پیش نہیں تھا جس سے با سکل۔ دا ضے ہے کہ وہ صرف اور صرف اسپنے خمیری آ وازا و را بنالبسندیدہ فنظریہ اہل اسلام کو تبن نا چاہتے نفے اور آپ نے اس اعلان حق میں کوئی کسرا تھا نہیں رکھی تھی۔ ڈاس میں تقیہ کا ذرہ بحرشائبہ تھا اور زہی جان کا کوئی خطرہ تھا ۔

حفرت اميرمنا ويدرخى المتعزعة بذكران حضرات كحة ترببي رشته وإله تھے اس بیے وہاں جاتے بھی رہنے تھے اور بے لکھی ہیں بات جیت بھی کرنے رہتے تھے بھڑت علی دخی ادشی عنہ کی خل فت کے دورہیں حب کم نمالفت *وج بیرفقی حفرت عقیل رنی املرعندامیرم*عا دید رضی امل*یرعنه کے*یاس کئے اوررست ہی عزت دکمرامت و ہاں میرو کھی لیکن حبیب انہوں ہے اپنے برتا وڑ کے متعلق خطبہ دیننے کو کہا تو کس قدر کھل کرحفرت علی کی عظمت بیان فرمائی ا در امیرماویدرنی ان طرعنه کا ان کی نسبت کم مرتبت بوزا واضح ا در فا برکیا جیسے كما بن الى الحديدية اس كواين تشيع اوراغز الى سي منظرين المريد عليظ اندازس بیان کیاہے ۔الغرض وہاں نہوئی جان کاخطرہ تھا اورنہ ہی کوئی جرواکراہ تفاللذاعقائي قرينه تواس مدح مرائي اورقصيده خواني كوحضرت ابن عباسس کے تفیدہ کے برعکس شمھنے میر دلالت کرنا نہیں دیاہیے مزاج تشیع کو رحقیقت نا قابل برداشت محسوس بوتواس كاكباعل جسيد مبلدا م احسن رضي المتعند ابن فلافت *کے دوران فر*ہاتے ہیں میرے والد کرا می فرما نے تھے۔ لاتكرهواامارة معاوية فانكوبوفارقتموه لوائيتمالرؤس تهتد رعن الكواهل كالخنطل ، ايرمعا ويه كما مارت كونا ليبتر نكرو *راكر*  تم ان سے حدا ہوئے (اوران کی دفات ہوگئ) تو تم سرول کو کندھول سے
اس طرح عدا ہوئے و کھو کے جس طرح کر خطل کو بیل سے جدا کیا جاتا ہے ۔
دشرح ابن ابی الحدید علی مربم اص ۲۶ بحوالہ الوالحسن المدائن) اگر کا ہ حسن بلکہ
نگا ہم تھئی رضی اسٹر عنما ہیں وہ خلافت والارت، آئی ہی جا برانہ ہوتی تواکب بہ
ادشا وکیوں فریا تے اور کھرا ہام حسن رضی اسٹر عنہ ابنی خلافت ان کے حوالے ہی
کیوں فریا تے اور مصالحت کیوں کرتے للذا جان کے خطرے والا بہان الذوباطل ہے ۔
لیوں فریا طل ہے ۔

جواب الثالث سه حفرت ابن عباس رضی المطرعنها نے اپنے مکالمات ہیں اپنا حقیقی عقیدہ فا ہر کر دیا ہے المنداسی کا عنبار ہے نرکہ اس کا جو دربا رصا دیر ہمیں کہاگیا اس مقام برعل مرصاحب نے الفاروق منشبی النمانی کے حواسے سے دوم کا کھے تقل

کئے گئے ہیں۔ بعل مکالمہ صرت عرض کمیوں عبداللہ بن عباس ؛ علی ہما رہے ساتھ ،

کیوں شرکی نہیں ہوتے ؟

عبدُ الله عباسُ ؛ بن تبين جانبا -

حفرت برط بنهارے باب رسول فداصل دستیر می می چیا در تم آب کے چیرے بھائی ہو، بھرتمہاری قوم تمہاری طرف دار کمیوں نہوئی ؟ حفرت ابن عباس: میں نہیں مانتا ،

مفرت برخ : ده بنوت ا در طافت کا ایک بی خاندان بی جع بونا بید من بن کرتے تھے ۔ شابرتم یہ کہو گے کہ حض الجو کبر نے تہ بین خلافت سے محروم کردیا لیکن خدا کی قسم یہ بات بنیں ہے ابد کمر نے دیما کیا جس سے زیا وہ مناسب کوئی بات نہیں ہوگئی ۔ اگر وہ تم کوخلافت و بنا بھی جا ہتے تو ابسا کرنا تمہار ہے فایس مفید نہ بنوا ۔

کرنا تمہار سے فایس مفید نہ بنوا ۔
اس پور سے مکا لمے کو فور سے پڑھو بار بار پڑھوا ور تبلا و حض عبدالدر بنایا ک

کے کسی افظ سے براشارہ بھی فتا ہے کہ آپ حضرت صدیق اور حضرت فاروق کی فعافت کو خاصبانہ اور فالمانہ ہجھتے تھے ۔ اس مکا کہ ہمیں سر سے سے حضرت عبدالعمر اور رضی الشرعنہ کی طرف سے ابسا افظ ہی موجو و نہیں ہے ۔ اگر ایک شخص مجتبدالعمر اور مجبتہ الاسلام ہونے کا دعو برار ہو کرا ہیے ولائل دبنے گئے اور مدعا کو اس قسم کے مجتبہ الاسلام ہونے کا دعو برار ہو کرا ہیے ولائل دبنے گئے اور مدعا کو اس قسم کے مکا مات سے ثابین کرنا جا ہے تواس سے زیا وہ اندھیر تکری کیا ہو کئی توفیق معلوم ہوتا ہے شبل صاحب کی اردوع بارت ہیں بھی علامہ صاحب کو غور و کھری توفیق نفید بنیں ہوئی ۔

دومرامکالمه ؛ دهکوماحب فرمات بی دوسرامکالماس سے زیادہ فضل ہے کھائیں دی ہی اور کے نئی ہی اور وہ یہیں۔

عفرت عرف بی معدالله بن عباس نهاری نسبت سی بعض با بیرسه خاکرتا مفرت عرف بیرف بی میرانگرین عباس خیال سے ان کی تفیق نهیں کی که تهاری -عزت میری نگا بول میں کم نر موجائے -

عبدالله بن عباش : وه كميا بأنين بي ب

حضرت بمرط میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو ہما رہے خاندان سے خلافت حسرت بمرط میں اولیا کی جیسین لی گئی ہے ۔

حفرت ابن عبائل ؛ للم كانسبت تو بس كيونيين كمتاكبوكريه بات كسى برفض نهي سب ليكن حسرًا تواس كالعجب كيا سبه ابليس نے أدم على السلام پر حسدكيا اور سم لوگ آدم مي كى اولا دہيں ہجر محسود ہول توكيب

حفرت عرض : افسوس بنو إشم كے دل سے برائے رخ ادر کینے نمائیں كے حرت ابن عبائش: الیسی بات نہ كيے رسول السُّر علير ولم جي باشمی تھے ۔

، ساس مكالمه بي صداور طلم كالفاظ موجود بي ليكن سوال يرسي

كحضرت عبداه للدين عباس دخى العطرعنها نيداس مكالمه بي حاسدا وزلا لم كسس كو كهاسيد وعلامه وطوصاحب كادرج كرده بالمكالمه بى اس كى وضاحت كرويتا ہے کہ ہماری فذم نے یہ ندچا پاکران کو نبوت کی فضیلت کے سا غرسا غرفلافت كي فضيدت يمي ل مائے اور خلافت وامامت نوانييں كے شورى اور انتخاب ہے ہی منی تفی لیکن اہندں نے اس خیال برکر اگر ایک ہی گھراز میں نبوت اور ملافت جع ہوگئ تووہ دوسروں كو تقریمیں کے اور كوئى المست سى نسيس ریں گے ۔ لنذا النوں نے حضرت علی رضی ادللے بینہ کی طرف واری نہ کی اور حضرت الوكرصديق كوفليغه نيا وباللزا اكرنسبت صديا للمى بوسكتى سے توفوم قريش كى لمرف رئر حفرت عمرا و رحفرت الجد ممررتني الشرعتها كي طرف اوراكر كيف اور ردخ وغيره جيسے كه حفرت عروض الله عنه نے ارشا وفر ما يا تفے بھي تو ووسر سے حضرات كيرسا بمقرحن كيدافرا وخا ندال حفرت على مرتفتي رضى الشرعنه كي الخفول 'قتل بوئے یا جن کے ہا تقول صرت علی مرتضی رہنی السُّرعنہ کے قریبی شہید رہے يا دوراسلام سي قبل حوبا بهي نزاع اوراختلا ف بهواكتها تفاحضن الوكبر ا ورر حفرت عمرضی المسّرعذ کے ساتھ پڑانے ربخ اور کینے کون سے ہوکتے نفے۔ ان دونوں مکالموں سے صاف فاہر ہے کہ خلافت وامامت کا حصول نزم كى معاونت وموافقت يريني تها نه كريه امرمنصوص من الشرتها . للذا و موسا حب کے ان مکالموں سے بھی ان کا فرسب باطن موکر رہ جا تا ہے۔ ك نوم جا بنى تدان كوفليدند بناسكى غنى ليكن انهول في اين مصلحتول كي تحت ً ابسانها بالنزاحفرت اميرالمؤنيين رضى الطُّرعندكوها فنت نه ل*سكى -*حفرت علی ضی المطرعندی اس مکالمهی کوئی تفیص نہیں ملکہ مبویا شم کے کرانهی بات ہے تواس سے بھی اہل تشبع کا مرعا پورانہیں موسکتا کیونکر ثبوت ام نبوت اخص كوستدم نهبر مهداكرتا اورجب غلافت مبوعباس كومل محى كئي-توانهوں نے اولا دعلی رضی افلی علیم کو والیس نہیں کی تھی حس سے معلوم ہوتا ہے

كروه ايناحق بى شھقے تھے ۔

جب البر مجرصدیق رضی الشرعنه کے ساتھ بیعت کامعا الیا با محت متحال رضی الشرعنہ کے ساتھ بیعت کا اور بعث میں سے کسی نے حض الشرعنہ کی سے کسی نے حض الشرعنہ کی ساتھ دیا ؟ اور بیعت ہیں توفف بھی فرما یا اور اگر نہیں اور لیھیناً نہیں توجیع برخ عبد المطلب اور بنو باشم بھی اس مسدا ور دلام میں تثریک ماننے ضروری ہیں نیز حضرت عبداد میں بنار حضرت عبداد میں بنا میں المشرعنہ کے مقرب خاص تھے اور شیراور حضرت عنمان رضی المشرعنہ کے مقرب خاص تھے اور شیراور حضرت عنمان رضی المشرعنہ کے درمیان صلح وصفائی کموانے والے اگر خلافت کا لمان اور خاصبا نہ سمجھنے تھے ورمیان صلح وصفائی کموانے والے اگر خلافت کا لمان اور خاصبا نہ سمجھنے تھے توان سے معاونت کیوں فرائے ہے ۔ مزید تفصیل بیعت صدیق کے خسمین کیوں فرائے ہے۔

ره این اور عقائد کی روایت اور کا بیت بی اور عقائد کی روایت اور کا بیت بی اور عقائد کی معالا بین اور عقائد کی معالا بین افرار آمد ثابت المبر برد کی حجی بقول فرصکوصا حب کارآمد ثابت المبر برد کی محلیات سے بیوکر عقائد کا اثبات میمن سبے زامس میں ایک عقیدہ کورکن بنانے اور نہی میں ایک عقیدہ کورکن بنانے اور نہی میمن کسی شخص کا عقیدہ اسلام تاب کرنا ایسی کی ایت وروایات تاریخید سے میمن میک میں برقسم کے رطب ویا بس میونے ہیں ۔

المذابی ساری نظویل لا کمائل سبے اور ڈھکوھا حب نے موف فرویتے کو تنکے کو سے کا سہارا والا کم بیت افراد تامیدہ و قانون ،

کے کسی اسیسے تقیدہ کی کھائیت وروابیت کو منسوب کرنا سرا سرائنزا ۱۰ وربہتان سے اور وا فدو تفیقت کے بھی سراسر فلاف سے -

سجواب الرابع به وصوصاحب نه اسنه جوابات كالمزور مان اور وسود منعت عمس کرتے ہوئے دل کی اسل بات اگل ہی ڈالی کر جلوا بن عباس کا پیر تقییدہ ہوتو مُربہ بنت بیر کواس ہے کیا فرق بڑتا ہے ہم تو مرف نبی کے فرمان یا امام وفت کے فرمان کو عجت سمجتے ہیں اور و وسرے کس شخص کے قول کو بر کا ہ کی اہمیت بنیں وسیتے لیکن ڈھکومنا مشکل بربن جائے گا کوعل مرتفی کے جیا زا و بھائی تمینه فاص ، وزیرخاص ، مشیر خاص ، مفسرحا برا ورآب كى طرف بيعة نامز ومنا ظرا ورفيصل اورنبى اكرم صلى الشرعليه وسلم كيمنظور نظرحن كوفقه دين اوركفسيرقراك كيعلوم وعام مصطفيا ورزنكاه مصطفيا صلحاللكر عيروسلم سے نصيب موئے اگروہ خلفاء تل نه رہی املیء نهم کے بن میں اس قدر درج دنیاد پرشتل خطبات دیں اوران کی تنقیص *کرنے والوں پرلسنٹ بھیجیں نواس کا ہمونی اُنٹر* اورر دعن كيا بيوكا - اكر كر واليه بي خلافت بلافصل اور وصيت ونا مرد كي كالشكار كربي اورلقبول شيعة خلافنت عضب كرنيه والول سيدكسي نا دافكي كا أطهار نه كرس مبكه نارا شکی کا المهار کرنے والول پر لعنت بھیجین نور وسریے ہوگ ہیں کہیں گئے جب گھر والے اس علا **ونت کوکوئی ا**ہمیت نہیں و<u>سبت</u>ے اور ملا فصل کی بچر کے قائل نہیں اور اس کے خلاف کرنے والوں کے دین والمیان بیں ان کو کو ٹی نقص نظر نہیں آ یا تو پھریہ ا فسانہ ہی سبے اوراس کو تقیقت اور واقعہ سے کوئی واسطر و تعلق نہیں ہے۔ اس بیداسے مض پر کھرکایا نہیں جاسکتا کہ ہیں ابن عباس کے فول کی کیا پروا؟ اکمر ومحكوصأحب جبيها بندرهوين صدى كاعالم خلفاء ثلانه رضى التسرعنهم كيه متعلق الساخطيه دے تو ہمیں مج جائے اور شید مرسب میں شدیرزلر مل محسوس ہولیکی حفرت عبداللہ بن عباس رهی المشرعنها اس فدر غیرانیم ا در سیداعتبا رسمجه جائیں -اس سے بطر حر کسر مقام حیرت اور عل نعب کیار دسکتا ہے ؟

ر مربعور من المربع بيا بهر المربع عن المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المراز المراز الم مره كبيا بني اكرم صلى المطرعليه وسلم كا فرمان يا حضرت على المرنف رضى المطرعنه كالرزندا و ا ورادعاء نف والامنا المرتووه چوده سوسال سے ننید ساحبان کے ذمے ہے گر آج کی اسے اس کو نا بہت کرنے جا کہ آج کی اس کو نا بہت کرنے کی بہت کسی ہیں نہیں ہوئی مفصل بحث بیت اور خلافت کی مبت ہیں ذکر کی جائے گی ۔ فانتظر ۔

از حفرت بيخ الأسلام قدس ماره برز

نزبهب شيه

# منفر يعثمان شي اللهعنه

كافى كتاب المدوض مطبوع تصنوك على ٩٩ وص ١٦ وص ١٥ ايرا مُركرام سنة بردوات موتودست كمه بعت المضوان كيموقد برهنورافدس الشرطيرة بناك استفايك وست مقدس كوامرالموسي عثمان أي الشرع كالانفرارد بالورو ومرب وست تقدى كواسك اورر ككرفر باكرينمان بالإخريج تباركا قدم ماية بعت كي رف ي من الدراب دانول او معاركم المعلم الفوان في بعض من عمان ك كم كرم پہنچنے دیشت تھرے کیے مں کا کہ و ، توست السّر کے طوات کا ٹرمٹ مانس کرلیں کے لیکن عمیس میر روک دیتے كُنُهِ إِنْ تُوالِينِ فِي اللهِ مِنْ اللهُ عِنْ والس صريبين تشرلف لائے تومرور مالھی انٹرون کیا ہے دریافت کیا۔ آیا تم نے اواٹ کیا ہے تو انهوں نے رض کیا میں یارسول الله یوکس طرح لواف کرلیا جب رسول تقد لنے طواف نیس کی آلی عربی عبار بى مطالد فرالين و وبليع رسول الله صلى الله عليه وسلم السلمين وضرب باحدى يديه على الاخرى لعثمان وقال المسلمون طوبي لعممان قد طات بالبيت وسعى بين الصفاوالمروة واحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان ليقعل فلما عاءعتمان قال له رسول الله صلى الله عليه وسلمراطفت بالبيت فقال ماكنت لاطوف باليبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف ركتاب الروض للكافي صل مطبع اوراس مضمون کوعل مہ با ذک شیعی نے فارسی اشعار میں اسی طرح اواکیا ہے۔

بخوشیراً نگر بدل مهر تون بنگان پنین گفت آ نسر نگون کرمین داری توطوت حرم بکن الغت نیست کس زیر شنم دلیکن محال است این بگزاف که آیر خمد برائے طواف پول است نیر شان اور این سخن پینی داد پاسن براک احرمن که طوف حرم بدر ول نشر ول در بر در الش رول د

(كتاب موحيدرى اليعن مرزا محروفي النفل واذل ١١٩) سیمان اهتر پرمنزلت ا وربگانگت ، پراتما وا ورپر رتبرحفرت نتمان دخی اهرعنرکا . ا در بھیر نئی اکم مطل املیر علی کو است ہونے کے مدعی ان کی شان میں کمواس کریں بہ شرف اور عبى كسى كونفيب بوا ( عبواس مسنى مقدس كي عقيدين آيا كرحس بانق كوالسُّر تعالى . نيابنا بالتحقر ارديايد الله فوق ايدبيهم اس كوآب فيتمان كالمتحر قراروبا اور جن ببیت کرنے والوں کے متعلق اللہ نعالی نے اعلان فرما یا کہ جو لوگ تنما رہے ہاتھ بر باتخدر کو کرسیت کررے ہی وہ مرف انظر تعالی کے ساتھ بعیت کررے ہی ان الدنين يبا بعونك المايبايعون الله مصرت عمان رض السرعة كويم ان بي شال فراكراس اعزاز واكرام كي سائق لواز اا ورحن بيبت كرني والول كي ستعلق -ارشاد فرمایا کہ بیں ان سے رضی موجیکا ہوں اور ہیں نے ان کے دلوں کی کیفیت معلوم کرلی بي لقد رضى الله عن المؤمنين اذبيا يعونك تعت الشعرة فعلمما فی قلوبهم نن اکرم ص السرطر وسلم نے صرف عنمان کی طرف سے بیت ہے كراس فعنيلت بي ان كوهي داخل فرباليا ، نيزان كي شعلق البين طور براس اعتما دا در المینان کا آل مارفرار د باکرعثمان کی مبت وعقیرت سے پرببدے کروہ ہارہے بنیربیت الله رکا طواف کرے یاصفا ومرو میں سعی کرسے اور احرام کھول دیے .

اس سے بڑھ کرسر در مالم سی اسٹر علیرو لم کے اعتما دا در المینان کا بڑوت کیا ہوگا۔ اور صرت عثمان کاس اعتما دیر بورا اتر نے کا مزید کیا تبوت در کار بوکر کا اور شق مصطفیٰ۔ صل اسٹر علیہ دسلم کا جو نمونہ حضرت عثمان رض الشر عنہ نے پیش کیا ہے اس مسم کا ہے شال نوندا درکیا ہوسکت ہے کہ خدائے بزرگ وبر ترکا عظیم گھرسا سے ہے اور فراش کا طون سے طوا ن اور سی کی کمی اُزادی بھی ہے لیکن وہ کہ رہے ہیں میرار سول احواف کر سے گا تو ہیں بھی کھولوں گا ہیں تو کو ہے تعلق اور بیار ہے یاسی صفا ور دوہ سے دلیمیں تو ان گا تو ہیں بھی کھولوں گا ہیں تو کو ہے تعلق اور بیار ہے یاسی صفا ور دوہ سے دلیمیں تو ان کے طفیل انہیں کا شوق اور شاکیلے یہ سا دہیں حاصل ہوسکتی ہیں ۔ جھرا خرف سیالوی ا عبا دات اور انہیں ہوسکتیں اور نداکیلے یہ سیا دہیں حاصل ہوسکتی ہیں ۔ جھرا خرف سیالوی ا اگر بدی کی ان تقریجات کا انکار صرف اس صورت ہیں کارگر ہوسکت ہے کا اہل شیت کے ذاکرین خرب سے دی تا می ترک اول کو شطر کرا دیں اور ان کی کی یا جزوی اشاعت تانونا جرم قرار دیسے دیں! بنا ہے اس کے بغیر میں کوئی چا رہ ہے یا روایات کا انکار کوئی معنی رکھتا ہے۔

محرم بمائيو! بين فداكوها مزاظرية بن كرت بوسك فرسبي تعب كودركنار
ركم كرعف ق بيندى اورانسا ف عيرض كرتا بول كرائم لها برين كاس قدروا في
اور عزره بهم تقريبات سے انكاركرنا اوران كى بعيداز عقل وقياس تاويلين كرنا سان كے
اص مفہ وم اور عنی سے انحاف كر كے عقل سيم اور ميح نظر وفكر كے خلاف توجيب كرنا
مرف اس تعف سے مكن ہے جودل سے ان كے ساتھ مائى كے برابر بھى الفت نہيں
مرف اس تعف سے مكن ہے جودل سے ان كے ساتھ مائى كے برابر بھى الفت نہيں
دكوئا يا حرم كے حين د فول بين بنگام ارائى -ائم ما وقيل كے مرابر على ارشادات كى خلاف
دورى كا تمراك نهيں كركتى اوران الله برى كے واضح ترا حكا مات اور ان كے
عليز بيانات اور قسمية تعربيات كوخلاف واقتدا و رجو ملے تقين كريے والا ان كل
عدب اور مؤمن نہيں ہوكتا كے خلاف واقتدا و رجو ملے تقين كريے والا ان كل
عدب اور مؤمن نہيں ہوكتا كے خلاف واقتدا و رجو ملے تقين كريے والا ان كل
عدب اور مؤمن نہيں ہوكتا كے مائى كتاب الروضة مطبوع الکھنؤمں و و ومطبوع تران ك

ینادی مناد فی اول النها دالاان فلان بن فلان وشیعته هد حد الفائزون وینادی آخرالتها رالاان عمّان وشیعته هم الفائزون و بنی ن لوایک ندا دینے وال نداء دیتاہیے کہ ہوشیار ہوکرا ورجروار ہو کرسنو کہ فلاں : فلاں اوران کا کروہ می فاگز المرام ہیں اور شام کے قریب ایک ندا ، وسینے والا دیتا ہے کہ بوش سے اور خبروار ہو کرسنو کرعتمان اوران کا گروہ ہی فائز المرام جبر د مفرت عثمان رض المسرعند كاوران كے تبعین كے فائز المرام بوسنے كى تفريح سا تقرص دوسری تخفیست اور ان کے تبعین کے فائزالمرام ہوسنے کا عمال کیا ہے فلال بن فلال کے ساتھ تو د کھینا بہ ہے کاس فلال سے کون مراد ہیں تواہ تشیعے کی یہ ہے کہ امیر المؤمنین عربن الحظاب رضی اللّٰہ عنہ کانام نامی اگرنا چار لکھنا پر الح اللّٰے ت فلاں کھ کرسبکہ وش ہوجاتے ہیں کیوکمران کے سایے سے بھی اس اس طرح عبار ہیں کہ دوہرا راستہ اختیار کرتے ہوئے فلاں کہ دسیتے ہیں اہل تشیع سنے اپنی کتا کو ا ين كئى حكريه طرزاختيارى بيے شلاكتاب تنج البلائن خطبه بمز 19 مطبوعه ايران بين : للَّه بلاد فلان فلقد قوم الأود الخر حفرت الم الائرسيدُناعی المرتفیٰ رضی المسّرمنر ک اس خطبه کی نثرح میں صاحب جسجة المحدالُق ،ابن ابی المدیداورصاحب منهاج البراعة ا لا يجي ا درا بن بيم تصريح كرت بي كه فلان " سيم ادعمر بي البترا بن فيم الديمر والصرُّلُ رض الله عنه ) کے شعلیٰ بھی کہتے ہیں ۔ اور الدرۃ البھیہ ہیں ہے کہ الو کمرصر بی مراد ہیں ۔ ر**نو**یط، ڈھھوصاحب ان دونوں روایات کا جواب ہے کمریکے اور ٹملی طور برگویا اپ عجزا ورب مائیکی کااعترات کرایا اوراین جاعت کی و کالت بین ناکای کاا قرار کرلیا

تحقیرسینیه و

النزض صح کویا ابو کم صداق رضی النشرعزاوران کے تبیین کے سعلق یہ اعلان کیہ با آ ہے۔ اور یا مفرت کم بن الخطاب رضی النسرعذا دران کے تبیین کے متعلق او پہنے ہر صفرت عثمان رضی المنسرعذا وران کے تبدین کے متعلق کہ وہ فائز المرام ہیں او بہی اعلان قرآن مجیدتے ہمی ان کے متعلق فرمایا ہے قال الله تعالیٰ: والسما بقود الاولون من المھاجورین والانصار والدّیں ا تبعو ہد باحساں رضی

غزوه نبوك كي جهيز رجعترت عثمان كيلئے بشارات

الفقديون يغرك بتحريض جادئ كردو ودروم مرية جنبش بديركشت لا جرم عثمان بن عفان كداي وقت ووليست شرو و وليست اوفير سيم ازهر تجارت شام بساز كرده بو و تبامت بحفرت رسول اً ورد و برائي جهر بشكر پيش واشت، يسم و مواني سيم من ما عمل بعد هذا و برواني سيم من باسازو بركو به برارشقال زرمرخ حاطر كرد و و يغم فرموو، اللهم ارض عن عقان فانى عنها في و فركفته اندازس برارت الكرم من معن عقان فانى عنها في و فركفت اندازس برارت الكرك كرد د و برو ما عمان تجهز بنود و على مام ا زيم اوني من و فرود و من من جهز جيش العسرة فله البعنة فجهزها عثمان ي من جهز جيش العسرة فله البعنة فجهزها عثمان يُن من بين و ناسخ التواريخ علاقل كتاب دوم صلام)

رساعت عسرت بین نزوہ تبوک کے موقعہ بیں جب بی اکرم سلی انسٹر علی دستم نے جہاد کی طوف ترغیب بیٹ تمل گفتائی فرمائی اورساکستین مدیرہ مہا جربی والفسار ہیں جوش وخروش بیدا ہوگیا توغمان بن عفال درخی اسٹرعن ) جہوں نے ورسواونٹ اور اورو دسو اوقیہ چاندی داکھ برار ورہم اشام کی تجارت کیلیم تیادکر درکھے تھے تا ایک ما م لا مرارگاہ رسالتاب مل الشرعليد و ميں لشكر كى تيارى كے ليے بيش كر ديئے بنى اكرم سلى السُّر على وسلم سے فرما ما عنمان اس كے ليد جو بھى كرسے اس كا نفرر ولقصا ا اس كولات نيس بوكا . يعني المشرِّتعالىٰ اس مع موا فذه اورباز برس نبي فرانسُكا . ا درا کب ردایت میں ہے کہ بمن سوا دنت بمع ساز دسامان اور ایک ہزا دینارزرخالص کاحا خرکیا اور سنم ملیه اسلام نے ان کودیا دینے موسئے کہا اسے امتدغمالا ان سے رانی ہو بچکا ہوں ۔ نیزعلاء نے کما ہے کہ نبوک کی طرف سفر کرنے والے مسر ہزارا فراد دیشتی نشکمیں سے دوتھائی کی تیاری کا نشطام وامتام انہوں نے کیا تھ ا ورعلى د عام دال السنت والجاعث) نے اِن کے لیے اس طرح مدیث نقل کی ہے سول خداسی ایشر علیرد الدوسحبر در مرن با بخشخص جیش عسرت بین نشکر توک د حجد ک شرست ا دمیختی کی حالت بی سبے اورفغروفا قرسے دوجا میسیے کاس کو تیا رکرسے ا در ان کے لیے خرد ری سازوسا مان ہم ہنجائے گا تواس کے لیے جنت ہے ۔ ت حفرت تنان دنتی استرشندت اس لورے سشکریکے سلے مغروری سازوسا مان مهیا فرما تنبيعل معامد كى روايت كويلىره وكركريك صاحب ناسخن واضح كرديا یلی روایت پی ملا رشیعی ال السنت کے سابھ متفق ہیں اوراس ہی حفرت عثمان ہے کے لیے بدلشارت بھی ہے کران سے تواخرہ اوربازبرس منبی ہوگی ادر یہ دعا بھے ہے کہ اسے اسٹران سے رافنی ہوجا وروہ محبوب میں کے دل کا اراوہ برہے - نو الميرنعالى مين نماري فبله برلاوس اورابنى نستاء وقدر كوتبدل فرا دست ان سرخ مناکیز کردائیکاں باسکن ہے اور پھران سے اپنے رائی ہوسنے کاھر بے بھج ہے جس کورضاء الی کے صول کا علت اور بیب موجب کے طور پر فرکر کیا ہے۔ کہیں برامیو۔ بعدل اور توازدا ہ کرم میری رضا کا طالب سیے لنداحیہ میں ان۔ رائنى بوجيكا تواس لطف عميم امركم تدعم كالفاضا بدسيح كرنوان سيحبى لاحاله داسخ بولٹڑالفینی لموریران کے کیے امٹرتعالی کی رضا حاصل ہوگئ ا درہی فرآن مجدرکاامل

ب "رضى الله عنهم ورضواعنه أنتر تعالى الى سے رائنى بوا ورده الله دالى سے رائنى بوا ورده الله دالى سے رائنى بوئ و يرز خصوصى لور برغز و ، توك اور تينش سرن م فركر سنة بوئ فرايا " لفد تاب الله على النبى والمهاجرين والاندسا رالذين ا تبعوه فى ساعة

العسرة والى) تم تاب عليهما نه يهم رعوف رحيم؟

البنة تحقیق المنگرتواکی نے نظر رحمت نرائی اسپے نبی علیما کی ہیا ورمها جرین وانعہ دی جنوں نے نشکل کھڑی ہیں ان کی اجتماع کی اور ساتھ دیا تا) اس نے ہیران ہیں نظر وجت اور زنگاہ لطعت فریا تی بیشک وہ ان کے سبت ہی دا فعت اور وجمت فریلنے والا سبے رجب محمن جنگ سے لیے جانے والاں کاغروش دن اور اغراز واکرام یہ ہے توجوشی کھود رہر بھی اس جنگ ہیں شائل تھے اور اس عظیم نشکری تیاری کے سیے اس قدر عظیم نظر بانی وسینے والے ہیں ان کے اج جمیل اور جزائے میں کا کیا اندازہ ہو سکت ہے اور ان پرانٹر تعالی کے بطعت وکرم اور رافت ورحمت کی کیا صوف ایست ہوسکتی اور رافت ورحمت کی کیا صوف ایست ہوسکتی

ہے والمديد ، وقف كرنے اور سجد نبوى من توسيع برنشارت ماہ دور مے فرد كروقف كرنے اور سجد نبوى من توسيع برنشارت

جب نبداد شرب سا بهودی کے کیجوں اور تقاریر سے متاثر کوئی، بھری اور معری حفرت بنان رکوئی، بھری اور معری حفرت بنان رخی استر من معری حفرت بنان رخی استر من میں معربی و معرب معنوں کے تحت و بال موجود سے توحفرت بنان رخی استر میں اس معربی ای وقامی سے سرمبارک ان کی طوف بلند کی اور و دیافت ذرایا کراس نجع بی سعد بن ابی قوامی اور زبرین العوام بی اندوں نے کہا ہم حاضر بیں کیے آپ کیا کنا چاہتے ہیں تو آپ ا

سوگنمیدم شاما بحدائے کہ جزاوتعالیٰ نعائے بست شنید پر کہ کی سور بزدی مصطفے میں اسٹرعیدہ کم مرتم دکھتم آل مرید کہ فرماں وادی نجریدم فرمود مسجد درافزائی تا تواب آل از برتوفی خبرہ بودمی چنال کردم گفتند چنیں بودگفت سے خدا کواہ باش ۔ ان کا دکفت شما دائجدا سوگندمیدیم کمشنید پر کروز مصطفے اسلی انٹریلیہ وسلم گفت نداوندآنکس را بیامرزد که جا ه ر دمه را بخر دین بخریدم فرموراً نجاه، کن سبس کردم تامسلانان را باشد گفتند چنین بود گفت اسے خدا گوا و باثر ناسخ التواريخ فبدروم كناب دوم سريره یں تمیں اس ضراو براتعالی ک<sup>ی س</sup>ے رینا **ہوں ک**رس کے طاورہ کو کی صرا<sup>ز</sup> کیاتم نے سناکرایک دن مسطفے کریم سیرانصلواہ دانشہ بیمی بارگاہ ہیں حاہ بن نے عرض کیا کہ وہ تطونہ رہی جو کہ تھلیا نوں کے لیے استعمال کیا جا اتھا ہیر ہے۔ کے فران کے مطابق اس کوخر برلیا ہے تواکب نے فرایا کہ اِس کو**و** كديد واورثري سجعين شال كمدشح اس بي توسيع كاابتمام كد وباكدا -تمهارے بیے ذخیرہ بوا در دائم دباتی بوحیانی ہی سے اسی طرح کیا انہوں نے كرت بوئے كہا داننى اس طرح بواتھا، تدائب نے عرض كي اسے بارالكم يرفراماس تهس شم دے كردرافت كرابول كرا المهي معلوم ایک دن برارسے مصطفے صلی اسٹرعلیہ وسیم نے فرایا ، اسٹرنعائی اس شخص کے مغفرت ا درخشش فرائے کا جوجا ہ رومہ کو خرید کرسے ہیں نے اسے حر آب نے فرایا کراس کوئی کوال کسلام کے بیے وقعت کردے توہی سنے سر اں کوال کا کے لیے وقف کر دیا۔ توان محارسے نائیکردنشدیق کرنے ا فراما بال ایسے بی نعالو آب نے کمااے اللہ کواہ بوما۔ ان و دنومسرندا ورسمه روایتول ا ورصرتول سیدهبی حرست عمال بشی كم منفرت وخشش كاا المان اوران كے سرقات جاربیا ورتواب دائم و کی واضح شها دیت متی ہے ا ورسالِق الیٰ الخبرات ہوسنے کی ا ورمقام غورا ورم ے کہ جواسل اورجب اہل بیت کو کمائی کا فرابعہ بنائیں اورلا کھوں رویہے کا نه ملے توا ہل برین کا نام لینا بھی گوامرا رہ کریں مدہ تو ہیے مومن ہوں اور دان کہا . اسل م تنک مشعب سے بالاتر ہو گر جواسل م ا ورا بی اس کے بلیے اور ید یا گ

عليه و لمسكة مميل ارشا دا درامتنال صحمي اس تدرينليم الى قربانيان بيش كرين ا در

خون لیے بنہ کی کمائیسے کہ اس کا کے نبح ، مبا رکہ کو بروان چڑھائیں ان کا بمان واسی م بھی شکوک ہوا ورجب صراف مدان الی اورجب رسول صی اطرعلیہ و کہی العیا ذائشر

مصرت الم محسن كا حضرت عمان رسى اللهمدكي محافظت كرنا

ليكن يا درسے الله لغالى كے إلى يرفر بانيال رائے كال جانے والى تهيں بن جیے کہ کام مجید سے ان کے اعلاص احدو ناشعاری کی کواسی وی سے ا در الشرنعالی نے ان سے رائنی ہونے کا اعلان مڑا یا ا در نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسم نے ان کی عزت انرائی کے طورمرفرا باکہ الوکرمبری آنکھ سے عرمیرے کان سے ا وُرعثمان میرا دل ہے اورا مام زین العابدین رہی اسٹرعہہ نے ان نینوں کا نشکوہ کرتے والوں کونہ حرف اسینے درا فدس سے دھتکار دیا بلکا ال اسل کے کل بین کر د ہوں سے یمی ان کے خارج بہدنے کا علان فرایا -اوران کی اسی عظمت درفعت اورائل اللم براحیان وانعام کی تعروانی کمیننے بویئے حضرت علی سرتیفٹے دنی انسمع شنے ہوائیوں کے خلاف اپنے لخت جنگ ، حفرت نسراء کے نورننطرا ورننی اکریم صلی اللہ علیہ قولم کے بارسے نواسے هرت من منی المسرعن کوحفرت عمان منی المسر عندکے وروازے بربرے واربنار کما تھا۔ الخطر ہوناسخ التواریخ جدر دو کتاب دوم صوبات بس قوم اتش با وردندوبرد دخستین ندوندو باک بسوختندو بررون . به بره دردیگردا *آنش زوندسن بن علی علیما اسلام وتحدین علی وعیرا نشربن ا*لزمیر نردغمان بودند، عمان باحس بن على كفت اينوقت وريائي سرائ را نوم . برائے کاربزرکے مسیوزاننرو پررنوعی بن ابی طالب ایں ہنگام دیمی تواپرشناک است تراسوكندسيريم كهنزداوشوى ليرص عليها لم ازنز وا وبرون شعر ر بوائی فتی نے آگ لاکر پہلے دروا ذرسے کو لکائی ا دراسے کمی لور برجا دیا ا در اندر آگر دوسرے در وازے کو عبی آگ لکا دی مفرینے سن بن علی دخی استونها، حفرت فمرين لمها ورخضرت عبدالكربن زبررتني الله عنهماس دفنن حضرت عثمان فيكالكمه

کے پاس موجود سقے ،حفرت عثمان نے حفرت حسن میں اسلم عندسے کہا کہ اسوقت

اسبیں ماربی آخرہ

یں ہے زربوالور نفن نفدیق داہ سنا۔ ملہ سنا۔

> للرعنه ستمر ل فکسه کلیکه

- الاستنة - الاستنة

پرا**ن د** ل انتد

راببني

بیراس توم نے سراکے دروازوں کوکس بڑے تفصدا وربری نیت کے تحت جلا دیاہے اور تہا رہے والد کرامی علی بن ابی طا لب اس وقت تمی رہے حق بیں بہت اندلیشہ ناک ہوں کے للزابی تمہیں شم اور اسٹر تفالی کے نام کا واسط دسے کرکمتا ہوں کہ آب ان سے پاس تشریف سے جائیں ننب حفرت حسن دنی ادسٹر عبال سے اعظے ۔

ر کا دند فرد ہاں سے اھے ۔ بلوا نبول فنجلاف جنگ کیلئے حضرت علی المرتفعیٰ کا حصرت عمان سے طلب کو خودامپرالمومنین على مرتفئے دئى امٹرعند کے نزد کمے حریث، عثمان مضی امٹنے عبنہ کی تعررومنزلت بیتھی کہ حبیب حفریث اسا مہ مرضی امٹنے عزیتے حقرت كل تنى اللَّد عنه كويمشوره ويأكم تمهارى موجودكي بس اكرحفرت بتمان شهد يوكيم تولا محالمتما را وامن بمي ان كے نول سے آلو وہ تجھاجائے كاس بيے تقاضائے صلحت یہ ہے کہ آپ ریند منورہ سے بنیع کی طرف جلے جائمیں تو آپ نے فرما یا اس بوا ا ور ہنگامہ الی ہیں میراقطعا کوئی دخل تہیں ہے اور میں ان کے باس ا دی بھیعتا ہوں اور اگرده چاپس اورادن دی توان کی ایراد و اعانت بی کسی کوناسی کو رواتیس رکھوں گا۔ بساام حس عليه السلام راكفت اس فرزند نبرد يك عثمان شو و كوبررمن نو بكر انست وجنال كمشوف ى افتركه اي توم تقترش تودار تداكر خوابى ترا مردويم واي قوم را از برائے نور در داریم حن بنزدیے شمان آ مرد کاست علی را براغ کرد د تا ، یس دغنمان ) با ام من وش کرد کرنمنیواسم که رنج شوی و باای فوم رزم دسی و طفر حوثی چنان نوایم این مروزه کدوارم در خدمت مصطفاسی امتر علیه وسلم کمشایم لا جم عفرت حسن عيداسل مراجعت كرو. ناسخ التواريخ مبدودم كتاب دوم مصه بس مفرت سن مض السُّرعندكو فرما بأكرا سيمير بي لفت مبرُّ مفرت عمَّان ك یاس جا و اوران سے کموکمبرے والد کرائی آپ کی طرف دیجھ رہے ہی اور تمارے ا ذن کے متفریل ، اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ بلوائی لوگ تمہار سے قس کے دریے

ہں اگراتے جا ہن تو آب کو مردو تعاون فراہم کریں اور انہیں آب کے دولت سرائے

ے دوررکھیں صفرت میں رض اللہ عند مفرت عنمان رض المند عند کے باس پہنچے ا در مفرت کی رض اللہ عند مفرت کی اس اللہ عند مفرت کی رض کی گئات وارشا واس اتبیں بہنچا وران لوگوں کے ساتھ جنگ کر و موض کی کہ در وزہ میں سنے رکھا ہے رشہید اور نعرب و تحمید کرکھیں کہ ویس کے اس کا میں کہنچوں اور آپ کی بارگاہ میں ہی اس کو افسار کروں یہ جواب من کرحفرت میں اللہ عند مجبوراً والیس ہوئے میں میں اللہ عند مجبوراً والیس ہوئے میں میں اللہ عند مجبوراً والیس ہوئے میں کرون میں اللہ عند مجبوراً والیس ہوئے میں میں اللہ عند مجبوراً والیس ہوئے میں میں اللہ عند مجبوراً والیس ہوئے

سن كربان مرتضى الله عنه كاقاتلان عشمان الله عنه است است است المعنام كالمطالب اور آب كا جواب

قد قال له قوم من الصعابة لوعاقبت قوماً ممن اجلب على عثمان فقال عليه السلام يا اخوتا ه: انى ست اجهل ما تعلمون ولكن كيف لى بالقوة والقوم المجلبون على حد شوكتهم يملكوننا ولا غلكهم وهاهم هولاء قد ثارت معهم عبد انكم والتفت اليم اعل بيم وهم خلالكم يسومونكم ما شاء واقعل ترون موضعالقد را على شيئ تريدونه و وان هذا الامرامر ما مراه المال الناس من هذا الامراه والحالية وان للهولاء القوم ما ترون و فرقة ترى ما لا ترون و فرقة ترى ما لا ترون و فرقة لا ترى هذا ولا ذاك ، ما ترون و فرقة ترى ما لا ترون و فرقة ترى ما لا ترون و فرقة الناس من هذا الناس و نقع القلوب مواقعها و توخذ الحقون مسمحة قاهد و النظر وا ما ذا يا تيكم بدامرى يك مسمحة قاهد و النظر وا ما ذا يا تيكم بدامرى يكون و فرقة الميلان و فرقة الميلاد و فرقة الميلاد و فرقة الميلاد و فرقه الميلان و فرقه الميلان و فرقه الميلان و فرقة الميلاد و فرقه الميلاد

(ونهج البلاغ مع ابن ميتم جلد ثالث ص<u>اعب</u>) ترج معار کرام عيم الرخوان کا ايک جاعت نے آب سے ترض کيا که کاش آپ حفرت عمّان رضی المنر عند کے خلاف بوا کریے نے والوں اور ان کوشم پر کریے نے والوں کو منرا دیتے اور عقاب وانتھام کا نشہ ان بنات توآب نے فرایا اے میرے عائیو! میں اس سے بخر نہیں ہوں بوتمہارے علمیں ہے۔ لین اعبی میرے پاس اسقد توت و لئا توم اپنی میرے باس اسقد تو ابنی لئات نہیں ہے اوران کے خلاف کا دوائی کرنے والی توم اپنی اوری توت پر اوریم اپنی میں رکھتے ہوں اوریم ان برجی افران کی توت وطافت نہیں رکھتے اوراس پر بھی نظر رکھو کرتمہ اور اوران سیمی ان کے ساتھ بیں اور وہ تمہارے انہیں سے دبط وقعلق قاتم کھے ہوئے ہیں اور وہ تمہارے دریان موجود ہیں اور تمہی جس المرکی چاہی تا مرکسی الیں بین کی قدرت محمول کرنے سے ایران کی تا مرکسی الیں بین کی قدرت محمول کرنے سے میں اور وہ رکھتے ہو اور سے شک موجود وہی اوران کوگوں کے بیا جانے وال یہ اقدام جاہیت موت موری دوری اوران کوگوں کے بیا میں موجود وہی اوران کوگوں کے بیام بی ماری مدود ا عانت کی موجود وہی قوی ہیں ۔

اگراس منا در کویم اجائے تواس بی بی قسم کے نظر بات کے لوگ موجود ہیں ایک جاعت وہ ہے جوکہ تو دہ ہے جواب نظریہ رکھتا ہے جو کہ توقف حوابیا نظریہ رکھتا ہے جو کہ توقف اور نیس انظریہ رکھتا ہے جو کہ توقف اور نیس انظریہ رکھتا ہے جو کہ توقف اور نیس کا موجود کی مالت میں ہے نواس نظریہ مامال ہے جو تہ اور نہی دوس اور نیس کو اور نہی دوس کے فریق کے نظریہ سے تفق ہے مالم اور بیال کم کولوگ بیسکول موجوا کی بیسکول ہوجا ئیں اور تعوب وا ذیان اپنی سالقہ حالت برآجا ئیں را ور میر جانی کیفیا ہے فائل ہوجا ئیں) اور تقوق باتمانی حاصل کئے جاسکیں المذامیری طرف سے مطبئن رہوا ور دیکھوکہ میری طرف سے کیا فیصلہ تما سے سامنے آتا ہے انہ خ

على الكلاه المكاهر عن المرائي منه عليه المال الكلاه المكاهر المال المال المال المال المال المال المال المال الم المنه عليه السلام في تاخير القصاص عن قتلة عثمان وقوله ... اف ست اجهل ما تعلمون دلیل علی اند کان فی تقسه دالی ان هذا الامرامرد هلیه ایریدامرالمجلیدی علی عتمان ادلم یکن قتلهم ایا به مقتضی الشریعة اذالصا در عنه من الاحد این بخیرا قتل الی . قوله فاهد و واعنی وانظره اما ذا یا تیکم به امری پدل علی ترصد به وانتظار به للفرصة من هذا الامر بیا تیکم به امری پدل علی ترصد به وانتظار به للفرصة من هذا الامر بیدامرد بن شین رسم که این کام امیراور خطبه مرتفظی اداریان کیا گیا ہے - اور کے قاتلوں سے قصاص اور انتقام بینے بین باخر والتوائر کا عذر بیان کیا گیا ہے - اور آب کی دلین مربح ہے کہ اس فروان بین کہ بین اس سے بی خربین بوتما رسے علم بین سے اس اور اس کا دراست کا امریخان کی دلین مربح ہے کہ امریخان کے دل بین قصاص اور است آب کی مرادیہ ہے کہ امریخان کے بی فرمانا کہ برام جا بیت کا امریخ کا ایک بین خوات کا کا دور کی مربح الم الم کی دلین ہے کہ اس فرائن کی دلین ہے کہ ایک بین عقی کا روائی اور قصاص کے یک فیسل کا انتظار بی تعراد ورضاص کے یک فیسل کا انتظار بی تعراد وضاص کے یک موقعه کی انتظار بی تعراد وضاص کے یک فیسل کا انتظار بی تعراد وضاص کے یک کا کی بی حقوم کی انتظار بی تعراد وضاص کی کا کر بی حقوم کی انتظار بی تعراد وضاص کی کا کر بی حقوم کی انتظار بی تعراد وضاص کی کا کر بی حقوم کی انتظار بی تعراد وضاص کی کا کر بی حقوم کی انتظار بی تعراد وضاص کی کا کر بیان کی کر بیان کی کر بیان کی کر بیان کے دور بیان کی کر بیان کر بیان کی کر بیان کی کر بیان کر بیان

معزت المیرفی الشرعند کے اس ارتسا دسے صاف کا ہرکہ آب جس طرح معزت شمان فی المشرعندی زیرگی بیں ان کی اہدا دوا عائت کے بیے ہروفت آبادہ و تیار تھے ان کی شماوت کے بعد بھی می تن نفرت واعانت اور استحاثی کاروائی میں کئی تسم کی کونا می کوروائیں سمجھتے تھے جم کی سرخت ہوندں اورمناسب وفت کی انتظامیں تھے مالا کرا گرآپ کے نرد کر مفرت امیر شمان فی ادشرعت ارتبادیا نفان بی بخرا منظام اکرا کی آلیا تو اور انتظام اور قیصاص کے مزم انتخاب کے ادادہ انتظام اورقیصاص کے مزم انتخاب کے ادادہ انتظام اورقیصاص کے مزم کی کوئی جواز نہیں بوسک تھا اور میں حرکت قرار دینے کا کوئی جواز نہیں تھا النوامیات میں حرکت قرار دینے کا کوئی جواز نہیں تھا النوامیات

۵ برکه آب حضرت غنمان رضی المسرعند کونملص مؤن شیخت سے اور مطلوم میبیندا در آ کے نمالغین کولا کم اور مدرسے سجا وزا ور شخص عناب و غفاب -ان رض منا فنب عنمان دی النورین رضی المسرعند جنسین کشب مبره بر منفول ا ان سب کوچم کرین توہبت بڑا دفتر تیا ربوجائے لیکن منصف بڑاج تا رئین انہیں حوالہ جات سے ان کی عظمت فعا وا کر کا نعراندہ کر سکتے ہیں -

# فضيلت يخين بزبان امام الوجعفر محرققي رضى استعنه

اس شمن بین امام علی مضاحتی الدی نی فرزندار شند صفرند البی تعفولی تی استرسه کا ند صفرنت البو کمرمیدین اور حدرنت بغررض المشرعنه کے متعلق مسلوم کرستے بیلیں بہ روا میر ابنی جی طرسی کی سبے اور اس سے بیچ اور منوا تراور شہور روایات کو اپنی کسا ب درج کرنے کا الترام کر رکھا ہے ۔ فقال البوجعفر و محدین علی ) است بمنکر فقل ابی کمرو قال اسبت بمنکر فقال عمروک

معال ابوبه هر (حرب می) ست بسرهس ای برودان سب بسرهس ای برودان سب بسرهس مرد: ابا بمرافضل من عمر دانتی بقدرالفرورة ) ببن اما ابوجه خرین طن نے فرمایا میں ا دصدیق رضی امترعنه ) کی فضیدن کا مشکر نہیں اور زمیں عمر بن الخطاب کی فضیدت کا کا بول لیکن الو کمرعمرسے افضل ہیں رضی امترعنها - لنزا دونوں کا اولوالقضل ہونیا کا

· فاہر بہ کیا اور حفرت الو کمریف السّرعنہ کا حفرت عمر بن الخطاب برخی السّرعندسة اقفنل بہذا بھی ۔

اب فراحفرت امیرمعا و بیرتنی انتگر عندا و ران کیے سما قیمی نیز حفرت طلحه حفرت نربرا و رحفرت عائشہ صدیقتہ رضی انتگر عنہ کے متعلق بھی حفرت ا مام معدل فا رمنی انتگر عنہ کے ارشا وات ملاخطہ فر الدیں اور ان کے با نہی نزاع کی نوعیت کا بھم اندازہ فرمالیس کرآیا ان میں کفر واسلام کی جنگ تھی یا اسلام وابمان میں اشتراک کے با صرف غلط فہمی اور خطاء اجتما دی کی وجہ سے اختلاف و نزاع کی نوست بہاں کہ پہنی ادرکولُ شخص جس رفنت اور ببندی مقام پر بھی فائز ہو بشری تقاف کھے دنہاں ہیں موجود ہونے ہیں ۔ معزات ابدیا وقع بشرکے غطیم ترین افراد ہیں مگر دیکھئے سکے بھا کی ہو کر محفرت ہا رون اور حضرت موسی عیما السلم ہیں نزاع نے کیا صورت افتیار کمرلی اور مصابر کرام عیبیم الرضوان توانبیا وطیبیم السلم کے مرتبہ کو یہ بہنم ہی نہیں سکتے ۔ المذااس سے اس فنم کے افعال کا صدور لبیداز قیاس نہیں ہوسکت ۔ ہمرکیف اختاف ونزاع کے با دجود حضرت علی رضی الشرعنہ کا ان کے شعلی قولی اور عمل اور طریقہ کا رسط فراویں ۔

# الممنديث عن الفيراللي المنتعلق إن الموي

رن فخرجوا یجرون حرمة دسول الله صلی الله علیه وسلم کمانج الآمة عند شراته امتوجه بن بها الی البصرة فیبسانساء همانی بیج بها وابر دا حبیس رسول الله صلی الله علیه وسلم لهما ولغیرهما الم ده لوگ بنی اکم صلی الله علیه و شرمت در خرمت در خرمت در فرک بنی اکم صلی الله علیه کراند که می عزید و خرمت در خرمت در خریداری که واب نیم بها می عورتول کوتوان دونول در خریداری که وقت کمینیا جا اسپ بس ابنی عورتول کوتوان دونول در خریداری که خرت زیر زمنی الله عنها است الله اور سامت الله الم کم می می می می می ساخد این شکر دی کا ذکر کر نے کے بعد فرایا در می سابقد این شکر دی کا ذکر کر نے کے بعد فرایا در می سابقد کری ساخد این شکر در شرک الله به الله الله به می سابقد کری ساخد این شکر در شرک الله به کارتر در منزلت می سابقد کرت در مرست اور قدر در منزلت به اورقبی منا با ساب می سابقد کرنت در مرست اور قدر در منزلت به اورقبی منا با ساب کارت کارتر در منزلت به اورقبی منا بات کا حساب یکنی والما الله ترکالی بند )

اس وقدروى ان الناس اجتمعوا الى اميرا لسؤمنين يوم البصرة فقالوايا المؤمنين اقسم بينتاغنا مهم قال ابكم بإخذام المؤمنين سهمه دکتاب علل الشوائع ص۳۳) وکن انی قرب الاسنا، العباس تمى من اصعاب الامام الحسن العسكري ـ تفیق روایت کیا گیاہے کربھرہ کے دن فتیاب ہونے کے بعد حفرت عگر کے نشکری آب کی خدمت تیں انھے ہوکر ٹرنس کرنے لگے اسے امیرا لوٹمنین الز *بھرہ کے اموال غیمت ہارے درسیان تقشیم فر یا دُرُتوا کیا نے فر*یا یا تم ہیں۔ كون ام المؤسين عائشه كوابني حقه بي ليتا ب اور بي مضمون الوالعباس في \_ قرب الاسنادين ذكركيا ہے اوروہ امام حسن عسكرى كے اصحاب سے ہے عربُ عبارت الاخطر بو فقال كه قائلون ياعلى اقسم الفيتى بينناوا قال فلما اكثروا قال ابكم بإخدام المؤمنين في سهمه فسكتوا-تويه تفاحفرت على المرتضى رضى الطيرعنه كي طرف سيدان كي عزت و تعريرا و حرمت وكرامت ا ورام المومين بوسنے كا الحها روا طان با وجود اس اقرام ك اب ذراام المؤمنين رسى المتعرعها كي لم ام المؤمنين ا دراجترام مرتضى . سے صورت مال کامشا برہ کیے ۔ رعل الشرائع صف قالتٍ: قضى القضاء وجفت الاقلام والله لوكانت بي من رسو الله صلى الله عليه وسلم عشرون ذكرا كلهم ومثل عيد الرجلن بن الحا ين هشام فتكلتهم بموت ومثل كان اليسرعلى من خروجي على على ومسر الدى سوريت فالى الله الشكولاالى غيرة يضرن صديف رسى السرعسات فرا ادليرانالى كاقصنا وار ديهو كلي اور تلمين اس كواته كرخشك بهوكئ تقيين بحدااكرمير رسول غداسلی ادلیر علیه وسلم سے بیس فرزند عبد الرحل بن حارث ابن بهشام بیسیس ہوتے بھرمیں کیے بعد دیگرے ان کی موت یا شمادت کے غمیں بتی ہوتی تو د

نج والم میر ہے لیے برداشت کرنااس سے سہل ادراکسان تھا جومیرے علی الرتضا

کے خلاف خرورے کرنے اور اس راہ پر چینے سے لائق ہوالیں ہیں امٹارتغالی کی طرف اس امری شکایت کرتی ہوں نہ کسی دوسر سے شخص کی طرف زاور امٹارتغالی سے اس پرمندرست مقاہ ہوں)

الل

وكان بدء امرناانا التقينا والقوم من اهل الشام والظاهر ان ربنا واحد ونبينا واحد و دعو تنافى الاسلام واحدة ولانستزيدهم فى الإيمان بالله والتصديق برسوله ولايستنزيد وننا والأمرواحد الاما اختلفنا فنيه من دم عثمان وغن منه براء ـ الخ ( نیج البلان مع نترح مدیری عبد بزیاص ابه ۱۱ نیج البلان معری عبد دوم س ۱۵۱)

ہمارے امر کا آغاز یہ تفاکہ ہم اور الل شام ہیں سے آیک توم باہم میدا

کار زار ہیں بڑائی کے لیے انرے اور یقیناً ہما را رب ایک سہے

نبی ہمارے ایک ہیں اور وعوت ہم موٹوں فرین کی ایک سہے

بعتی وعوت اسلام اور شہادین ، نہم ان برایان باطشرا ور تقسدین

بالرسول ہیں زائر ہونے اور افضل ہونے کے وعوسے وار ہیں۔

اور نہ وہ ہم براور سالم باکل ایک سے ماسوااس کے جس میں ہمارے

اندر افتلاف بیدا ہوا بعن خوان شمان رضی اطشرعنہ اور ہم اس سے

اندر افتلاف بیدا ہوا بعن خوان شمان رضی اطشرعنہ اور ہم اس سے

ری ہیں۔ ایج ،

برن بن اس فربان مزنصنوی سے کس سراحت اور دیشاحت کے ساتھ تا بت ہوگ

کہم آلیں ہیں رُشۃ اسلام وا بمان کے لحاظ سے بھائی ہیں اورہم ہیں سے ذکوئی فریق دوسرے پراممان وتصدیق ہیں فوفیت جنل سکتا سہے اور نہ دوسرے کونیجا وکھلا سکتا ہے ۔ جھکڑا صرف خون عثمان رضی ادھٹر عندی وجہسے بسیرا ہوا ہے نہ دین امورا ورارکان اسلام وا بمان ہمیں جب میں ھزست علیؓ یقیناً مثل پر ہیں اور آہے کے ساتھ نزاع کرنے والے منالطہ کا ٹشکار لیکن اس ایک معالہ ہیں ان کی تعطی

ان کے ایمیان واسلام کے کالعدم ہوجائے کا سبب فرار نہیں وسے سکتے آئ احسّر نتالیٰ کے قوانیں اور آئین کو بالکل نظر انداز کرنے کا کیا جواز سے ۔ اس نے من بعمل مشقال ذری خیرًا برہ بھی فرایا ہے اورومن بعیل مشقال ذرہ شوا بھی للذا ہر نیکی کا برلہ ان افزوری ہے از روئے وعدہ باری تعالی ۔ اور ہم علی ہر ہزا المی فروری نہیں اگرچے شماریں آئے گی کیونکرا مٹر نعالی کا بی فرمان ہے۔

کمی منروری نہیں اکرچیشی ارئیں آئے کی کیؤگرا مشرتمالی کا ہی فرمان ہے۔ « ان الله لابغ غوان پیشرکے به ویغفو حادون ذلک لمین بیشاء" اظرنعالی نئرک اورکفرکومیا مت نہیں کرسے کا اوراس کے علاوہ جس کوچاہے کا دوسرے گنا ہمنش دسے کا قال نعالى: قالدين هاجرواواخرجوامن ديارهم واو ذوافى سبيلى وفاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سبيئاتهم ولادخلنهم جناب تجرى من تعتم الانهار توايامن عندالله والله عند لا حسرت الثواب رسوره آل عران)

بس بن لوگول نے بجرت کی اور گھروں سے نکا ہے گئے اور بیری راہ میں تکا ہے گئے اور بیری راہ میں تکا ہے گئے اور برا میں تکلیفت و ئے گئے اور براہ فرا میں جہا دکیا اور قش کئے گئے ہیں وافل بیں فرور ان کے گناہ وور کروں کا اور فرور ان کو جنا سے بیں وافل کردل کا جن کے نیجے نہ ہی جاری ہیں اہما تواب ہے ۔ کے لمور میرا ورا مشرف الی کے ہاں ہی اچھا تواب ہے ۔

نبزارشا وخاوند تعالى ہے۔

(دُیستوی منکم من انفق من بل الفتح وقاتل اولیگ اعظم درجة من الدین انفقوا من بعد و قاتل او کلاوعد الله الحسنی ی تم بی سے وہ توگ جنول نے فتح کم سے تبل انظرتنا لی کلاہ بی مال خرج کی اورجها دو قتال کیا وہ فتح کم کے لبدا سوم لا نے والوں اورجها و کرنے والوں کے برابر نہیں بلکہ بہلے راہ خدا بی فرق کرنے کرنے والے ان سے درجات کے فرق کرنے کرنے والے ان سے درجات کے لیا طرحے غلیم تر ہیں جنول نے لبد ہیں راہ خدا ہیں مال خرج کی اورجہا دو قتال کی اور برا کی فرق کے سائن اللہ خرج کی اور جہا دو قتال کی اور برا کی فرق کے سائن اللہ تا کے اور جہا دو قتال کی اور برا کی فرق کے سائن اللہ تا کہ و تا کہ و عدہ کی اسے د

اور دنیا بین اگر با بی دنیش اور کرر پا یا بی گیا توادشرنتالی و دنون فراتی مین صفح وصفائی کرا کے و ونوں کو بہنت ہیں وافل فرا وسے کا کما قال تعالی ؛ و منزعناها فی صدورهم من غل اخواناعی سرونتقابین اورم نے سسب کرلیا وہ کینہ اور غیظ وغضب جوان کے ولوں ہیں تھا۔ ورانحالیکہ وہ بھائی بھائی بن کرایک ودسرے کے سامنے منتی تختول اورمسا ینلاپر جیٹے ہوں کئے ۔النوانقل اکبرادر آ استركے بیا ناست میں آنفاق واتحا و کے لیدامیر صاویرا ور و کرمی ارکام مها جربر. انصارعيهم الرضوان حوال كيے معا ون حقے ان كے إيمان يرحملرك اوران كومنا فرق كافر قرار دسينے كى نغوذ بالمسُّركوئى وجهنيں ہوسكتى اور علىٰ الحضوص المَّامِسن بقى المُّ کی مصالحت امیرمعا ورا کے مومن خلص ہونے کی سندا ورخانست ہے ورنہ خ الماحسن مجتبی کی تثبیت ایا فی داسلامی مور د لمعن وسینع بن جائے گی کر آپ سے امورامت اورسامات دین اور احکام اسلام کے تفا ذکو غیرمسلم کے باعتہیں وس وبانعوذ بالله من ذلك نير حفرت الم حسين رض المطرعة كالمام من کے وصال کے بعدامیرمعا ویہ کے سائٹر مُصالحت وسیا لمت کو برقرار رکھنا ا و حرب وقتال سے گریز فرما نا بھی ان کے ایمان واخلاص کی واضح ولیل سے او ان كى وفات ك بعريزيد ك خلاف أبكا ندام باب بير بي فرق اورا بلکہ حفرت علی المرتنظی رہنی ادللہ عنہ کے وومرسے خطبات سے بھی ہے تیقا واضح اورانشكا دأسب ساميرمها ويدرض الشرعنه كے ايک خطوب احبواب ويتے موس فراما اما بعد فاناكناغى وانتمعلى ما ذكرت من الالفة والجهاعة فق بيننا وببيكم إمساناآمنا وكفرتم واليومرانا استقمت ر نیج البلاعزم هری عبد ژا نی ص ۱۶۲) اُما بدیس بيشك بم اورتم جيسے تونے ذكركها بامبى الفت اوراجماع والفاق كى حالت مير تنف کین پہلے ہارسے اور تہارے درسیان اس امرینے نفرنق ڈال کرہم امس ا لائے اور تم کفریر برقرار رہے اور تہا رہے اسل النے کے بعد اس امر نے تغربق پیداکددی ہے کہ جماسلام ہر بوری طرح نابت قدم ہیں اورتم نابت قدم نہیں رسبے ملکہ فتنہ میں متبل موسکتے ہو۔ اور رہی مضمول و ومرسے خطبہ میں ان الیہ کرساتھ ا داکیا گیا ہے جواکب نے اہل بھرہ کے خلاف قتال کی تیاری کرتے

وتت دیا په

ومالى ولقريش والله لفان قاتلتهم كاخرين ولاقاتلنهم فتونين وانى لصاحبهم بالامس كمااناصاحبهم البوم واللهما تنقم منافزيش الا ان الله اختارناعليهم فادخلناهم في حيزنا-(نیج البلاعذمع نشرح مدیدی ملیر<sup>ش</sup>انی ص ۱۸۵) <u>جھے قریش سے اورانہیں کھرسے کیا</u> کام بندابب ندان كحسائة قتال كياحب كم ومكافر عقے اور بس هزودان سے قتال كرول كا جب كروه فتنه مين يؤكُّ بن يقيناً مين بي كل ان كاصاحب فتال متعا -جیسے آج کے ون بخوافرایش ہم سے ناب ندرنیں کرتے گراس امرکوکر اطارتالی نے بیں ان پرترجیح دی لیکن ہم نے ان کو اپنی جاعت اور قبیلہ میں شمار کیا ۔ ان دو نول عبكول برمفتول كوكا فركے مقابل ذكركيا كي حس سے صاف لما برك آپ کے ساتھ حرب وقتال کرنے واسے کا فرنہیں خون عثمان رضی امٹیرعنہ کے مهاطهي غلط فهى كالشكاري اورمفتون بي -اسى يدان الى العديد متنزلي سنديى فاسمقام يركيا- وهذا الكلام بؤكد قول اصعابنا، ان اصعاب القينين والجمل ليسوا بكفارخلافا للامامية فانهم زعمون انهم كفاد دشرح مريرى ملر نانی ص ۱۸۷) یہ کام ہارے اسماب بندا دیوں کے قول کی تأکیر کرتا ہے کر اسماب صفین اور حبل کھار نہیں ہیں ۔ بخلاف شید امامیہ کے وہ کمان کرنے ہیں کہ وہ کفار ہیں -

فرمان نبوی حربات حربی کام محمقه می در ایسوال کرنی اکم حلی الله طیر و آن فرایا است می خوربات حربی و سلمات سلی ترسه ساخت جنگ میرسه ساخت جنگ میا در نیرسه ساخت می میرسه ساخت می سیستواس کا جواب بیر ب کریر کام آشیم بلیخ کے تبدیل سے ہے شال کہا جاتا ہے ذریق السک زیر شیر ہے لیکن یہ مقصد در کری در شرمی رحمذ میں اور اتجا ہے کو رمقصد ہے کو زیرشرکی کا نند ہے۔

نیں کرزیرا در شرین مینیت اوراتحادی کر بنقسد ہے کرزیشر کی انتد ہے۔ بعض وجوہ سے بمال بھی ہی مقصد ہے کر شریب سائق جنگ یا مسالمت اور مصالحت

میرسے ساتھ جنگ اورمصالحت کی مانند سبے لیف مجودی این میں حق بر سول

ا ورمبرا مخالف غلطی بر ہوگا اسی لھرح تم حق پر مہرکئے اور تمہا رہے مخالف غلطی بر ہو کے اور تمام وجوہ میں مشارکت اور برابری لازم نبیں آئی کرمیرے ساتھ جنگ کرے وال کا فرہے للذا تمارے سا تھ جنگ کرنے والائی کا فریعے کیؤکر استی اپنے کے سائفہ توحرب وقتال نبی کرسکالیکن اینوں میں باسم نزاع وقتال ہوسکا ہے كماقال نعالي" وأن طائفتان من الهؤمنين اقتتلوا فاصلحوا اخويكعرضان بغت احداهماعلى الاخرى فقاتلواالتي تب حتى تنفيتى الى اصرالله" الريونين كے دوكروه الس ميں جنگ و عبرال اور حرب، وقتال براتراً ئيس نوان دونون بهائي فريبتول بين مصالحت كرادُ اكْر ا پک کروہ دوسرے کے خلاف لغاوت کر ہے تو باغی فریق کے خلاف جنگ کر نام کم وه الله تعالی کے امری طرف تو شے اس کی مزید توضیح در کار موزو ایک حواا صمیمهٔ مقبول کا سنتے چلیں شا پرمقبول خالم رہوا در حقیقت حال منکشف ہوجائے حفرت ابن عباس سے مفول ہے كرسرور عالم صلى الله عبير سلم نے حفرت على دعى الله کوفرمایا یس نے تمارسے شیعری ایا نب گاس نے تماری ایا نت کی اورس نے تهاری الم نت کی اس نے میری الم نت کی اور حس نے میری الم نت کی اسے اوٹرتعا انش روزخیں داخل کرسے گا۔ مَهار ہے نسید ہا رہے خمیری جی ہوئی مٹی سے بیدا کئے گئے ہیں ہس جو ان کوروست رکھے گا وہ ہمارا دوست ہوگا ۔ا در حوانیس غضب ناک کر ہے گا وہ ہمیں خصیب ناک کریے گا اور حوان سے دشمنی کریے گا رہ ہمارا دشمن سے۔ جو ان سے دلی محبت رکھے کا وہ ہما را دلی دوست ہے د شمیر مقبول ص۲۸۲ دص ۲۸۹ ۔ کو تبلا بٹے کیا ہرشیعہ سے جنگ ہی کفر سے اور ریس بھی حفرت علی مرتضی رہتی السّرعنہ کے سأتقر تحبت وعدا وستدبس بم بله بس اگرنهیں ا درلیتنیا نہیں تواسی طرح مفام بنوت او مقا )خل فت وامامت میں بھی فرق کرنا طروری ہے اورخود حفرت امیرکرم المٹیر و حہر نے

نرق واهنح طور برکیا ہے جیسے کرسالقہ عبارات ادرا رشا دات مرتفاوی اس برشا پر ہے

بترطیکہ چشم بنیا، بلکہ دل بنیا السّٰہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔

المی فکریں اس حب ال حضرات کے متعلق حفرت کل رض اللہ عنہ کا نظر برا ورطر کمل واضح ہوگی جن کے ساتھ ملگا لڑا ٹیاں اور جنگیں مہیں توجن کے ساتھ لڑا ئی اور جنگ نک نورت ہی نہیں آئی ان کے متعلق سب وشتم اور کالی گوڑھ اور کافرومنا قق کے فتووں کا کی جواز ہوسکت ہے علی المصوص حب کہ آپ سے ان کے محامد و مرائح نابت ہیں اور ایسے قطعی اور نا قابل تر دیر وانکار خوالوں کے ساتھ کہ ڈھکو صاحب نے ان کے جواب ہیں چپ سا و سے ہیں ہی عافیت ہم جی اور علی المحصوص قرآن مجیدا و رتقل اکمر کی شہا و توں کے بدکسی چون و جرائی کی گئی تشریب ہے۔

# ت برب اوم ایت میدالد ضی اللیم ای وعید می است به ایست می اللیم این ایست می اللیم ایست می اللیم ایست می اللیم ایست می ای

سفرت زیررض الله عند نے آغاز کاریں حفرت امیرالکو منبی کی رضی الله عند کے فلاف نقض میرکیا کین میران کا رزادیں حفرت علی رضی الله عند کیا د دواہ یہ براتہیں فرمان رسول الله علیہ قلم یا داکیا ا دروہ یہ تفاکہ اسے زیراً ج نم علی کے ساتھ بست بیار کررہے ہوتوا ہے نے عوض کیا۔ وحالی لا احبه و هوا فی وابن خالی پی کیوں نزان سے مبت کرول مالانکہ وہ ہیر سے بھائی ہیں اور میر سے مامول کے لڑکے تواب نے فرما یا ''اما انگ ستحاریہ وانت ظالم لئ فور سے نوتم ان کے ساتھ جنگ کروگے جب کرتم زیادتی اور تجا وز کر سے دواسے ہو گے تو مفرت نیرونی الله عند نے کہا اذکو نی علی حدیث الله ستا یہ الده وعلی تم نے بھے وہ بات یا و دلائی جوم درایا میں این جرموز ایا میں این جرموز ایا میں این جرموز سے الله عند میں این جرموز نے آپ کو دھو کے سے شہید کر دیا ا ورجب حفرت علی رضی الله عند میں این جرموز نے آپ کو دھو کے سے شہید کر دیا ا ورجب حفرت علی رضی الله عند نے یا س آپ کا مر لے کرکیا ا در بروایت بعنی مرف تواری بست نے بات والا پیش کی تواب نے فرایا والله ما کان این الصفیہ تہ جیا ناولا لئیما و لکن الحدین الحدی قصاری الله الله کو را یا والله ما کان این الصفیہ تہ جیا ناولا لئیما و لکن الحدین الحدین مصاری الله کو دوالی مولی الله کان این الصفیہ تہ جیا ناولا لئیما و لکن الحدین الحدین مصاری الله کو دوالی الله کو دوالی میں الله کی دوالی میں مصاری الله کو دوالی میں مصاری الله کو دوالی میں مصاری الله کو دوالی والله کو دوالی میں مصاری الله کو دوالی میں مصاری الله کو دوالی والله کو دوالی میں مصاری الله کو دوالی میں مصاری الله کو دوالی میں میں میں میں کو دوالی میں میں کو دوالی میں میں کو دوالی کو دوالی میں کو دوالی میں کو دوالی ک

بمذاا بن صنیه نه بزول تقاا وریه گھٹیا صفات کا حال لیکن امٹارلنا لی کی طرف ہے مفرر وقت اورمفرر مکیه کا فیصل ہے (جس کے نحت ابن جرموز میسا اُ دی ان ک قتل ادرشهید کرنے بیتفا ور بوگیا) پھرا بن جرمور کو فرمایا کوار بھے دسے ،جب ن الله صلى الله الله الله الله الله الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن به و نوارسیے س نے بہت دفندرسول فدا صلی الله علیه وسلم کے جمرہ اقدیس اور ذا ر مقدسه پرسسے کردپ وشدا نگرکو رورکیا ہے۔ جب ابن جرموز نے انعام کامطا كياتواك في الله عليه وسلمية بشرفاتل ابن صفیة بالنار ورسے سن میں نے رسول خراسل الله علیر وسم کو ق ہوئے سنا کہ ابن صفیر مینی زہر بن العوا) کے قاتل کو ارجہنم کی بشارت ولے ا وہ فائب و فائم ہوکر لوٹا اور بالاً خر خوارج کے ساتھ مل کر طفرت علی رشی انظیرعز السكراول كے الفول قتل ہوا دشرح صريدي ص ٢٣١٢ تا ٢٣٧) جدادل ا در حفرت للحرك تتعلق ابن ا بي الحديث بين متزلي كهتاب كراما ميراثنا عشريه ر وابیت کے برنکس صورت حال ہر ہے کہ جب حفرت علی رشی الٹ بڑنہ حرب بھر میں کامیاب ہو گئے ۔ا درا ہے نے تقتولین میں گھوم کیر کمر ہرایک کو نخاطب کھی توصّرت للحدكوخطاب كريت بوستُ كها: اعزعلى ابالمحددان اداك معفر تخت تجوم السماء وفي بطن هذاالوادى ابعد جهادك في الله ودبك عن رسول الله رصلى الله عليه وسلم اسے الو محدتم نجھ براس سے زیادہ ہی مغرز اور کمرم نفے کر ہیں نہیں آسمار کے ستاروں کے نینے اوراس واوی میں فاک پرلوٹے ہوئے دیکھتا کیاالٹر تعال کے بیے جہا د کے ابدا وررسول خداصلی الشرعیر ولم کی طرف سسے د فاع اور اپنی مان اوراینے <sup>صب</sup>م کوآب کے بلے سپرا ورڈھال بنانے کے لعد دمجی ہم نے آپ کواس حال میں دیکھنا تھا ) تواسی دوران ایک آ دی دوٹر تا ہوا عا خرخدمت ہو ا ا ورعرض کیا ا سے امبرالمؤمنین میں شہا دے دینا ہوں کرمیرا ان برگذر میوا حب، کہ

ماک

وہ نیر لگنے سے زخی موکر کر چکے تھے تو ٹھے بایا وروریافت کیاتوکس کروہ سے تعلق رکھتا ہے تو ہیں نے کہا امیرالمومنین علی رہی المیرنیک جائت سے تو اُب نے كماس امد ديدك لا بايع لامبر المؤمنين فددت البه يدى فبايعى لك فقال على عليه السلام الى الله ان يدخل طلحة الحِتة اكا و بيعتى ف عنقه. صدیدی جدرول س ۱۲۸۸ وص ۱۲۸۹) بنا با تفرط و تاکرین تیرے با تقریرام المؤنیر علی كي ليد بيت كرون جنا بنرانون في ميرسه بالقرير مبيت كى توحفرت على مرتفى دشي المطران ن فربا با المسر تعالى في اس سد الكاركيا كوالوجنت بي وافل بول براس عال بي کرمیری بیت ان کا کردن میں ہوا وروہ اس کے یابند ہول حفرت، زمر کورسول فلا صى الشرعببه ولم نے اپنا حواری اور مدر کا رفر با با ورحفرت طور کے متعلق جنگ احد مين عظيم قربانيان دسينه كى وجرسے فرمايا أوجيب طلحة "طورنے اسفے ليے جنت واحب کی سے الغرض ان کا خروج میں اہل السنت کے نزو کے خطا سب اور غلطی اور امرالوشین رضی اسلاعنه خلیف رین فیکن خدائے عادل کی بارگاہ میں ان كى سابقه فدمات كو برحال نظرانداز نبيركيا جاست كاعلى الحفوص حبب كم بررى صابر كي تعلق اعلواما شلَّمَ فقل غقرت لكم كامترده اوربشارت موجودب-كرتم جوكروا مسترتعالى تم سے سواغذہ نہیں فرمائے ملا درجب كرينس قرآن كے تحت د ومؤمن فرلفوں میں جنگ بنی حس کو کفرواسلام کی جنگ قرار زمیں دیا جاسکتا تواس وجست ان حفرات محايمان يرحمه كرنا اوران كونعود بالتيرمنا فق يا كافرفزار دينا قطعاً غلطسبے اورا بنی عافبت بربا دکرنے کے مترادف ر

فیل از می عرض کیا جا جکاسید کر حفرت موسی عیبهالسل اور حفرت بارون عیرالسل میں نوست با نول علیہ السل میں نوست با نوست و کریبان ہونے کک پہنی حالا کہ نبی سقے۔ تواکر صحابر رسول صی ادیٹر عیب و کم میں نزاع واقتلات پایا جائے تواس کو عی بشری تقافل پر محول کیا جائے گا اور صحابیت کے نثرون کے بیش نظر زبان کھیں وشنبنع درا ز نین کی جائے گی ، پھیے خوان ہیں مندرج آبات اور دیگر خوالہ جائے گا والی عفر دوخون کرنے سے بحدا ملت ہے مقامت ہوجائے گا والی مندرج تابی کے دالی والی مندر سے تعلی رضی اللہ عنہ کاعمل وکر دارا ورخلف کا مندر سے مندر سے مندر سے مندر سے مندر اللہ عنہ کاعمل وکر دارا ورخلف کا مندر سے مندر سے مندر سے اللہ عنہ کے ارشا دات اور وہ بھی المرم معود م

سرت سیمرنا فی ای ای ای ای ای ای ارسادات اور وه همی ایم معصوبی کے ساتھ جن کا مورزاک دیچھ ہیکے اب ہم آب کوئیر خدار منی اللہ عنہ کا ط کمرتے ہیں دیا سخ التواریخ جلد نمر باص س ہم مطبوع ایران )

یس از ہمفّتا دشّب یا الو کمرمیت کرد در روایتی ہیں ازشنش ماہ باا! یعنی ستر دنوں کے بعد حضرت علی مرتضی رضی ادگئر عند نے دحضرت ) الو کمر رصہ ر

کے ساتھ بیت کی اور دوسری روایت کے مطابق بھر ماہ کے لیدر۔ ہاں جی فرور کی اگر بھرسال کے لید بیعیت کرتے ہیں کو بیعیت

رہے اس ناخبر کے اسباب تواس واقعہ کو تیرہ سوسٹر بسٹر سال ہو گئے دو ماہ دس دن سے کینچ کر چیاہ کک سے جاسکتا ہے دہ ایک اُ دھ دو ماہ تک بھی سے جاسکتا ہے ، دو مراجد ماہ کے عرصہ ہیں جس نے کر با

مہانئیں کیا اور آخر بورسے غورو خوش کے بعد بدیت ہی کوافتیار فرما ،
انہیں کی رائے عالی صائب بھی ۔

نیسراکتاب شانی اما اله رئی حو غالی نزین شیده کی تصنیف ہے او تلخیص الشانی جو شیعول کے محقق طوسی کی تصنیف ہے جن کا حوالہ گزرم عاد نے مرد نے ساری مرد میں میں جس میں مرد در سات مرد میں میں

صاف صاف روابیت موجود ہے۔ سرکوا نام جعز صادق امام محمد باقرے امام زین العابدین رضی الشرعنهم سے نقل فریات ہیں کرجیب الویمرصدیق خا توابوسفیان تے ان کی خلافت کو نالسند کر کے عفرت علی رضی اسٹر عنہ کو فلیف مقرر کرنے انتہائی کوشش کی جس پر نمیر خدارض اسٹر عنہ نے اس کو وہ ڈانٹ بلائی کہ تا قیامت عبرت رہے گی اور حفرت صدیق رضی اسٹر عنہ کی فلافت کو مرا ہا ور مرحق نسلیم فرا یا ۔

اس واقدسے تقیتہ یا جراً بیت کا سوال عبی اعظم اتا ہے حب اس قدر فوج مہا تھی تو گور فوج مہا تھی تو گور فوج مہا تھی تو گورخو کی کا تھا ۔ جب جبراً بیت کا فائدہ ہی کیا تھا ۔ جب جبراً ووط کی پرچی ماصل نہیں کی جاسکتی تو و عدم الما عت اور عدر د فاجرا حاصل کرنا کیا معنی رکھنا ہے اور تھی تقییہ ہے۔ رکھنا ہے اور تھی تقییہ ہے۔

بھائی تقیہ کا تومعنی ہی یہ ہے کہ طاہر ہیں طرف داراور دل سے بیزار توھیر مجبور ہونا ور نقل کا کو بن اشد کھیلئے کی نوست آنا (معاد الله تم معاد الله) کے ہیں رسہ ڈلواکر کھیلئے کی صالت ہی سجد ہیں جانا بھی جیب رضامندی اور طرف واری کا اظہار ہے۔ دراصل اہل شیع بیعت نیکرنے اور ناخوشنو دی کے جتنے اختمالا ہو سکتے ہیں بیک وقت پیش کر کے محبوب خداص اسٹے ہیں اور ہی ایک آئید ہیں ، باہمی اختلات تابت کرتے وقت عقل سے بھی تقیہ کرجاتے ہیں اور ہی ایک آئید بہت کے در دول کی دوا ہے درسالہ فرہب شید میں ، کے در دول کی دوا ہے درسالہ فرہب شید میں ، ہمی ایک آئید ہیں ، کے در دول کی دوا ہے درسالہ فرہب سے درسالہ فرہب شید میں ، ہمی ایک آئید ہیں ، کے در دول کی دوا ہے درسالہ فرہب شید میں ، ہمی ایک آئید ہمیں ہمی ایک آئید ہمی ہمی تابت کرتے ہیں اور دول کی دوا ہے درسالہ فرہب سے درسالہ فرہب سے درسالہ فرہب سے درسالہ فرہب سے در دول کی دوا ہے درسالہ فرہب سے درسالہ فرہب سے درسالہ فرہب سے درسالہ فرہب سے در دول کی دوا ہے درسالہ فرہب سے درسالہ فرہ سے درسالہ

تنزييه الاماميه علام محسين فمصلحب

پیرصاحب نے ادھرادھر باتھ بیر مار کررہ ٹابت کرنے کا کام کوشش کا ہے کہ جناب امیر بلیدالسلام سے کہ جناب امیر بلیدالسلام سے او کجر کی بیعت کر کی تقی (معاف الله) اس موضوع پر انفصیل کفتی تو وہاں کریں گے جمال بیعت کے موضوع پر بھٹ آئے گی بیال مردست ناسیج کی اس عبارت پر تبھرہ کیا جا تا ہے سو واضح ہو کہ برصاحب سیالوی نے اپنی ماوت کے مطالب خیا نت سے کام لیاا وراس کو قطع و برید کر کے بیش کیا صاحب ناسیج نے ابنی ملافت ناسیج کے حضرت امیر ورباد ہیں تشرافیت ہے گئے ابنی ملافت کے دلائل پیش کیے اور قبول نہونے پر بینر بیعت کئے والیں ہوئے دبیت

*ب انجی طرح* ماللهاولاد آخراً. **العزبر\*** 

ف*لانثر* 

زعمی بیش و کمربیت کرد ایق دنی انشومنه)

ر ین کی استادات

ہی کھا جا تا ۔ نہیں جوراوی دون سسے پاکا سامان

> رکت پ پکاان میں

اتوببرطال

سے *اور وہ* بفر ہوئے ناکردہ بازلبراسے شد) پرسپے نساحب ناکسنج کی ذائی تحقیق جیسے انہوں ۔ دوسرسے شید الل علم کی طرح بلاکم و کاست پیش کر دیااس کے لیدرہ عبارت سے جس کا نکٹرامٹولفٹ نے پیش کیاجس کا آغازیوں ہے کو پیمرجوں فالممرّ علیما د داع جہاں گفت بیس از ہفتا دشب افراور کو میدلین لوگ کتے ہیں اس کی دلیں ہے کریہ دو مردل کا نظر بہ ہے اور ورہ ہیں جمہورال السنت ( ملخ ص ۱۱۵ ۲۱۱)

اس کے بیدیں مر ڈسکوسائب نے ایک اہل قلم کوسیٰ ظاہر کرکے اس کی:

حفرت امیر کا بہیے بیت سے کمار کش رہنا اور بعد میں حالات کے حبر سے بیج کرنا ذکر کیا سبے ۔ اوراس ٹی فل کاری ال عبار کمیں لفظ یہ درج کئے ہیں '' انہوں ۔

اس فلم کے خلاف اصلا تعالیٰ سے فریا د کی اور بیعت سے کنا رہ کش رہے گو بع ریسہ داقہ این بیش ہیں مرکم ارنین بھر سوری کے خارشی ریخے ہیں ہوں

ایسے واقعات بیش آئے کراہیں بھی بیعت کرنا بڑی انوس ۱۱۷ م

تخفر حمینیه از فرانترن السیالوی غفرله ، شعم محبر کی فربب کار بال اور بیعیت

**مرتفنوی کا انتبات** دن علامہ ڈھکوصاحب کے جواب کاخلاصہ ییں بواکہ علاء شعبہ بمع صاحب

ناسخ التواریج بیعت مرتضوی کے قائل نہیں اور یہ صرف الل السند مسلک ہے جس کو ازراہ خیانت شیوں کی طرف نسوب کر دیا گیا۔

(۲) ہم اس کی حقیقت موضوع سبعث کے نئے تبایان کریں گئے ر

رس، مشهور من الم قلم الجالنفر عرف اس كو جرد اكراه ا در تقاضات

عالات کے تحت کی جانبے والی بیت قرار دیا ۔ ر

اقول اكرالوالنصر عمرخلانت هدين اكبرض الشرعنه كوظهما ورزيا وتي كه كريمي

ہے تو پر جال ہیں شید ہے ہی کوئی زھرف اہل السنت ہی اہل السنت ہیں ، ڈھکو صاحب کا یہ بہت ہی ہیں ہوگئی دھر سے اور السین شیدا ور برقماش اہل فلم کوسنی کھر کوا اس اس کے نظروں ہیں دھول جو کئے دالی بات ہے اور بردیا نئی کی برترین مثال

رہا ڈھکوصاحب کا بند با بگ اعلان کہ وضوع بیعت بیں اس حقیقت پرسے نقاب الٹا جائے گا ہم میں اس حقیقت پرسے نقاب الٹا جائے گا ہم سنے رسالہ تنزیر الانا میر کے سب اوراق الٹے پیلٹے بر بہاں کہیں اس موضوع بر ڈھکوصاحب کے ملم فریب رقم کا کوئی نقش سے ثبات ایسانظر نہیں آیا جس میں اس موضوع بر کوئی بھکا سا تبھرہ بھی کیا گیا ہولئذا۔

سے ہے یہ وہ لفظ کم شرمندہ معنی نہ ہوا۔

اب ہم حفرت امیرالمؤنین علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے الج کمرصدیق بلر تینوں ۔

خلفا عراشدین رضی اللہ عنہ م کے ساتھ بعیت کرنے کے دل کل اور شوا ہو بیت سے

کرتے ہیں ۔ تاکہ فریمی اہل تشییع ال کی کتب سے بی واضح ہوجائے ۔ اور

وصل حب کم یہ بے بنیا دوعوی اور بلابر بان اعلان صیا ً و منور گر ہوجائے ۔

سب سے بیسے ناسخ التواریخ کے متعلق جو دعوی و طعلوصا حب نے کیا

ہو کہ وہ علما برت یو کے ساتھ منفق ہیں کہ حضرت علی رضی اظر عنہ نے حضرت البو کم مدین رضی ادلی مند مندی مندی مندی مندی ہو میں کہ حضرت البو کم مدین رضی ادلی مندی مندی ہو میں کہ دو باز بہرا ہو بات بیش فرمت ہے جہرا ما در واقعات و میں بیویت کی نعن ہوگئی مالا کی یہ طرز استدلال قوا عد وضو ابط ا ور واقعات و مقالی کے سراس منال ن باور در ایت واجیرت کے بھی فلاف ۔

# د مکوسا کا وعولی از روعے نقل عقل خلاف افعیے۔

ا ما تقلًا : چنا پخه صاحب ناسخ التواریخ نے ابد مجرصدیق رضی اسلامند کی ضافت

موجود مام الله امر

ربابي

ت نے ہریں

ب ر

مے۔ م

٠ خ

ئى

ا در بهیت کی بحث کوص ۱۷ ناص ۸ کشیعها در منی م د وفر لتی کی روایات کے مطالق ، کیا ہے ۔ *اور انہوں نے سٹنفل عنوان فائم کر کے شیبیٹسلک کو بیان کیا ہے* (مل<sup>ن</sup>ط ہوص ہم ہم عبال عنوان یہ فائم کیا ہے « للب كردن على عليمالسلا) را بمسحد را ئے بعث الو كمر روايت مرورات على بنی صرت علی ضی الله عند کو سجد نبوی میں مبعث الو کر سے لیے طلب کرنا سے یہ لو کول کی روایت کے مطالق ا ورص م ۵ برلول عنوان فائم کیا ہے۔ « بردن علی علیم السسال را بسى يىنمبرىرائے بيوت بالو كمرموافق روايت شيعى "يونى هرت على رضى الله عن مسجد نبوی بین پینیا نا بیدت ابو نمر کے لیے شیعی روایت کے مطابق اورص ۴ برا عوان قائم كياب ، (اختماج على وإصحاب او بعداز بيعت يا الونكر وغر "حفرت رضی الشرعنه اوران کے ساتھیوں کا بیعت کرنے کے بعد البو تکر صدیق اور عمر فاروز ق رضى دمته عنها كے سائفه مباحثه ومنا ظرہ ، كميا اب مى كوئى شخص دىن و ديا منت اور ايمان ا مانت کے ہوتے ہوئے یہ دعویٰ کرسکتا ہے کہ صاحب ماسخ التواریخ نے صرف سینوں کا زرب ومسلک بیان کیاہے۔ اماعقلاودرابة: أوعوئاتوييه كرباكل ضرت الوكرمديق المطرعنه كيرسا تقديبيت نهيس كاور دلس بين ايك وقت دلائل احقيت بيش كرسك بنیربیعت کئے والیں مانے کا ذکر کیا گیا ہے کیا ہیں علامها حب سے دریا فت مكتابهوں كه وجوه احتماج واستعدلال لين قياس استقراءا ورتثيل بي سعے يركونسه قسم ہے۔ ایک وقت میں بیعت زکر ناگویا جزئی ہے اور بالکل بیعت نہ کرنا کل <sup>جا</sup> ہے توایک بزئی کے ذریعے حکم کی ثابت کرنا نہ قیاس ہے اور نہ استقرار نیٹ کی سے بڑنی کا حکم ثابت کمینے کو قیاس کتے ہیں جس طرح ہرانسان حیوان سے لنزاز يدحيوان ہے اور اکثر جزئيات كاحال معلوم كر كے تيم كى لگا وسيف كواستقرا

كيتي برص طرح مل حيوان بعرك فكه الاسفل عند المضغ برحيوان جبات

وقت نجیا جبرا با تا ہے مال کر محم لگانے واسے نے جمیع حزیبات کما اعا لمرنہیں کمیا

المذایر یکی اور کا در خلطی کا محتمل جیسے کر فجیری اس کے برعکس قول کیا گیاہے۔ اور جزئی کے ذریعے جزئی کا محم ثابت کرنا جیسے شراب حرام ہے بوجرنشر اور ہونے کے اندا افیون میں حرام ہے اس کو تمثیل کتے ہیں اور یہ استدلال میں موجب طن ہوا کرتا ہے۔ الغرض ڈھکو صاحب کا استدلال عنداالفول معتبر وجو ہ استدلال میں سے کوئی وجر بھی نہیں بن سکتا۔

الاوہ اذیں اس کی پیش کروہ عبارت سترون بعد بیعت یا چراہ بعد بیعت کرنے میں اس کی پیش کروہ عبارت سترون بعد بیعت کرنے منافی بھی نہیں ہوئے ہیں۔ ایک وقت ہیں بیعت نہ فرمائی دو سرسے وقت ہیں فرمائی لازم نہیں اُسکٹا تو ڈھکوما حب کا پرجواب مرف جنونا زمرکت ہے ۔ مرف جنونا زمرکت ہے ۔

#### ببيت الى بجر كانبوت

اب بیش فدمت ہیں صرت علی مرتضی رض ادگر عنہ کے بیت فرمانے کے حوالہ جات، حوالہ جات، محالت است التواریخ کے انہیں صفیات سے توالہ جات، ملا خطر ہوں۔ ملا خطر ہوں۔

رن ففالله ابوبكربا يعرفقال له على فان انالم ابا يعرقال اضرب الدى فيه عيناك فرفع رأسه الى السمارة قال اللهم اشهد تعرمد يد لا فبا يعه صلة م

توانهیں (حفرت) الوکمر (رضی الله عنه) نے کما بیت کر و توحفرت علی رضی الله عند نے کہا اگر ہیں بیت نزکر وں توکیا ہوگا تو انہوں نے کیا ہم اکپ کا مرقلم کر دیں گئے تو آپ نے اپنا سرافدس اُ سمال کی طرف اٹھا یا اور عرض کیا اسے اللہ گواہ ہو جا پھر پاتھ رطرصا یا ورالو کم مدیق سے بیت کی ۔ وكذافي نلخيص الشافي ص ١٩٨

ققال صلى الله عليه وسلمان وجدت عليهماعوانا فجاهد هودن وان انت لم تجد اعوا نا خبايع واحق مكبنى اكرم صلى دير طير و عم في فرما يا الرَّا

کے خلاف معاون و مردگارمیربوں توان سے جہا دکرنا اوران کی خلافت *ک* 

بچینک دیناا وراگرمعا ونین ومدد گار دستیاب نه بهون توبیت کرلینا او ا بنی جان بیانا" اوراس حقیقت کا نکار کون کرسکتاہے ملکہ خود سٹ یہ کے

ا قرار واعترا ف کے مطابق " تو دانی اسے خدا کہ برائے من کس ہمرست نشا

كوئي آپ كامعاون و مدد كار نبي تقاللذائح رسول على الشرعير و تم كي مطال بیت ضروری تھری اور واقتی آپ نے بیت فرمائی ، کذافی اختاج اللب

برواستة أن بنكام عباس بن عبدالمطلب را أكابي وا وندكراينك على درزرشمشيرعمرنشسنة اسست عباس شتباب كنال وروال ووال برسيرويم

فريا دبرداشت كهابسربرا دم رفق ومراراكنيدبرمن است كراوبيعت كمت

ويول درآ مدوست على را بكرفت وكبشيد وبدست الي بكرسيح وادليس على

لموا ایک روایت لمیںاس طرح وار دیے کہاس وقت حفرت عباس بن عبد ریرر

كولوكوں نے المل ع دى كەرىكى بىن جوغمرين النطاب كى تلوارىكے ينجے بيا

ہوئے ہیں مفرت عباس عبدی عبدی و وٹرسے دوٹرسے اور زور رو سے پکارتے ہوئے آرہے تھے کمیرے بھتھے کے ساتھ نری اور

روا داری سے کام لینا ہیں اس کی طرف سے سیت کا ضامن مہول اور حب آئے تو مفرت علی رضی اللّٰر عنہ کا ہا تھ کیکڑ کر کھینی اور حفرت الو بکریشی ا

کے اِتھے سے چھو دیالیس انہول نے حفرت علی رض الله عنه کو چھو اُردیا۔ ں صاحب ناسخ التواریخ نے مں 24 پر بیت کے اقرار اوراس -

ص . 9 مطبوع مشهد

جرواکراه کے ساتھ ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھٹر بیت امرالمؤمنین علی علیہ السام بالبو بمرروایت بردم خری افتاد وعلی اثنا عشریه برمدق وعوی خود ازروات وروایات اہل السنت جب کنداز جمز ترق درمرائے فاظمہ وسقط میس در تشیدن علی علیم السام را جباء و مدون عمر در را بہ بہوئے فاظمہ وسقط میس دکشیدن علی علیم السام را جباء مسمد بیشتر از علی سنت را استوار نی افتد شکفت اکست کہ ابن ابی الحدید در ذبی تصدیم ساعدہ میکو بدیمرد مشیعی در تعربرای روایات و تحریق باب وسقط میسن متفر وائد من عو

امیرالمؤمنین حفرت علی رضی الحترعت کی حفرت الدیمرصدایی رضی المطرعت کے ساتھ بیت کا در طارا اناعتریه ا بینے دعویٰ کی صداقت برا براسنت کے را دیوں اوران کی روایات سے استدلال بیش دعویٰ کی صداقت برا برا السنت کے را دیوں اوران کی روایات سے استدلال بیش کرتے ہیں جملاح بن کے حضرت زمراء رضی المشرعنها کے مکان کا در درازہ جانا اور در وازہ کا ان کے ہیں ویشرت میس کا ساقط ہوجا نا اور حضرت علی علیم السام کے سکھے میں کی الما المان المی سے اور میں کی بات یہ ہے کہ ابن ابی المیشی سے اور میں میں سے اور میں بات یہ ہوئے ہی کو این ابی المیشی سے اور میں میں ان کے بیان کرتے ہوئے ہی کرشید ہوگئے جو المی المی میں ان کے ساتھ منفوذ ہیں کو گئے میں کے ساتھ منفوذ ہیں کو گئے میں کے ساتھ منفوذ ہیں کو گئے میں ان کے ساتھ منفوذ ہیں کو گئے میں ان کے ساتھ منفوذ ہیں کو گئے میں ہے۔

کے ساتھ منفردیں کوئی سنی ان کے ساتھ شرکی نہیں ہے۔
اور صاحب ناسخ التواریخ نے ہی نقل کیا ہے کہ ابن ابی الحدید نے البع التواریخ نے ہی نقل کیا ہے کہ ابن ابی الحدید نے البع فرن سے بروایت بیان کروں کو مخرت زم اور ضی ادلت رہا اس کے ساتھ اس اللہ من سے بروایت بیان کروں کو مخرت زم اور ضی ادلت رہا اور تروعی طرح تشد دم ہوا اور آئے کا ممل ساتھ ہوگیا تواس نے کہا لا تروج عنی ولا تروعی بطلان مانی صحوح ہونے کی موایت کرنا اور نہ ہی اس کے بطلان کی کی کو کم بین اس مقام اس مقام برم وی روایات باہم تعارض ہیں مقام میں تو نف اور ترود کا شکار ہوں کی کو کم اس مقام برم وی روایات باہم تعارض ہیں

جب و دروُساء مل شیعه کو ترو داور توقف ہے نواس کوالی السنت کے سرتھو کا جازکیا ہوسکتا ہے اوران روایات کے ذریعے ان المر ہری اور طفا درات کی ذوات ت*ارسیه کومور* وطعن ت<sup>رین</sup>یع بنانے کی دجه کیا *بوسکتی ہے*؛البته صاحبہ ناسخ التواريخ نے " برون على عيرالسلام رابسيوريم فبربرائے بيدت ابد كمرموا فق روایت شیعی مماعنوان مائم کر کے ص ۷۵ دروازہ جلانے کی دھمکی کا ان الف ي*ن نذكره كياب «*فالجأها قنفذالي عضادة بيتهاو دخلها فكسرض من جنبها فالقت جنينا فالقت جنبنامن بطنها انعوذباتا علامه دُعلوصاحب توکتے تھے کر بیت ہوئی ہی نہیں اور صاحب ناسخ التواريخ اس كا قائل ہى نہيں گرنا طرين كرام نے ديجھ ليا كرير صاحب زھ بیت کا قائل ہے بکہ ایسے بھونڈے انداز اور ذلیل طرز بیان کے ساتھ كوئي غيريت مندانسان ان حالات بي زنده رسنا كوارا بي نهيس كرسكتا جرجاً بُ جا کریچر بعیت کریے ا درگھر واپس اگر اً رام سے بیٹھ جائے ا درشر فعراعبی کہلا ا درفاح فيريمي اوراملان يمي يه فرما كمي المنيسة ولا الدنية ونج البلانز موت اختیارگی مباسکتی ہے لیکن ذکت اور خفارت برداشت بنیں کی جاک الغرض ومحكوصاحب كيحق بمي سم آيت معلوم براهي كاحق إورى طرح محفو زشيرخدا دمنى الشرعنه كونى اكرم صلى الشرعليروسلم كيصحم ليعمله رآيد

نیزشرخدارض ادستر کونس اکرم صلی ادستر علیه کسی می برعمدرا مد کرنے واسے اورخلاف فرمان کا ارتکاب کرنے کا مورد طعن بھی تا بت کم کیوکھ آپ کا توارشا دیر تھا اگر سا ون وید درکار نہ طیس تو بیوت کر لینالیکن آ نے بیدیت ذکر کے حضرت زیرار رضی احشر عنها کی سخت تو بین کوائی اوران کی ج حرست کا موجب بنے علاوہ ازین نبی اکرم صلی انشر علیہ و کمی گذت مگر کی تو بین ہوتی دیجھ کے

ں علاوہ ازین نبی اکرم صلی انتشطیر کی کمیٹ عکر کی تو ہین ہوتی دیجھ کا جب چاہیہ، رہنا اوراس کا بدلہ نزلینا نبی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم کے ساتھ کو لا

به ، بَمِرَنقیکس بے ایا دکیا کی تھا جیسے کہ حرت نیخ الک لام قدس سرہ العزیز کے الک لام قدس سرہ العزیز کے دراگران حالات نے فریا یا کو تقدیم کا میں ایو ان دراگران حالات میں بھی تقدیمی کی اوراگران حالات میں بھی تقدیمی کی اورائی خوار تھی تھے ہوگیا جہ جائیکراس کا عین ایمیان ہونا یا نوسے فیصد دین کا اس بین تنصرونا ابلا دیوی سراسر لنو د باطل شہرا

حتی حاو وا با مدالهٔ و منین مکرها فبایع بی و تاین مفرات نقص مقداد ، الو در اور سامان الغارسی جن براسال کی می گردش کررسی حتی دو دسرسے بنو فر بادشر مرتر موجیک تقے ) اور انوں نے ابو کم رصدیق رضی اشرعنہ ) کے ساتھ بیدت کرنے سے انکار کر دیا محاصل کرام برا کو منین صفرت علی رضی الشرعنہ کو مجبور کر کے لائے تو انہوں نے بعدت کر لی (اور ان تینول نے کھی)

احتماج طبرسی اور بیت علی مرتضی دشی انشد عند (ص ۱۸ مطبوع مشهد) (۱۰) نم تناول بید ابی بکر فیا یعده میراب نے الوئم مدین کا ان تقریم طرا در ان کے ساتھ مبیت کی م

() حامن الاحة احد بايع مكرهاغير على واديع تمتا ين استرسول خداصلى المشر عيروسم بي سيكس ندي فيوربوكر ببيت نين كي عنى اسوائي حزيث بلي رضى المشرعة كادتم جارك رص مه ه)

رنوٹ، اس روایت سے واضح ہوگیا کہام ہو باشم اور ہوعبرالمطلب سے بھناد رغبت سعیت کرلی تھی ا ور صرت علی رضی امٹر عز سکے بعیت کرنے کا انتظار نہیں۔

ک تما کو بغول شید حضرت علی رضی ادللہ عنہ کی انتہائی منت سماجت کے با وجود ا ور ان کو بہنوا بنانے کی آخری صریکسٹی وکوشش اور مبرح بدرکے اوجو دانہوں نے آب اذره برتناون ذكيا - ذراعبارت الخطروشا بره كرك نوونيسلر كروكمان عبول نے صرب علی رضی الشرعه کو عبت کے رنگ میں کس طرح عیراہم اور نا قابل التفات اورخلافت وامات كه لي غيرموزون ثابت كردكه لاياب كراسينے انتهائی قریبی رشته دار می آپ کوخاطر سی نهیں لاتے سفے -فلما توفى رسول اللهصلى الله عليه وسلم اشتغلت بنسله وتكفينه رالى تماحذت بيد فاطهة وابنى الحسن والحسين فدرت على هل بدرواهل السابقة فناشدتهم حقى ودعوتهم الى نصرتي نما احابني الااربعة رهطسلمان وعماروا بوذروا لمقداد ولقدراووت فى ذلك بقية اهل بيتى فابواعلى الاالسكوت راحماح طرسى مكك حب رسول خداصلی الله علیه وسلم کا وصال موکیا تو بین آب کے غسل اور کفن و دفن مین شغول را بچرمین نے شم کھالی کرچا دراس وقت مک نهیں اور صور گاجب مک قران جمع مرکولوں جنا پنداس کوجن کر کیا تو مين في صفرت فالممدز مراء رض الله عنه كالم تعريبط اوراسيف وونون صاجزاد ورس وسين كااورال بررا درسابقين اسلاكم كميح كمرول بير كي - انهي اسيف عن كا واسطرويا اورايني مردك لمرف بلاياليكن ميرى-دعوت كوسوائے مارىكى نے قبول نركيايىنى الو ذرسمان فارسى عمارين باسراور مقدا درصا المترعنهم اورالبتر تحقيق بي في الماس معامله بي اینے لقیدابل بیت کوانے سائھ اللے نے کا کوشش کا لیکن سب نے مرون سكوت اورخاموشي براكتفاكيا داورم بيدمطالبه كوبالكل نطر أنداته كباا ور در حور اعتنا والتعات بي نسجها ) فلافنت كمصيصاس قدر مرتوط كوشش اورحض زيراء كاعزت وحرمت كو

كويمى داؤبركا دينے كے باوجو دكوئى ووٹ زسطے تواس كامطلب يرمواكم. نعوفواد للرمها جرمين والضار تو دركنار خودال بهيت اور بنو باشم و بنوعبرالمطلب بي مجي أب كو باكل نظراندازكر دياك تما اورنا قابل توجراور التفات بماكيا تما حقيقت يرب کراہ تشیع کی یہ دوسی اور محبت دراصل برترین دشمی ہے اور الیبی دشمنی کرمیں کے بدائب کے سی دہمن کو دہمی کرنے کی فرورت می نس رہ جاتی -ے ہوئے تم دوست س کے دشمن اس کا اسان کیوں ہو۔ ك ب الروس الكاني اور بيبت مرتفني رضي المسرعن (9) بایع مکرهاحین لم یج براعوا نّا - ح*فرت کی رخی انٹیزعنہ نے مجبور بوکر بیت* كاليؤكراب كومعاون ومردكارميرنه بقع مفصل روايت مربب شيدين مفرت سيخ السلام قدى سروالغزيزكي فلم سے أربي ب تنزية الانبيا ءموً لعد سيرتفى علم الهوى اورسيت سيرماعى المر<u>تف رحى</u> الشّريمنية (١) فاما الديعة فان ارديب بما العرض والتسليم فلم يبابع امير المؤمنين عليه السلام القوم بهدن التفسيرعلي وجهمن الوجوه وصن ا دعك ذلك كانت عليه الدلالة فانه لإيجدها وان اربيد بالبيعة الصفقة واظهارالرضافذالك مماوقع عنه الخ (تنزيه الانبياء مكك) لكن مخرت على رضى المترعة ركى مخرت الوكر صراق كي سائة بعث ما كالم المست والجاعت نے دعویٰ کیا ہے ، تواس بعبت سے اگران کی مراد سے حفرت الی انتخاالمین ك يمدون الوحفرت على صى المدعند في إلى منى ان كيسائد بالكل بعث نهين كاورس كايدوى بداس يردلس بش كرالانم ب اوركولى دليواس ووى برنس یائے گا در اگراس بعت سے مراد ہے اتھ بن الحقد نیا در سے مراف کا الله ركزا توبيعت واقعي آب كى لمرف يا فى كئى سب -حب شيد كا بغليمنا لمراوشكم ا وممثا ترامولي اس سعت لما مره كسيم كرماب توجر والمد وصحوصا حب سے بلے اس بیت سے انکار کماکٹیا کش بوسٹی سے ، رہ گیا ول

کامعا د نوده انشطیم و خرجا تیا ہے تر دیدے مطہرہ کا دار و مراد ہا ہر پر ہے نیزاگا بیعت کا را مدا و دسود دندرہ ہوتی نوحفرن ابو کمرا در حفرت عمر دخی انشدعنہا اس ا کیوں کرنے اور لفرل شیع عفرت علی ضی انشدعندا س سے انکار کیوں کرتے ۔ م کا انکار ختم ہوگیا اور انکا احرار ہورا ہوگیا تو اس بیعت کی افا دیت اور جہت والے عذ اور حفرت علی رضی احشوند نے حفرت نربر رضی احشد عند کے اسی فاہری بعیت واسے عذ کرتے ہوئے اسی کو تقیقی بیعت قرار دیا اور ول وجان سے صا در ہوئے وال ادر بیمان ۔

#### MOTO.

وربيع من مرفوى كا نبوت بروايات اس هنون كي وارد بي جومتوا ترمنو الروي بومتوا ترمنو المري بومتوا ترمنو تبديد من بين بيت كا قرار توكيا كيا ب يكن شرخدا رضى المشرعة كوجبور و المركي بي رسي مولوائ يا توارول كي سائ بي بيت كرت و محايا كيا و در كي بي رسي مولوائ يا توارول كي سائ بي بيت كرت و محايا كيا و الموجود لوسي صاحب نے تلخيص بي اس كة تواتر كا قرار كيا به عبارت المان معنا لا معنا كل خبر ماذكونا لا وان كان واردًا عن طربي الا حادثان معنا لا الذي تضمنه متواتر به والمعول على لمعني دون اللفظ و من استقرى الا خبار وجده معنى اكراهه عليه السيلام على البيعة و الد خبار وجده معنى اكراهه عليه السيلام على البيعة و اته دخل في امست فعاللشر و خوفا من تفرق كلمة المسلمين الخ

دان روایات کے اخبار آما و ہونے واسے توسم کے حواب مین )

ہم کتے ہیں کہ اگرچ الفاظ کے لیا طرسے ہرایک خبر داحد ہے گرمنی کے
لیا طرسے متواتز ہیں اور اعتماد و اعتبار معنی کا ہوتا ہے نہ کالفا کہ کا اور
جوشی ہی اس ضمن ہیں وار در دایات کا تبتع کر سے تواہب کے بیت
ہر میور ہونے کی حقیقت اس ہر داخے ہوجائے گی اور یہ کہ آپ نٹر وفسا د
کو دور کرنے کے بیے اور اہل اسلام کی وصرت کو براگندگ سے
کو دور کرنے کے بیے اور اہل اسلام کی وصرت کو براگندگ سے
بیانے کے لیے بیوت کرنے والوں ہیں شال ہوئے۔
بیانے کے لیے بیوت کرنے والوں ہیں شال ہوئے۔

النرمن ثبوت بعیت تومتوا ترطریقه سے بوکی جس کا انکار دوبر کے سورج
کے انکار کے متراد دن ہے رہا جبر واکراہ اور فجوری دب لبی کامعال تواس کا عقل م
اور نقلی وجوہ سے روشیخ الک مام کے سابقہ کام بیں بھی موجو دہ اور آ کے بمی متعدد
مقامات پراس پر دووقد م کا بیان اُرہا ہے جس میں بنظر الفیا ف نور کرنے سے
برداکراہ کا فیا نہ بینچ وین سے اکھر ما تا ہے اور اس حال کا بیت عنکبوت سے بھی
کرور تر بردنا واضح بوجا تا ہے ۔

## ورحض عمر بن الخطائ الله عند كرسا تصبيب من فضى ولا الله ، "

پوئر صریق اکر رقی الٹرعنے نے آپ کوفلافت کے لیے نامز وفر یا یا اور پر کے لیے وقی قد فلافت کے لیے نامز وفر یا یا اور کا رہیت کا تقی المذاکسی کی فلاف ورزی اور کا رہیت کا متی المذاکسی کی فلاف ورزی اور منفق علیہ ہے جینا بنی البخاس التواریخ ہیں مرقوم ہے کہ حفرت صدیق رقی الٹرعنہ نے مفرت عمرین الخطاب کوفیون و وصیبت فریا نے کے لبد حافرین اور وجودین و مسیکیا : اسے مرو مان اعمرین الخطاب رایا ماست شما کی شراز الحاصت تو برنتا ہے ۔ راکستگی مراز الحاصت تو برنتا ہے ۔ راکستگی اراک ماص میں دوم) (من ۱ مام میں ووم) ارکتاب دوم)

پرامرار ئیپان نیح ہوگئ درکوسترد

66

ی کے دیالیں سے ر اسے لوگو! ہیں نے عمرین الخطاب کونم اری ا مامت کے لیے نتخب اور كياست كما تم اس يرداض بوسكت بو باكس كواس برانكارسيدا دراس سے الزاخل آ نے مک زبان ہوکر کہا جو بھے دوہم آپ کی ا طا عست سے سرنہیں بھیرسکتے اور ابن ا نے اس مقام بر ہی مفتمون نقل کیا ہے کر جب عهد خلافت اور و نتیقہ امامت کی کتا ہر گئ توآپ نے مجم دیا کہ اس کو توگوں کے سامنے پڑھا جائے اور انہیں آگا ہ کیا جائے كتتهن ثمانم العهد واصران يقرع على الناس فقرع عليهم دسيداول صفال ُعلاوه ازیں حفرت عمرین الحظاب رضی املیرعنہ کے نتحنب ارکان شوری میں حفرت رض دملنر عمر کاشامل بونا اس حقیقت کا روشن بر بان سبے کر حبب شوری می شمولیت ا ما كررسية بي اوراس كي فيعلم كوتسليم كرني برتيار بين توحفرت فاروق اعظم رضي الله فلافت برآب کوکسا اعتراض بوسکتا ہے شوری میں شامل ہوکراً ب نے عمی طور برز کردیاکہ میں خلافت وا مامت کے لیے نامزد تہیں تھا اور عوفیصلہ شوری کرے گی کاانکار نئیں ہوگا ورنہاس سے الخراف ۔ تواس سے حضرت بمرین الحظاب کے ح یا بزرمونا اوران کی خلافت کا قائل ا ورمقرف مجونا اظهرن الشمس بوگیا مزیدتفصیل صفی ت بین درج کی جائے گی ۔

## و من من الفي المناسك من المعربيب من المن الما عنه المناسك من المناسك من المناسك من المناسك من المناسك المناسك

جیب شوری نے حفرت عثمان ر*شی انٹر عنہ کوخلافت وا*مامت کے بیے نام کا دیا تو حفرت عل*ی رہنی انٹر عنہ نے جو کچو فر*ایا *وُہ نچ البلائ سے ، پیش مدمت ہے ۔* لقد علمتم انی احق بھا امن غیری دواللہ لاسلمن صاسلمت امورالم

ولىزىكن فيهاجورالاعلى خاصة التماسًالاجر ذلك وفضله وزهب فيما تنافستمولا من زخرفه و زبرجه .

۔ ( نہج البلاعز حلدا دل ص ۲۲۶) یقیناً تهیں معلوم ہے کہیں غلاہن کی ہیت لینے کا ز حقدار ہوں اور بندا ہیں ہر حال ہیں عثمان بن عفان کے لیے امر خلافت کو سیم کروں گا حب

بر امور سمین سلامتی کے ساتھ انجام پر پر ہوت رہے اور کسی بڑھم اور زیا دتی زہوئی
ماسوائے میرے ہیں اپنے او ہر داگر زیا دتی ہوئی بھبی تواس کو) اجر و ٹواب حاصل کرنے کے
لیے اور درج ففیلت کے حصول کی خاطر پر داشت کروں گا اور اس امر خلافت سے زیماوں
لیے اور درج ففیلت کے بیے ب کی آرائش وزیبائش ہیں تم نے میلان اور دعنیت طام کی ہے
لیے دغین ظاہر کرنے کے لیے ب کی آرائش وزیبائش ہیں تم نے میلان اور دعنیت طام کی ہے
فردا فردا خواضا مر مال شکی ہیں سے دلائل و شوا ہر کے بعد اب ایک جامع خطبہ لاحظر ال

## جامع خطبه في مقطى ضى الدعنه كا وزعلفا وُنلانه كى بعيث كا تبوت

ینظبه آب نے معرکے ہاتھ سے کل جانے اور آپ کے عال وگور ترخیر بن الی بگر رض اللّی عنها کے شہید ہونے کے بعد دیاجس ہی نبی اکرم صلی ادسٹر علیہ و کم کا مرح نمنا داور رفنت ومزنب کو بیان فرما یا بھیرا ہل کہ کام کے امرخلافت میں نزاع واختلاف کو اور اپنے بیعت سے ابتداء میں الگ رہنے اور اپنے آپ کواس امرکا زیا وہ مستحق مجھنے کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ۔

فلبثت بن الك ما شاء الله حتى رايبت راجعة من البناس رجعت عن الاسلام يد عون الدي حق دين الله وملة عمد مسلى لله عليه وسلم فنشيت ان لم انصر الاسلام واهله ان ارى نبه تنم اوه لا يكون المصاب بهماعلى اعظمن فوات ولاية اموركم التى اغاهى مثاع ايام قلائل تم يزول ما كان منها كما يزول السراب وكما يتقشم السحاب فمشيت الئى ابى بكرفبا يعته ونهضت فى تلك الأحداث حتى ذاغ الباطل وزهت وكانت كلمة الله هى العليا ولوكرة الكافرون معيته مناصعاً واطعته في الطاع الله فيه حاهدا وما طمعت ان صحبته مناصعاً واطعته في الطاع الله فيه حاهدا وما طمعت ان

رًا مزد وسب ما لحديد ت بو

> يديد عوين علي

ور مِنه کی امرت

أننده

رکمر

سلین ک

ياده

بوحدث به حادث واناح ان يردالى الامرالة ى نازعته بيه طمع مستيقن ولابيست منه يأسمن لابرجوا ولولاخاصة ماكان بينه وببن عمويط ننت انه لايد فعهاعنى فلما احتضربعث الم عمر فولالا فسمعنا واطعنا وناصحنا وتوتى عسرالامرذيان مسرضي السيرة صمون النقيبة، حتى اذا احتضر فقلت في نفسى لن يعدلهاعنى، ليسيدافعهاعنى فجعلنى سادس ستة رالى) فاجمعوا اجماعا وإحد افصرفوا الولاية الىعتمان متهارجاء ان ينالوها وبتدا ولوهااذ يئسواان يبنالو بهامي قبلى ثم قالواهلم فبايعرو إلاحاهدناك فبايعت مستكرها وصيرت محتسيا الخ ( شرح حديدى جلرع ٢٥٠١٢٥ ) بس بس اس حال میں رہا رسین خوت نشین اور عزامت گزین رہا ) حب ک كراد لله تعالى في يا إيري في ويماكراوكون كي خاص تعداداس مسي رو کرداتی کرنے نکی ہے اور وہ دوس ول کواسل م کے مطانے کی وعوت دست بي اورات مصطفاس الترعليرو كم وبيست ونا بود كرف كاكوشش مي بن تومي في سفيه خلوه موس كماكداكماس وقت بس اسل اورابل اسل کی مرون کروں تواس کے مضبوط قلویں وارس برجائي گا درمهم بوكر ره جائے كاحس كى دحبسے فير برمييت ا در بریشانی اس سند زیا ده موگی جوکرا موسلین کی ولایت اورخلافت · کے افغ سے بھنے کی وجہسے لائن ہوکہ مرف بنید دنوں کی متاع سے اور میراس طرح زائل موجانے والی ہے جس طرح مراب زاکل ہوتا ہے یا بادل جسف ما ما ہے۔

تولمی الوکرد صریق رضی الشرعنه ، کی طرف علی کرکیا اوران کے باعتر بربعیت کی اوراسلم کے فلاف انتظاف والے نتنوں اور

مادثات میں ابن اسل کا باقد بٹلنے کے بیے اکثر کھڑا ہوا اور ابن پوری قوت مرف كردى تى كرباطل كارخ يمرك ا وروه بعاك كا وداخترتنا لى كالخرز ويراورهم شربيت بندموك اكرح كفاراس كوليندنس كرنے تقے توابو كمران امور كي متول وتعرف بويئ انول في لوكول يرأساني اورسولت كالبتمام كياا ورثابت قدمي اورمضولي سي كام ليا امرر س کی مقاریت اورسیاندروی کوافتیار کی اورس نے ان کی لیوسے فوم ادر برردی کے سائق مصاحبت اور موافقت کی - اور اطرتنالی ا ماعت مشتل تمام اموریس ان کی فرمانبرداری میں بوری قوت مرمن کی اور میں نے کھی پر لمع ذکیا کہ اگران کوما وڑ موت پیش أستداوريس اس دوران زنره بول تواس امرخلافت كومرى لمرف المائين سيري في ال كي ساخة اختلاف كما تما - ناس طرح کا حتی المع اور پخت آرزویقی -ا ور دبی ہیں اس سے کمل الموریر الیس تما . میسے بالکل اس کامیدی نه موا در اگر عربن الحطاب اور ان ك درميان صومى تعلقات وروابط نهوشته توسف غالب كمان يى تماكدوه فجه كو خلافت سيدورهي نرر كمتے -

بنا پر حب ان کا وقت وفات قریب آگیا توانهوں نے عرب المحیات بر با ایوانهوں نے عرب المحیات کو با اور امور خلافت کا والی بنا ویا تو یم نے ابو کمر کے ومیت نامراور وثیق فلافت کو قبول کیا ،اس کی الماعت کی اور خلوص و ہمر دی ہیں کوئی کمی اور کوتا ہی روانہ رکھی ہیں عمر بن الخطاب متولی امور فلافت بنے تووہ لیے ندیدہ سیرت شکھے اور یا امرکت فلافت اور ولایت و یہ والے نابت ہوئے وجنوں نے سر مدات اسلام کویت و یہ کر دیا اور قیمروکسری کی سلطنتوں کو یا مال کرویا )
کر دیا اور قیمروکسری کی سلطنتوں کو یا مال کرویا )

يه برگز فجرسے خلافت کو دوسری طرف نہیں بھیریں سکے اور السس کو مركز فجرسے دور نبیں كرس كے ليكن النوں نے اس كو شوري بر فيو الم اور نھےان ہیں سے بھٹا فرد قرار دیا (نا) جنا پنہ شوری نے کمل آلفاق کے ساتفداس كوعمان كي تواسل كرديااس اميد بركه وه تودي اس كو باليي كے اور کیے لبعد دیگرسے ان كو بھی خلافت كا نثرف اور اعزاز ما ص ہوتارے کا جب کرمیری طرف سے انہیں مالیوسی تقی عیرا ننول نے بھرسے مطالب کیا کہ آؤاور عثمان کے ساتھ بیت کروورزم تہارے فلا ف جاد کریں گے توہی نے باول نافواستہ بیت کی اور اسٹر تعالیٰ کی لرف سے حصول تواب کی امید ریمبرکیا ، انتھی <sub>-</sub> اس لويل خطبه سنت حفرت الوكمر ،حفرت عمر ، ا ورحفرت عثمان رضى الشرعنهم ساتھ بیت کرنا اور پیخین رضیا دلٹر عنها کے ساتھ مکمل اخلاص اُ ور مجرر دی کا المہا، ا ن کی سپرت ا ورخملی زندگی برکمل ا لهینان کا المها رموحو د بسے حفرت عثمان رضی ا دللہ سائقة بعيت بين المترتعالي سيحصول ثواب كما اميدر كحفي كا ذكرس يبوقبي ارا ده نيت خالصه كے بنير مكن نبي لئذااس ميں طبيعت پر جركرنا تو ثابت بو تاہے مكين اس نمیرخدا کو مجبوروب بس کر کے بیت کرالینا قطعائنا بت نہیں ہوتا ۔ الغرض مينون مفرات كے ساتھ مبدت نابت ہوكئي اور يخطبه اكري مم نے الحديد كا تمرح سے نقل كيا ہے ليكن اس كے بينتر حظے ننريف رتفنی نے نيج البلامز ج کئے ہیں اور بالکل ابنی الفا کم کے ساتھ فاخطہ ہو نہج الباغہ مصری عبدتنا نی مں ٤ ٥،١٥ ٥ شرة ابن تثيم علد بنجم ص ٢٠١ وراسى خطبه كأ آخرى عصد والطير لولقيتهم واحداً وبمطلاع الارخر نج البلاعزيين س مه ا و من ١٦٠ پرموتو دسے اور ابن ٹيم بين س ٢٠١ و من ٢٠٠ مير پنج پر ہے ليكن وه اس المريس ممل خطبہ نقل كرنے كى بيا نبرى قبول نہيں كرنا كريس نے مرف فا بلاننس کے اعلی میار ہر پورے اترنے واسے جمنے قل کرنے ہوتے ہی اس خطبه ممل ذکر نئیں کرتا اور دوسرے شراح حضرات پورے خطبے نقل کرتے ہے

لذا ناچارانى كى زبانى اس كا اندراج كرنا پرتا ہے اور خطبه كى مست مندالمولف اس کے نتخب جبوں كى شناخت كے بعد بالكل بے غبار ہوجا تى ہے - علادہ ازى چونكم،
ابن ابى الحد يقفينى شيو ہے بكدا محاب مقبن اورا محاب جبل كے حق ہيں بالكل شيول والن عقيدہ ركھتا ہے سوائے حضرت مدليقة حضرت الحج اور حضرت زبر رضى اولئر عنهم كے اس المعنی میں معنے معصب الدیمی اس كی نقل عندالشيول زباحجی اس سے ابن علقی جیسے معصب اور اس المان مندالت كے ساتھ فيدارى كرنے والے خالى شيورى الحمول كم ہوئى ہے اور اس كے اخراجات براس كى تاليف ہوئى ہے الدا اس كے متعلق بون و تبراكی شيوما حبان كو كوئى گانائش نبيں ہوسكتی -

علاء حدیث نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حذت تھربن ابی کر کی تہا دیت کے لبعد اور حضرت ابی کر کی تہا دیت کے لبعد اور حضرت امیرا لمونین کے ان کی شہا دت ہر سخت تھکین اور رخیدہ خاطر ہوئے گے لبدر عرب الحت بھر وہن الحق ، حجر بن عدی ، حاریث اعور اور عبد الشدین سبا آ ہے کہ خوت ہیں حاصر ہوئے اور عرض کیا اسے امیرا لمونین الو کمرا ور عرب الشرعة ، کے متعلق آ ہے کا کیا ارشا دیے و آ ہے نے فرایا کہ مصر ہے تھیں کے علیہ اور تو تھین کی وجہ سے آ ہے کہ اور تھیں کے علیہ اور تو تھین کی وجہ سے ا

) کے را ور عنہکے

ا *ود* سی کا

این ابی یں ذکر ۱۰ اور ۱۰ اخ

پوجور ماحت<sup>و</sup>

- 6

ا درمیرے طرف داروں کے اعداء دخالفین کے ایم نتش ہوجانے کی وج سے تہر رنج والم اورفزع وحنرع لاحق بواست مين تمهارس سيداك خطرتر مركمة ابول بويحرتم فنه دريافت كياسيءاس سيتهبن أكاه كرتا بون اوربي جابتنا بون ك اس کمتوب کوخودهی یا دکرواورم رہے تعلقبن پراس کی قرادت کرواور بنہوں مبرست فتاكوها نئع كياسبت ان كوواضح كروا ورميرست معاون ومردكار دبوج خطان کی طرمت بسجا زا وراس سے الفاظ ا ورهنمون بالکل دسی سے چوٹیرے صربہ كے حوالے سے نقل موسی بن اوراس برتبعرہ جی بدیر نافرین ہو دیا ۔ دوبارہ كالغورمطالعه كربس إوراس عبارت كوسا تقرفا كريهووى اوديسبائي ذهنيت موقعهت فائده المقان كاسى ندموم كوال خطرفرادين كةحبب حفرت اميرا لمونين كوغرزد ويكفاا دررنحده فالحريا باتوفورًا ابي ان اسباب ررج والم كوهزت الوكم اورهزت کے کھاتے ہی ڈالنے اور ان کے ذمہ لکلنے کا طرف ترغیب دی اور ہائی کیا بینی روزاول سے خلافت آپ کول جاتی تو بیھورے مال بیش نداتی انداان تمام پریش اور غروم وآلام کے باعث اورسب موجب دی بس کر مفرت امیر کے کموب نے كسى نمزوم بريانى بير دياليكن النول شعوام كالانعام بي ابني اس ذهبتيت اول کودائج کرنے یں کسی مذکب کامیا ہی حاصل کرلی ا ورمعدو دیے پنریوکٹ ان سے دام ترویرین آگئے اور دفتہ دفیتہ اس نظریہ فاسدہ برحب اہل بیت کا لمع کاری کم ابن سبائے تا ندہ اور شرشدین رہے اس کو مزیر ترقی دی اور ایک تقل نرم بربا ڈالا فائره خلیلہ ۔ اس خطے ادرو گرکئ طبات ہیں حضرت علی رقی ادھ بھنے کا بیعت۔ متعلق نیرایتار اور جذبهٔ مرکور ہے که اسلام وشمن قوتوں کے سرے درنا یاک عزام خاک میں السنے کے لیے آپ نے الو کمرصدیق کی بیعت کی اور اہل اسلام کا بور الورا سانا وباجس سے بی قیقت کھل کرسامنے اُجا تی ہے کو اگراپ کوان صرات کے خلاف . کوئی شکایت بختی تووه برا درانه شکررخی ا ورار مان کی حذبک بخی نه که ایمان وکفر ا در اخلاص ونفاق والداختلاف ببياموكراتفا ورنه بجران كيرسا تغربعيت كمرسكها كسام ی ایک الدا کرتم میں سے جولوگ مرتد موسک توانشر تعالیٰ الیبی قوم لائے کا جن سے وہ محبت کرتے ہیں ہوئی میں سے جولوگ مرتد موسک توانشر تعالیٰ اور فہر پان ہیں سے وہ محبت کرتے ہیں موسک برزم اور فہر پان ہیں اور کفار مشرکین مرعزیز و قالب ، ادشد تعالیٰ کی راہ ہیں جما و کرنے والے اور اس راہ میں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامن سے قدہ محراند پیشنہ اور خوف رکھنے والے میں میں میں ۔

بی بی مفات کا لمراورانول ق عالیرا و را تمیازی علیات اس جاعت مقدسه کے نہیں جنوں نے بیسی میں میں میں میں میں جنوں نے نہیں جنوں کے نہیں کا موٹ نہیں کو میں کا موٹ کی گرام ہوں سے عالم عرب، کے دامن کو میاف کیا اور مشکریں زکواۃ کا قلع قمع کیا جب اس جاعت کی شان یہ ہے تواس کے مربراہ کی عظمت کا انکار کوئی بربخت کرسکتا ہے اور الی کوائی الزازا اور کرا مان سے محروم رکھنے کی کوٹ ش کوئ ساشقی کرسکتا ہے۔ اور الی کوائی اس الشقی کرسکتا ہے۔

# وعقبدهٔ مرتضوییا ورعفائرصحا بهرکا نوافن ،،

حفرت عمر بن الخطاب رضی المتدعنه نه شفرری میں حفرت علی رحتی المترعنه کو بھی نامزو فربایا ا در آپ نے اس بین عمولیت امنیار فرمالی اگر ندم ب اور عقید و میں افتاد و موتا وران مفرات كوكب كي تعلق ذراعي المريشه لمرمي اختلاف كابوتا تواس لمرح ك نام دُدگا كاكونيُ امكان نه تمها اور دوس سے حفرات كو بھي اس فنسم كا كمان ہو يا تو ہيلي دخو بى أك كي خلاف يدحر براستعال كياجانا اورأب كو شكال بالبركياجا "اجس سے مان · لما برکراً پ کا مزیرب اورعقیده صحابر کام علیم الرخوان کے نزویک دی نفیا جوان کا پیاة خداجا نے سبائی بارٹی کو کہاں سے یہ نیبی علوم یا تھ لگ کئے اور آپ کا علیمدہ ذہر ا در عقیده کس طرح معلوم کراییا جو کم از کم برمیز کی تاریخ بین چود بوی صدی سے قبل خود ا ولا دم تقتیٰ رضی اد ملی عنه کوچی معلی نر موسکا ۔ حرف اس عدی میں دولت ا ورا مارت کے نشرين چورچندا فرا داينے اسلاف كے عقيده اور نرمب سے برگشته ہو كمراس دام تزور مين يعنس ولاحول ولاقوة الإبالله العلى العظيم ورنه ان سع يهد تره صريون ير يسل بوئى تاريخ اسلام اس حقيقت كامنراول تبوت ب كراب السنت كامامت و نیا دے علی مرتبطی کی اولا درخی التار منهم اور ایل میت بوی کے لا طولوں کے پاس بی رہی د اس نربب وسلك كے بانی اور معار تھے اور اس كواد ج تربا كك پنيانے . والحدوالحددالله على ذلك م نديب شيع الزمضرت شيخ الأسلام قدس سروالعنزيز

حضرت على تمونى ألعيك فدام فاص كا تعامل ور

طرزعمل

میں طوی صاحب نے معروف عرب کاسها رالیا اوراس کویسی تقدیکے سایہ میں علال ا مباح قرار وسے دیا ۔ محراثرت ،، كُنّ بِالشّاني مِع التلخيصُ م ٢٠٠٨ سطر غبر سواكا بحي مطالعه كريت جليل جهال تثمر رخی اسٹرعنر کے نواص کی بیعت اور ان مناصب اور تہدوں پر فائر بوسنے کی وجران ا میں بیان کو گئے ہے ۔ والله المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المراضيا بدلك المراضيا بدلك يتول ذلك قيل ذلك ايضا محول على النفتية وماا قتضى اظوار إلبيعة وا يفتضيه وليس لهوان بقولوااى نقية قي الواديان ادنه غيرمتنعان بع عليه هدة الولايات ليمتص بهاويغلب في ظنه انه ان عدل عنهاوا نسب الى الخلاف واعتقدت فيه العداوة وليم يأمن المكر وهيذه حال توجب علبه ان يتولى ماعرض عليه وكذ البكلام فى تولى العمارالكوفية ونفوذ المقداد فى بعوث الغُوُّمُ *الْكُهَاجا*ر کر حفرت سلمان عفرت عمر دخی ا مشرعند کے لیے ہوائن کے نامُب اور ما مل رہے تواہ م أب اس فلافت والمست برراحی منف ور نداس تهد کے متولی نز ہوستے توجواب ا یول کما جائے *سے کھی کھیر ہے تھول ہے اور حوام بی*عت خلافت کے اُ کھیار او اس پر دضا مندی ظاہر کرنے کا موجب بنا وہی موجب اورمقتفی ہیاں بھی موجو سے اور ہمارے مخالف یرنہیں کہ سکتے کہ ولایت عهد میں اور مناصب پر فاکٹر بوني ي كون ساتقيه بوسكتاب كيوكماز روسے عقل پريات نا عكن اور محال في یہ موکداگران عہدول سے عدول واعرام کریں اوران کے قبول کرنے سے انکا، کریں توان کو نمالف بمجھاجائے گا ا دران کے حق میں نیفن دیداوت کا انتقاد بیدا ہ جائے گاا ور خلیفة المسلمین کی طرف سے کمرورہ ا ور البسندیدہ ردعم اور اتحقا می کاروا

سے سے فکرنہ ہوں ا وربیالیں حالت سے جوا بیسے مہدسے قبول کرنے برجبور کرنے

بادرايس باحض عمارك كوفيين ائب بنن اور صفرت مقداد كي قوم كى لمرف سے جنگوں میں شامل ہوکر وشیمنان اسل کے خلاف کاروائ کرنے کا جواب دیا جائے گا اب فاہر ہے کہ ان خرات کا یہ اقدام حضرت علی رضی اللہ عند کے ارشا داور ملاح وشور كرونير كان نيري سيخود عفرت على ض الله عنه كاتعاس اور تعاون و توافق ال حفرات ك ساخدوا فيح بوكيا واس عبارت نے فيد تقائق واضح كرد في اول يہ ہے كه و سيدنا صنرت على رضي المصنوعية في علماء راشدين كي زما منطلفت مين حي المفارور الن كا الما م فرا برداری یک دار دقیقة فر گراشت نیس کیا اور کو تی ایسافعل اور مل فام زمیں ہونے دیاجس ي فالفت موم بوسك اوركو في الساكام بين فرما باحس سدان كأكبي بي اختلاف موم موسكے دوسراركان كى الحاعت اور فرمانبردارى كوان عالات بى داحب بقين كرنے تے مخطر ہوتا ب الشانی مع اللغیص مطبور ارائی مروم سر مروتوم سے کرسیدنا علی المرتفیٰ ف رض الله عندان المعلى عند من المار عن المعلى عند المرادية المرادية كالمرمريق ك مانتربيت كرو : جاء بريدة حتى وكزرأيته في وسط اسلم ثم قال لاابابعرالا يايع الله المعلى المريدة إلى المناس المال المستان المتماعهم حرت بريره آئے اور احب الى من اختلافه مراليو م ا في تبياهم ك وسطين إنا جندًا كالرديا يوكما بن اس وقت مك بيت نبين كرون كاحب كب على بن ابي لمالب بيت ذكري توحفرت على خِي الشُّرعني في السَّاء فادم كويم دياكة مبيت كرن والدزم ومي شال بوجا وكيوكرا جماع بنسبت اختلاف کے جھے بہت بیندہے (ادراس روایت سے ذراا کے دوسری روایت میں يقری موجود بص ۱۹۸ محضرت بریره کاتبید بیت صدیق سے انکاری تقا گرحضرت على رضى الشرعندني بريره كوبيت كالحكم وسے كربيرسے قبيل كوحفرت الوكم كا حلقه مكوث بناديا اورانين اختلاف وافراق سيبازركما عن موسى بن عبد الله بن الحسن قال ابت اسلم إن تبايع نقالواما كتانبايع حتى يبايع يرميدة لقول البي صلى الله عليه وسلم لبريدة على وليكم من بعدى تسراهم ن

ريز مرا طون

والالم لرضا

باها

لك ئے

الہ ما

> د دو

/

. ك

\_

لَی

Ĺ

الو کرصدین کی بیت کرنے سے انکار کر دیاا در کہاجب تک بریرہ بیت نہیں کریں ۔ تم بمی مبیت نهیں کریں گے کیوکہ رسول فداصی الشرعلیدو عم نے بریرہ کوفرایا تفاعلی میر بدنهارے دلی ہیں جس سے صاف ظاہرہے کومرث ایک حزت بریدہ کاموا نهي بكر قبيركم معالمه ہے اور وہ حزت بریرہ كوانیا قائد نیا كرھرت على رضي المشاعنہ لمرف سے جهادا در حرب دقبال کے لیے تیاں لیکن آیے بعیت کا تکم دے کم صرف حفرت بريره بكرتما م تبدكو حضرت الويمركة تابع فرمان بنا ويا -اب اس تفریح کے ساتھ ذراہبرداکراہ والی روایت کو ٹاکر بڑھواوراس کے اوربنیں توشید نرب کا مانم بی کرلو۔ فیاس کن زگلشان من بهار مرا تنگیر اقول : زهن نهوتو ذرا احتماج لمبری کے حوالے سے حفرت سمان كة تقداور مجبوري وبيرسي كربها نيجا تاروبوداً وطرتا وينصفه يطئ اورخفقين م ا در ان کے انماک اور دوکھیں معاج کا کروفریب اوران کی دھوکہ بازی کا مشا كرنے چلئے ،اخباج كمبرى مطبوع مشهد كے ص ،سواير حفرت امير مردخى الملوع نہ كے : خط كا حواب ديق موئ حفرت سلمان رخى الشرعن في الكاء واعلماني لم اتوحبه اسوسهم واقيم حدودالله فيم إكا بارشاددليل عالم فنهجت بنهجه فيهم وسرت فيم بسيرته (الى) واعلم انك سيد ركك عواقب اطلمك في دنياك وآخرتك وسوف تسال عماقه مت وعما اخرت والحمد لله -اس بات كا اليمي طرح نقين كريسي كريس الى مرائن كي سياست وكراني -اوران مي آفامت حدو والتُدكي طرف جه تتوجه بوا بحول ( توأب كي خاطر نیں بکر) مرف اس بستی کی وجہ سے اور ان کے علم کے قت جو ولیل مجے اور عالم ہں اور میں ان میں انہیں کے طرز ریطا ہوں اور انسیں کی سرت کے طالق اور اس کا بھی لیان رکھنے کوننقریب تنہیں اپنے للم

کانیجادرانام ابی دنوی زندگی اوائزت میں بیخ جائے گادوفردربالفرد
تمس بیدادر کھیے کئے ہوئے امور کے شعلی سوال ہوجائے گا۔
اس جواب کو پڑھرکر کو تک بھی صاحب عنوں یک رسکتا ہے کہ حضرت سلمان نے
اپنے متعلق یا اپنے ہادی در بنا اور دلیل دجت کے شعلق کوئی پر وہ اور خفاکی صورت
چوڑی ہے ؟ کیا اس کو تقید کہا جا تا ہے کہ نائب ہو کر اپنے املی مام کو ملکار سے اور
اس کو ظالم کے اور عذا ہد دنیا وائٹرت سے ڈرائے اگر طوسی صاحب سے ہیں تو
طری ما حب جو ہے ہیں اور طربی صاحب سے ہیں تو لوسی صاحب نے جو ھ

لیکن آیئے حفرت علی مرتضی رشی او گذشتہ کا جوعمل خرب بیقوب کلین نے میان کیا ہے وہ بھی فاضط کرتے چلین تاکہ مریر ومرشد کے طرز علی ہیں واضح تفاوت ساھے اُسکے اوران کے نبچا و رسیرت برچلنے کے دعویٰ کی حقیقت روزروشن کی طرح عیال ہو جائے اور اس حجکہ بھی تضا و آشکار ہوجائے دکتاب الروضة ص ۱۳۹)

 ہے رہے کور

.

عن *آفیاالگو* نسیعه کے ساتھ بیعت کرنی شروع کرلی تو حفرت علی رضی انٹر عنہ نے اپنے ساتقربیت کرنے کے لیے لوگوں کواس خوف سے زبویا کہ لوگ بورسے اسلام سے بی مرتدنہ ہوجائیں اور بہت پرستی : شروع کر ویر ا درانشه رتبالی کی توحیدا در رسول انشر حلی انشر علیه دستم کی رسالت کی شهامت دنیا ترک بی نکر دی اور حفرت ملی رضی ادشار عنه کو لوگو*ل کے* مرید ہوجانے سے زیادہ کیسندریات تھی کہ لوگوں کوسدیق اکبر رضی انتار عنہ كى بعت يررقرار ركين كيونكه صريق البرى بعيت زنولو كون كوكافر بناتي تقى اورنه بى اسلىم سنے خارج كرتى تقى اس سيے حضرت على رخى اللہ عنہ نے اپنے امرکو چھپایا اور میور ہو کر بیعت کی حب کہ اپناکوئی مرد گار ا *بل عقل دروش تقورُ ا ما غوراس* بات پریمی فرمالی*ن ک*یس بات کوشیرخدا تقلند بستى فاورفنيم تريت تضيت فياس طرح جيبيا ياكراس زماز كي عقلمتداً و ترین سیاستندان نهمچھ سنکے اور شیرخدارخی ادسی عند کو اپنے ہرمیا و ہیں مٹیر بنا۔ توسينكرون برس كے بعد دور دراز مك كے رہنے والوں نے تر مدارش ا کی وہ قلبی کیفیت کینے معلوم کرلی جوا ۱م حسین رضی اسٹرعنہ جیسے قریب ترین رشتہ كوا ورلنت عجر كوميلوم نه موسكى ا ورقريب نزين علم ركھنے والى مستى كوميوم نه م بمرأب نے توانینے امر کو ایشیدہ رکھا توان خواص اور نیا زمند دل کوآب طربیز کے برنکس اس کے المہار کا اور تر میری ٹبویت فالفت کا فرائم کرنے کی جرار بوئ النايا توماحب احتجاج فيصفرت ملان يرجوب بانرصاا دريا بجركين صا نے حفرت علی رضی اسٹر عند پر بہتان یا مرصا ہے۔

شیعوں کی کتاب کا فی میں کی جگر شرخدا رض الشرعنہ کا خلفاء را شدین کے سر بیت کرنے کا ذکر ہے اور اس طرح کتاب الشافی مے التعنیص ص ۹ ۱۷۹ ورص ۹ برحفرت علی رض الشرعنہ کی مضرب ابو کمرصر لین رضی الشرعنہ کے ساتھ بیبت کو ثابر

 جیسی ز دمسلم

ررسم ئے رکھا

ئىرعنە ئىرىن

کی ۔

ب سے ت کروکر ت کروکر

21

40

#### خوف اور نفینه کے عاوی کابطلان خود حضرت علی رضی الله عنه کے اعلان سے

ر) سے انی والله لولقیتهم واحد) و هموطلاع الاس کله اصابالبت ولاستوحشت بنی بندا آریں اکیوان کے مقابل آجادل ا مام روئے زمین کے دوگ میرے مقابد میں ہوں تواہد تعالی کا قسم نہ میر سے دل میں کوئی کھیا مسوس ہوگا ورزی جھے کئی شم کا خوف وہراس ہوگا و نیج الی مطب وراد بند اور میں کا دیج الی مطب وراد بند کا دیج الی مطب وراد بند کا دور کا د

مطبو*عدا یران خطبه خبر۲۹۸)* آمنا دصرفنا! واقعی شان *حیدری کابی تعاضا سب اور ذرا ب*رارشا دات

المنظمرت عيس

رم، \_\_\_\_والله لو تظاهرت العرب على قتالى لما وليت عنها ولواماً الفرص من رقابمالسارعت اليها *له نج البلاغ معرى مبدتا في هن ٩٦ بغ* ويورس من رقيع المسارعة اليها من من المرتبع ال

تمام طرب پرسے سائقر حرب وقبال بِیمِنفق ہوجا ہُیں توہیں ان سے پیھڑ نہیں ؟ کا اور جوننی ان کی کر ذہیں اڑا نے کی فرصت ہی تو نوراً ان کوقت کروول کا

رس \_\_\_\_موتات الدنبادهون علی من موتات الآخرة فکانت مع القتال اهون علی من معالجة العقاب *و نیا کی تونین اکترت کی موتول سے* برائسان ہی اور حرب وقبال کا برواشت کرنا میرسے بیے عذاب اُخر

> . کے برداشت کرنے سے آسان ہے۔

نه سنس فوالله ما ابالی ادخلت الی الموت او دخل الموت ع بندا مجھ اس کی قطعاً کوئی پرواه نیں ہے کہ میں موت کی طرف بڑھ رہا تا یاموت میری طرف بڑھ رہی ہے دص ۱۲۲ جلد غبر ا

و الله لعلى بن ابى طالب آنس بالموت من الط بندى مده ، بخداعلى بن ابى طالب أنس بالموت من الط بندى مده ، بخداعلى بن ابى طالب موت كسائقة اس سے بهى زيا

انوس ہے جس تعرر شرخوار بربابی مال کی چھاتی کے سائقراش ہم ہم )

موت برداشت ہوسی ہے گر ذالت برداشت نیں ہو کئی ادرقات وقتر برداشت نیں ہو کئی ادرقات وقتر برداشت ہوسی ہے گر ذالت برداشت نیں ہو کئی ادرقات وقتر برداشت ہوسی ہے گر خارت و ذالت برداشت نیں ہو کئی ۔ کیا ان برداشت ہوسی ہے گر خارت و ذالت برداشت نیں ہو کئی ۔ کیا ان بر ارشادات اور معنیہ بیا نات کے لبدکسی مؤمن اور تدرم تفنوی کے جانے والی دائی ان تو ہات اور طون فاسیرہ کی کوئی گنبائش ہوسکتی ہے۔ ادراس کے ساتھ ہی یہ حقیقت بیش نظر رہے کہ جناب ابوسفیان ایک ۔ ادراس کے ساتھ ہی دھیقت بیش نظر رہے کہ جناب ابوسفیان ایک ۔ ادر سواروں کے ساتھ برکر دینے ہوئے ہیں (جس کا حوالہ گزر جیا ہے لینی اور ایک انتان کی ساتھ برکر دینے ہوئے ہیں (جس کا حوالہ گزر جیا ہے لینی کی ساتھ برکر دینے ہوئے ہیں (جس کا حوالہ گزر جیا ہے لینی دینان نہ ہے اور مزیر احتیاج کم طری کا حوالہ بی مطالعہ کرتے چیس و جاء ابو سفیان بن حرب و قال یا ابا الحسن دو شدت الاملا نھا

وجاء ابوسفیان بن حرب و قال یااباا لحسن بوشکت لاملائھ خیلاو دحبالاً یعنی المدہ بینة دصف<sup>ی</sup> ) اور ابرسغیان بن حرب شخص کیا ، اسے ابوالحسن اگرچا ہوتوہیں رنیرکوسواروں اور پیا دوں سے بمرووں تؤفرا سینے اب بے یار و درگار ہوناکیا منی رکھتا ہے ۔

## مضرت على فالتركي واتى قوت وطاقت

ملادہ ازیراک کو باروں اور بدرگاروں کی خرورت ہی کیا ہے ؛ جب کم شیر فعرار ضی اللہ عند نقط بائیں با تقریب سر بڑار دشمن کے سرنو ج سکتے ہیں، توارا ممانے کی بی خرورت بیش نہیں آتی ملا خط ہوکٹا ب علی الٹرائٹے جلزنانی ص ۱۹۲ اندہ قادر علی ان یقت ل خسدین الفائیشماللہ دون یمدینہ ، اور لطف یہ ہے کہ اس روایت ، کے رادی من دیگر کیارہ ضائص کی روایت کے حضرت فرخی اللہ عنر بتا ہے گئے ہیں کرانوں نے اپنی خلافت کے پہلے دن منر رح عبوہ فر ا ہوتے ہی دی خصائص بیان ، )ض ور

لاغه

، کیمی

لنت *دااگر* 

مردں

آلجة ومخر

ت

لمی ، وں

Ċω.

ره

فرما نے اور حفرت علی رخی الٹرعنر موجو دیتھے آپ سنے *سن کر*فرہا یا " اعترفت با یشهد علیك "تمنے نودنی ش كااعرات كرايا تبل اس كے كم تم پرشهاد کی جاتی ۔ گویاایسی روایت ہوئی کہ خود حفرت ملی رضی الٹیرعنہ عبی اس کے قائل عمر بن الحظاب بمجمال کے قائل و مقرف اور نمام محابہ وحا مزین کو بھی اس کا قا مترَّف بنانے کے لیے برمر*نبراں کا اعلان کیا جار*ہاہے ا درکوئی اس کا ا<sup>ی</sup> والابحى ننين ہے اور بھر رعب و دیر بدا درجا ہ وحال بیسیے کر حفرت عمر من النطا د ورسے دیچر کولرزہ براندام موجاتے ہی الاحظہ موکتاب الزائج والجرائح الر روىسلمان ان عليا بلغة عن عمرعن ذكرشَيعته فا والى) ثم رمى على بالقوس على الارض فادًا هي ثعبان كالبعير وقدا قبل نحوعسر ليبتلعه فصاح عسرالله الله يااباالح لاعدت بعدها فى شنى وجعل يتضرع اليه (الى) تم قال التعبان في تلبه الي ان يموت ـ حفرت سلمان فارس رواميت كرتيه بي كه حفرت على مرتضى رمني المتعرعة کے تعلق الملاح مل کہ انہوں نے آپ کے شیعیہ کا ذکر رہائی کے ساتھ کیا ہے ان كورنيه شريف كايك باغين ل كنے اوراس واقد كے متعلق مرزنش عمر بن النظاب (رضی امتر عنه) نے جواب میں درشتی کی توایب نے اپ موجو وقوس كوزيين بريجينكاتو وه اونث كيرابراز وهاى صورت بي د ا ورا بنا بین کھویے مربن النظاب کی طرف متوجہوئی تاکران کونکل جائے آ اور ورا من كها سے الوالسن فداسے ڈرو خداسے ڈروس اس كے ليدا ر شیعه کاکستاخی باکل نهبر کردن گا درمنت و زاری نمروع کی نوآب كى بشت براتدركما توسابقه مالت مي بوگيا بينى كمان بن گي - پيرآپ كوم

کہ ملاقہ مشرق سے ال عمرین الخطاب کے پاس بہنیا ہے اور <u>وہ ا</u>س کوتھے۔

کا ارادہ نہیں رکھتے توسلان فاری کو بھیجا اور دھمکی دی کربر مال فوری طور برتھ ہے کر وو ورنہ ہیں تمہیں رسواکر دول کا ، القصدوہ بیغام سن کولرزہ براندام ہوئے اور تعمیل کامہدکیا جب سمان فارسی نے حالیس آگران کا ردعمل بیان کیا تو آب نے فرما یا میرسے سانپ مھارعب تا دم زیست اس کے دل سے نہیں جائے گا ۔

براندام تفے تو خدا کے واسطے سو بچر کہ اسلیے شیر خدار صی ادائی میڈ کوس کا ڈر تھا۔

اہر تشیع کی ان متبر کتا ہوں کی ڈر نے والی روایات کو اگر سیا بان بیا جائے تو یہ جو بین آسکتا ہے کہ شیر خدار ضی ادشر عنہ خلفا رسا بقین کی خالفت کر نے بین خدا تعالی الشرعیہ و بیان کی خلاف ورزی سے در رہ سے در رہ سے در رہ سے اسروں خدا صلی الشرعیہ و بیان کی خلاف ورزی سے بیش در تے ہے جس کے والے نیا سیخ التواریخ اور نیج البلاغ و خیرہ کتب شیدہ سے بیش کے جا جو ایس اس کے وال مقدس بیں اور اس الم اللئم کے جا جو ایس بین میں اور اس الم اللئم دفتہ و صال کا بی بین مستقل ابواب تو ایک ان کو اس خور میں ہو اور اس کی کیفیت کا بھی علم بواور میر موت و حیات کا معاملہ بی استفی ابواب قائم کر کے ان مقائم کر کے ان مقائم کر دیا تھا ڈرکو بیان کیا گیا ہوسکتا ہے ؟

لحق قبل ال *ست قائم* 

اورحضرت

ائل اور کارکرنے اب فی اختران اورین کا ۲ اورین کا کا فی اغوا فاہ

ر گوئزین الحظا و تو آپ می حب پر اکترین عول کنر

ل ربعب

وعمولائے پ کے نے اس

ام ہوا بمکرنے انو کھااستکرلال: ایک د نوشید کے ایک علام صاحب نے شیرخدا کے ا ك مرسے ساسف دليل يہ بيش كى كرسول خداصلى الشرعليد و معمى تو دشم نول ـ كُفُ تقداد رجرت فرما موكَّفُ تقد بين نيسرض كي الروركي وجهة بم تمی تو حضرت علی المرتضی رضی ادمیر مند کے ساتھ آپ کی ایسی میٹمنی بھی تا بہت کر ہو کوش کی وجہسے اپنے بستر بران کوسونے کا حکم دیا ہے میاں اس وقر فرض ہوانیس تھااور سکون والمینان کے ساتھ عبادیت الیٰ بین مشنول ہو۔ ا کم ذریعہ تھا یا بحرت کا فلسعہ خداجانے یا بحرت کرنے وایے جانیں ، ہم وبوتاتوا يندحيا زادماني كواينه ساتقدر كمقه جيسه كرحزت الوكرمديق كوبے جلے ، محنوراً كرم على الشرعليہ وسلم تا بع حكم الني تھے جيسے كرتفسيرا ، ام حس ع مدیث سے واضح ہے سب سے بڑی بات تو بیہ ہے کر شیر خدا قسم اٹھا کر ہ ہیں کہیں ہنیں ڈرسکتا ا در ہر کہ بیرانی ماں کے وود سر کوٹس طرح لیٹ کر کرنا۔ موت کواس سیدیمی زیاره بسپندگرته ا بول بچروه شیری ، وه دلیری وه کرا مات ب بنا ہ نشکرا وراس کے با وجود شیر خداان سے ڈرتے تھے تو بھیرال متعدر کو قوت پروردگا دا در ہیست الی کئے سے کیا حاصل سے ؛اسے برا درا کے خداسے بھی ڈروا دراس تم سے بے سرویا ٹوٹل ا ورتخینے ٹیرخدا کے علی<sub>ن</sub>ہ ب كه بالمقابل سميح زسجهو! سب سے بڑی بات توشان حیدری کا لحاظ رکھناہے کہ وہ شیرخدا کم یا فررکی بناء بر بیدت کرنے والے تھے یانہ! دوسرا امام صین کا اسی بیت ک تمین سروسے دینا اور ہیت کے لیے اعرز دینا نظرانداز نہیں کیا جاسکتا اور بيط ك نظر مايت مين خلاف وتصاوت ورنين كيا جاسكنا تميسرا شان حيدرى

برعس أكرتقية ونجوراً بيت كاانتقا و فرض بني كربيا جائے توحسب ارشا دمرآ رِنج البلاعة خطبه منبر او ناسخ التواريخ علد سوحصه ٢ من ١٣ وص ١٨٨) برعبراً كي ہوگا - کەزىبرىيىغىال كرتاسے كەاس نے حرف بانفرسے بىيىت كىسىے اور دار تیں کی توبیت کرنے کا س نے یقیناً اقرار کیا اور بیت کرنے والے زمرہ ہیں

ی است در از است در از است کار تناس کار می است می ایس کار می اور از در است در سے است می اور اور است در سے ېې وه بمي سب تضريح ناسخ التواريخ علامنېرسوص ٤ انتها ئي جېرداکراه کې ښام پرخي - ديکهو

اصل عبارت **ناسخ التواريخ** :-

انس اواشترر وك باربر كرو وفقال قم ما زبير والله النياز ع احد الاوضريت فوطه بعدا السيف كفة لي زَبرِ مُرخَيز دبيعت كن ، سوكند بأخواسي كس از درمنا زعت برول نشود أكرسرش مركيم بس زمير مرخواست ومبيت كرو الخر

ینی حفرت علی خمکے خافی خاص انتر نے حضرت زبری طرف منہ کرے کہااٹھ اور بیت کر، فدا کا قسم بیشخص عبی بیت کرنے سے اکارکرے کا تو بین اس کا سرفام کر کے

ر که دول کا بس زمرا می اور حضرت علی رض المندعندسے بعدت کی۔ الخ اب اس حرواکراہ کے سا نفر بھی بیت میچے بیعت کے بھم ہیں ہے تو حرت علی

کا فعلفا کے داشدین کے اِتھ برسیت کرنا اسی طرح صحے بیت ہی تسلیم کرلیا جائے تو

کیامضائقہ ہے۔

ال بعیرت کے سامنے اس پر تبصرہ تھیں ماصل ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حزت علی کے بیدت کرنے سے لوگ دمعا ذا مٹر) مزند ہوجاتے اور صدیق اکبر۔ رض ا منتر عنه کی مبیت سے اگر لوگوں کو ہٹایا جائے تو مرتد ہو جا نمیں کے نوبیر جسب دوایا ناسخالتواریخ د حدیدیدری وغیره چهاه یک یا (بروایت) دو ما قاکتونف کیون فرمایا ا درحب ارتدا و جیسے نتنے کوروکنا تھا تو دنقل کفر نباشد) رہیمان ایرازی ا در كَتَاكِشَى كَيْ تَهِت كِيون كُمَا فِي كُلُ فَي وَالرجب رحسب رواً بيت ناسخ التواريخ وشاني دغیرہ) ابوسفیان ا دران کے ساتھی ایک بے پنا واشکر ہے کرا مرا درکھے لیے حاضر ہوئے توجبوری کے کیا منی اور ب یارو مرد کار ہونے کاکیا مطلب -مسلان بمائيد إشير خدا ك شان بي جب ان مرعيان تولى كومعلوم نهيس تواس

مال اگر يضى الشرعز تحری کی ہے ہیں اوروه بمستى ينِ ولمن إنات لاتوت *ال باب* ضوی

تزكور

ذرجاني

برت نرمائی

رمعاذات*ش* 

ت جماد

تے کا ہی

مسم کی بے سروپاروایات ندگرست توکیا کرتے۔ شایرا ام عالی تفام شہید کر با سے
زیادہ شیرخدا بیست کرنے پر مجبور شخے۔ (نعوذ باللہ ان نکون من الحجا ہدیں)
کرمیدان کر با ہیں خانوا دہ نوست کی شہاویت اور گستان بوت اور جنستان رسالہ
(معاذ اللہ خم معاذ اللہ) نزرخزاں ہونا مجا پر کر با کی بیست کر لینے سے روکا نہیر
سکتا تھا اور معافدین اور شہید کرنے کا ن سیرشباب الی الجنۃ اور حضور کے ساریے
خاندان عالیشان کو شہید کرنے والوں نے برتدا و راس م سے خارج نہیں ہونا کا
جن کو کو اور ارتدا و سے روکنا ایام عالی مقام شہید کر با کا اولین فرلیفہ تھا اور حضر
سیرنا علی المرتضی رضی ادھی عنہ کی سنت اقد س پرعمل کرنا اپنی جگہ پر ضروری تھا اور م

مزیهب شیعه حفرات شیخین الله هما کی مرح و منا ازام بر مرونین علی المرتضار منی الاعنه

نائخ التواریخ جلد سوم از کتاب دوم س۱۲ ۵ پرستورد کا پرخطبه متقول ہے کا اس نے السّد تعالیٰ کی حدوثتا اور نبی اکرم علیا دیٹر علیہ سام کی منست و حمد کے بہتر بینی نوگی کی منست و حمد کے بہتر بینی نوگی کی عظمت و برتری کے ساتھ خطبہ دیا اور وہ خوارج کا رئیس اور فا گرتھا لیکن یہ اس کے فاقی داتی دائے قرار نہیں دی جاسکتی کیو کھ انہیں حفرت کی المرتفئی رضی الشّرعنہ کے ساتھ اگرا ختل من بہر ابوا تو حرف کی می ساتھ اور آ ہے کہ کے موقعہ پرا و راس کی وجہسے و ر نہ وہ آ ہے کہ تعظیم و کرئے کرئے کرئے کرئے کرئے کرئے کہ ساتھ حاد آ ہے کہ فا مورت میں تعلق اور آ ہے کہ کرئے کیا اور نہ برری محاب اور حواری رسو محفرت نی کرئے کیا اور نہ برری محاب اور حواری رسو محفرت نا دورت زمین کے ساتھ حاک کو نے ہیں تنہ کا منطا ہرہ کیا اور نہ بری معابد اور ق اعظم اسلام کیا اور نہ بی کرئے کیا اور معنوت فاروق اعظم کے ساتھ حاک کو ت میں تنہ کا منطا ہرہ کیا اور نہ بی اکرم میل احتر علیہ کے ساتھ حاک کو ت میں تنہ کا منطا ہرہ کیا اور نہ بی اکرم میل احتر علیہ کے ساتھ حاک کو ت تا موقی اعظم کے ساتھ حاک کو ت تا موقی اعظم کے ساتھ حاک کو ت تا موقی اعظم کے ساتھ حاک کو ت تا دوق اعظم کے ساتھ حاک کو ت تا موقی اعظم کیا منطا ہرہ کیا اور نہ بی اکرم میل احتر علیہ کے ساتھ حاک کے ساتھ حاک کو ت تا موقی اعظم کے ساتھ حاک کو تا موقی اعتراب کیا دیں کیا موقی کے ساتھ حاک کو تا موقی کیا کہ کو تا کہ تھا کیا کہ کیا موقی کا موقی کے تا کہ کیا دی کا معلی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کو تا کی کا معلی کے کہ کے تا کہ کیا کہ کو تا کہ کو تا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو تا کہ کیا کر کیا کو کر کے کہ کو تا کہ کیا کہ کی کو کو کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کو کر کیا کہ کرئی کیا کہ کیا ک

يكما

حرت فتمان شخان شخار المستر عنها كائب اورعا مل حفرت امير موادير رضي الشرعة ك سأغ المسكر كرفي المستر عنها كائب المربوع كالمذابح في كما وه خفرت على رضي الشرعة كا من عقيده اوران كي تعليم وتربيت كامامل بيان كياء اسى بي عقق طوى ت عنيم الشاقى من سهم بركها ، والمعروت من مدة هبه ح تعظيم والمير المدة منين عليه السلام و تفضيله والقول فيه باحسن الاقوال قب ل المتحكيم الاراب كالمنسيت معروف وشهور فربه بامير المؤمنين على رضي المنطر عنى كائم كانتها المربي المراب المرائم من المسترين قعل وكا كران كا مناعرات اوران كي عني المسترين قعل وكا كرانا قبل المرب اوران من من الفاظم عن المناقل من الفاظم عن الفرن الله من الفاظم عن الفرن الله من الفرن الله في الفرن الله من الفرن الله في الفرن الله والمناقل المناقل المناقل المناقل المناقل الفرن الله والمناقل المناقل ال

في الله والتى عليه وصلى على محمصلى الله عليه وسلم قال اتانا بالعدل معلنامقالته مبلغاعن ربه ناصحالامته حتى قبضه الله تعالى غيراع قاراتم قام الصديق فصدت عن تبيه وقاتل من ارتد عن دين ربه وذكران الله قرن الصلوة والزكوة فرأى تعطيل لحداها طعناعلى الرفوى لايل على جميع منازل الدين تم قبضه الله اليه موفورا ثم بعد لا القاروق فقرق بين الحق والباطل سويا بين الناس للمؤترا لا قاربه ولا عكماني دبن ربه "

لاحادیه ولاعلمای دبن رجید است و الساق دالسالی مروز در در در مشرتمالی کی مروز ناء کے بعداد رضور عیرالعلوۃ دالسالی بر در در در شریف کم بید کا مارک میں میں الشرعیہ کو بہار کا طرف تشریف کا اعلا فرانے مدل دانعا ف کے ساتھ الیسی حالت میں کہ ابنی شریفت کا اعلا فرانے دا سے تقے اور است کے لیے منکص اور ایکام شرع بیان فرانے واسے تھے اور امت کے لیے منکص اور ہمدر دو فرار حتی کہ احد ترانی کا ایک کے ایسی حالت میں وصال بخشا کم ہمدر دو فرار حتی کہ احد تران خیار سے بیراب کے بعد ابو کم معدای خیار ا

بنے اورامورامت دمت کے سانخ قیام فرما ہوئے انہوں نے نی اکرم ملی انسُر علیہ کو می کی تصدیق کی اور انشر تعالیٰ کے دین سے جو لوگ مزند ہو کئے تھے ان کیے قان مباوکیا اور یہ اعلان فرمایا کمہ ادمغرتعالى نے نمازا ورز كواة كواكھا بيان كياہے لنذاان كاعقيد ہ یه تفاکران میں سے ایک کا انکار و دمرسے کا بھی انکارسے - نہیں نہیں ساری شرکیت کا انکارہے میرادشرنغالی نے ان کو کمل طورمر اسينے جوار رحمت بي جگر دى اور وافرا جرو تواب كے سائقر اسينے پاس بلایا *- هیران کے بعد فاروق (اعظم رض) دیشدعن*ہ خلیفہ ہوئے تو اُپ نے تق وبا لمل کوانگ انگ کیا ۔ لوگوں میں ایسی مساوات فام فرائی کراینے اقر باوکومبی کوئی ترجیح نه دی اور نه امٹر تعالیٰ کے دین میں اپنی طرف سے سی تسم کا وفل دیا ۔ آیئے اب بہی مفنون حفرت علی مرتضی رضی املیرعندی نیا نی سماعت فرما وُذكرت ان اجتبى لەص المسلمين اعوانا ايدهم بە قكاتوانى متازلھ عنده على قدر وفضائله حرقى الاسلام وكان افضلهم فى الاسلام ك زعمت وانصحهم لله ولرسوله الخليفة الصديق وخليفة الحليفة فى الاسلام لعظيم وان المصاد الفاروق ولعسرى ان مكانهما بهمالجرح فى الاسلام شديد برحهما الله وحزاها بأحس ماعملا (الی) وماانت والصدیق فالصدیتیمن صدی تحقیا وابطل باطل عدوناوماانت والفاروق فالفاروق من فرق بيننا وبين اعدامًنا (شرح ابن مينم عراني جلد دابع صر ٣٩٢) بنی اسے معاور تم بیان کرتے ہوکہ انٹرتعالیٰ نے اپنے رسول علم اللہ کے سے معاون و مرکارسلانوں سے نتخب فرا نے جن کوآپ کے

سائقة اليُدوتقويت بخش توده لوك الشرتنالي كے نزو ك اپنے

مرتبول ہیں وہی قدر و منزلت رکھتے ہیں جس قدر کراسلام ہیں ان کے
فضائل ہیں۔ واقتی تمام صاب سے اسلام ہیں انفسل جیسے کہ تیرازم اور
دوئ ہے اورافٹر تعالیٰ اوراس کے رسول ملیٰ افٹر علیرہ کم کے لیے
سب سے زیادہ نمخوار اور ہمر دو خلیفہ مدیق تھے اوران کے خلیفہ،
فاروق اور چھے اپنی زندگانی کہ تم ان دو نوں کامرتر و مقام اسلام ہیں
البتہ غلیم ہے اوران کی دفات اسلام کے لیے کراز خم ہے افٹر تعالیٰ
ان دو توں پررم فرمائے اوران کوان کے اپھے اعمال کی جزائے طا
فرمائے کی نے قصدیق سے کیا واسط مدیق تو وہ شخص ہے کہ اس
نے ہمار ہے تی کی تصدیق کی اور ہمار سے اعداء کے با مل اور ناحق
کو یا مل فرمایا اور فاروق سے جھے کیا واسطہ فاروق تو وہ مقدس
ستی ہے کہ اس نے ہار سے اور ہمار سے قیمنوں کے درمیان

روه کا ت قدس سات بی جوابی شیخ کے علامه ابن تمیم نے شرح نیج المبلاعة

میں سید نا صرت علی رضی اللہ عنہ سنقل کئے بین جواب نے اپنے ایک لوبی خط

میں قیم فرائے جو بصورت جواب امیر ماوی کی طرف ارسال فریا یا اور شب کو جائے جالبانا

میں قیم فرائے جو بصورت و دیا نت قطع و بریر کر کے اور تحربیف و تبدیل کر کے نقل

کی ، کی مابی خیر ہرانی نے اس کونقل مطابق اصل تمامہ ورج کیا اور اس میں جامع

نج المبل نفر رضی ) کی قطع و برید اور تقدیم و تا خیر کو و اضح کی جس نے قول باری تعالیٰ ۔

نج المبل نفر رضی ) کی قطع و برید اور تقدیم و تا خیر کو و اضح کی جس نے قول باری تعالیٰ ۔

افت و تمنون سعی الکتاب و نکارون سعی سے مطابق بعض کلات مرتضور پر ایمان اور رسی کے ساتھ کھڑوا نکارا و ترجود واستکہار کی یا ذنا زم کردی ۔

بعن کے ساتھ کھڑوا نکارا و ترجود واستکہار کی یا ذنا زم کردی ۔

النف صفرت على مرتضى شرفعارض الترعنداب خطبات مي مفرت مداتي اكبر ا در صفرت عمر فاروق رض الشرعنها كى ان كلات كميبات سے سائف تعربی فرا ویں ا در ان كے نشكرى اور ان سے تعليم پانے واسے ان كى اس طرح تعظیم و كريم كريں ا در جست و تو تی کے مرعیان ان کو کا لم اور خاصب کمیں بتا وکس کو بچا جائے۔ اور کو ن جو ٹاہے ؟ حضرت مولا ملی توراستبازوں کے امام ہیں النزاحرف اور م وی لوگ جو شے ہیں جوان کے کام فیض ترجان کوچٹ کے ہیں ۔

#### علامه و حکو کی بے کسی

محرت عی مرتضی رضی دفتر عند کے ان کا ت تعرسیرا ورشیخیی رضی ادفتر عنما کا اس مدح و ثناکا علامہ ڈوسکوصا حب نے قطعاً کوئی جواب نہیں ویا و ربائکل ڈوکم کی بنیں لیاجس سے صاف کا مربے کہ اس نے عملی طور پرا پنے عجز ا ورب سے کا عتراف کر لیا ہے۔ نہ نوا کے ان متدرجات کو چھٹی سکا سہتے اور نہ کی جواب خامہ فرسائی کی بہت ہوئی ہے اس کو کتے ہیں ۔
خامہ فرسائی کی بہت ہوئی ہے اس کو کتے ہیں ۔

با دو ده بو سرچرم کر بوسے!



فالمعظم

بي

آپ نے لاحظ فرا اکر بہال هنرت کی رض المند مند کے علیات میں انطع ط میں ۔ اصحاب لانڈرننی ادلی منہ کے خواتی تعرفی کا سے موجود موت ہیں وہاں شرایت نئی جیسے عامع نهج البلاخكس طرح نخرلوف او نبطع وبريرسي كام بليتة بي ا ومرص وسيسيم اا المرضى رضی انٹروندی مرضی اور مراد کے برعکس آپ کامضمون نیا دیتے ہی جس سے صاف الهرب كرامحات لاشرخما وشرمتهم كيضعن كتب يبيدي جواعراض ومنقيرا ومد جرح وتقیص اورتظام و فریا و مردی و مقول ہے وہ سب ایما د مندہ کے بسک سے ہے۔اگریائی آپ کے بیان فرمووہ مرائح ومحامرا وماون و کمالات اورخاس قس ضائل كومي من ومن نفل كرنے كى كوشش كرتے تو يم سورج سكتے تھے كر وا قعى صرب ام المونين ک طرف سے چوکمہ د ونوں المرح ک اقوال مروی ختنقول ہیں امذا اس تحالف ف تبارض كود وركرنے كى كوشش كري ليكن رواة شيعدا وران كے صنفين برقيبت براوربرم پادا بادایمان وامانت اوروین دویا دن کادامن چوٹرسنگتے ہی گھر حتى المقدورففاك اورماس محابرا وران كمے ضرارا را تيا زى اوساف و كمالات كقم ندكر كررية بي نويدا جاع اورتواترائم كى روايات كانس اورزال ست کے ارشادات پرینی ہے بکدان کی طرف ازروشے افتراء و بشان مسوب کردہ موایا پربنی ہے اور لما ہرہے اس کا ندا عثبا وا ورنساس سے پہر عرض ہے تقلین سما نرمب وسك اوران كاطرز وطربق ديكفاس اوراس كمطابق ايمان وتقيده ركهنا مے ندکہ برراوی اور دحلہ سے ایمان دعقیدہ مامس کر السب

عباكورنس في المنت ين براد شبي كريم عباكورنس في الفت ين براد شبي كريم

ا فی مربع: صرب على مرتضى منى الله عنفان الله في الله منه من دورا تعالدو

ا فتیا را درزرا رد تفرف وتسلطین توان کے خلاف علائیداس قسم کے خطبے دے نہیا کتے تھے لنزاکو ٹی الیں روایت اگر سے گا تعضوص قسم کے توگوں سے جسیز لب اس شمک موایات کومیا سنے کے وریبے تقے ،اکرعلایڈا ورکھلم کھلاان کے خلاف شكايت كرسكة تقدا وراني ملاوميت كاالمها ركرسكة تقرنوا ين ووزلا ف پی اورزیاندا مارست پی لیکن اس و ورپی عمی عظیم اکثر بیست حوث ان لوگول کی تنح حواصحاب ْلانْهاور ما لحضوصُ شيخين رخى الشرعنها كيه ايمان واخلاس كيفلاف كولى لهُ سننا کوارا ہیں کرسکتے تقے اوران کے الموار وافل ق اوران کے چاری کروہ ایج رسوم کے خلاف کوئی کلمیسن سی نہیں سیکتے تنے جیسے کہ نو دعل مہ ڈھکو صاحب او ان کے لمبیب روحانی وسمانی امیروین صاحب شفاعترات کیا ہے ماخط ہورسا تىرىپىدالامامبىر<del>ە دەم دەرىم د</del>ىرىم كاغلام مقمون بىسىپە كەرىپ نے فرايا : "اس اگریںان لوگوں کوان سکام کے پیدا کروہ برعات سکے ترک کا حکم دول ا ور تمامسنن بنديه كواملى لمرزمير جارئ كرسنه كاحتم دول توميرسته لشكر سك سسب لوگ جھے سے مدا ہوجائیں گے اور میں اکیلا رہ جاؤں گا ہیں نے لوگوں کو کہا کہ مضان المبارك ين تراويح يرصنا برعت بعلذا اس كوهيوفروي توميريك ك لوك جوميرت ما تفريوكر منك كررب نقي كا داستے اے مسال نو! ديجو حفرت عمر کی سنت تبدیل کی جا رہی ہے ۔اس سے مجھے بینوٹ بردا ہوا کہ یہ مبر ہے لشحرين اشتعال اورانا ويت بيراكرين بي الخ النامقام حرست ب كرحيب تراويح جن كے فيو من سے بدنى راحت ا دراً دام وسکون میسراسکرا تھا ۔ ان کا چھوٹرنا حرصت اس سیے باکوارگزراکی حریث م كى مارى كرده منت كوتبدي كرنا علطب اورنا قابل معانى اقدام جبال عقيدت مبست كابرحال بوكرزنده اورصاحب زمان امام كاحتم مرتول ديناست كوج كرحله داسے ۱۵ کے خلاف ہوتو بناویت ہرآ کا وہ ہوجائیں ا در ان کا ساتھ ھیوٹرنے پر

تيار بوجائب تواكران كے ايمان دافلاس ا درافلاق وكردارم اعتراص كياما آا ا

ان کی ذاتوں کونشانہ بنایا جا آنو وہ شکری کس طرح برواشت کرسکتے تھے لک ایرس اس عقل وہم اور دانش و فراست اور بنفائق و واقعات کے خلاف ہے کہ امیر الموشین علی رضی اللہ عند ضراحت نیجین کے خلاف ملا بنداس طرح کے روٹمل کا اطہام کرسکیں اور پیمر یار لوگوں کے فرہب تقید کے ایجا کہ کا آخر فائم رہی کیا ہوسک تھا اگر اس طرح میں گوئی سے کام لینا تھا اور ول کی بات ڈریکے کی چوٹ کہنی تھی ؟

## الشكرلول كى دلجونى اور ينجنين كى تعرفيت

بالارتر وكي قرين قياس ب اورمالات بسكة تقامى ففره بي ب كم أب البيف للتحريون كى ولجدتى فرا وي اور صرات ينين كي حق مي كلات ميركس الك الن تسمى برطنى ال الشكريون كون بون إستار المصادري بهوعم المرتفى السيعى ندك ب الشانی می اور لموسی نے بخیص الشانی میں اختیار کیا ہے کہ جہاں یہ مواہب انی ہے۔ « خيره ده الأمة بعد نبيها الوبكروع مد" ينى اس امت بي نى اكرم على الله عبرس كالبرسب سيافضل الدكرين اور ميرغررض المشرعنها تواس كى وجريى ب كراب كي الشكر الله كالم التربية الن خلفاء كما ما مست كى قائل عن بكران مي وه هي موجودستے بوان كوسارى امت برانفنل مانتے تھے ا ورعلیٰ ا كھوص . ايرصاديد سى اللاعندن لوكول كعيا وركمانا شرور كي بواتماك امرا لموسنين على حَى اللَّهُ عِنهُ مُعْرِات بينين كاما مت كي منكرين ا دران كولما لم و عاصب بيهجة بى ا در حفرت عثمان كي تهد كرست ين عد وارتم اس كي يمي أب كو اسس بردن كأر المرام المرام المرابع المراسة كالأله كرف كيد المراع ينين كالمست ادرانفليت اعظمت اوررفين كاعتراف كزاليتا تفاادر فرت عمّان ضي السّرعنه كي قتل سے در قاتلوں سے بیزاری ما ہركر البِشرقی نفی اور ان کی اماست بھی برتق اننی پڑتی تھی ،مفہون مفہون ماصطرفرا ھیکے "اب انسل

بارت بنى لاخلفرالي اكمزيرا لمينان عاص بوجائيك كتاب الشافي سريا المينى المنزير المينان عاص بوجائيك كتاب الشافي سريا ومعلوم أن جهود اصعابه وجله حركانوا ممن يعتقد امامة من تقدّم عليه وفيهم من يغضلهم على جميع الأمة وقدة يل المعابث بث الرجال في الشام يخبرون عنه بأنه بتبرأ من المتقدم بين وأنه لتف دم عمّان لينقر الناس عنه ويصرف وجود اكثر اصعابه عن نصف فلا ينكون قال ذلك اطفاء كه منالا يخالف المحق و تقدّم مما لا يخالف المحق و

البشران وونول شيى اكامركے نرويک تقريت امپرالمومنين على رضى الشرعة ‹‹الحرب ،صنعت ٬٬ کے مطابق اسپے لشکر پوں کوا و رحزست معاویہ رحنی ا دلٹرعنہ کواس تسم كے خطبات ا ورخطوط سے وصوكر و بنا جا ستے تھے ذكر أب كا حقيقى عفيرہ يہ تما، برمال تقیقت مال توحفرت امبرما نیں اور ان کاعلیم وخبر فدا جانے ہم نے يبروكه ناتفاكه علايينه جو ككر فرمايا جاتا تهاوه ان حفرات كي تغرُّلون و توصيف بفنيت برترى ودمدادج وبراتب بالبركابيان توبوسكنانهاان كي خلافت وإما مست ا در ان کے ایمان وافلاص کے فلاف ایک حمید بھی نہیں بولا ماسکٹ تھا ، النداجو بكرآب سے لماہرا مرس الواتر کے ساتھ است ہوسکتا ہے وہ مرف اور مِرت جہورا محاب اورغظیم آخریت کے عقیدہ کے مطابق ہی ہوسکت کیے اور بمبيكهاس كے يکس اورشانی ومعارض ہے وہ صدری روایاست اورخا ندائی سنحوں كي تبس سے ب اورتقيدوالى مريم شي كي من ين آلے دانداس كا قطعا كونى ا شبارتيس بوسكتا ، على الخصوص حب ترثقل اكبر وأعظم كتأب المتدا ورضد إتعالى کا آخری پینام بکارکران کی عظمت ا در رفعت مراتب کا الان کر را بود نهاوالجديشريه

تنز ببيدالاهميه ازعلام محتصين فخصكوصاحب

نفائل صحابر کرام اور بالخصوص نفائل خلفا در شی کار در دوایات واقاد ا در اقوال ائم کرام مضوان الشیملیم اجمعین کا جواب دینے کے لیے علام ڈھکو صاحب نے اپنے لمبیک خاص کے رسالہ اور طوئل مقالہ کونقل کرتے ہوئے یہ متوان قائم کیا۔

، قصل الله المجنى ملائد، المراكب بيليهمالية منطق المرائم المراكب بيك المراكب كيفقي اغتقادات "

اورکماکداب ممان اعادیث کمت میں فہرست مع موالہ جات بطور نمورند تحریر کرتے ہیں جن میں صفات نا نشان الفائم پرجا دیلیہ السلم اور دیگر انگرائی ہیت ک ناراضکی اوران سے نفرت اور بطلان خلافت نا نشا وران کا عور دیم اور مخالفت شرع نمری اوران کی خرست اور جناب الی کے اپنے خرب بت کی توفیے حریح الفاظ ہیں موجود ہے جن کے ساتھ مطالفت دیتے ہوئے کمتو بات و خطیات کے کلمات متناز عرکے تقیقی ممانی برآسانی تجھ آسکتے ہیں صفافی ،

اس کے بدخطہ الوسیلہ کو بوالہ روخہ کا نی اورتیسیرما فی نقل کیا ہے نجالبہ ہم سے ختالہ باتہ سے ختالہ باتہ سے ختالہ باتہ دو مرسے والدو یا اور جند ایک دو مرسے والدو یا اور جند ایک دو مرسے والدہ می ذکر کیے ہیں جو مسے سے سوھ یک مرقوم ہیں ۔ جس کے لبعد بطور تقریح کہا ؛ اُس تعرر متوانز اور مسیح اخبار کے خلاف اگر کوئی خبر واحد کمیں سے بطور تقریح کہا ؛ اُس تعرر مورح اور سافط عن الا عنبار سمجا جائے گا یا اس کا المیسا معنی مراد لها مائے کا جوان احادیث کے مطابق ہو۔

تعربینی از الوالحسنات میماشرف السیالو نافرین کام برید مقدت توسفی نهی بو می کردب رو نفی اورال می کے مرب کا دار در در ارسی صحاب کرام علیہم الرخوان کے ساتھ بالعموم اور خلفا رضى اللاعنهم كيسائفه الحفوص تغف وعنا دا ورنفرت وكدورت برب تولا ان كاين لقنيف كروه كتابول بي اليي روايات لازًا مُركور بوني مياشي و ای نرمب کا بحا دا در تردیج د ترقی کی کوئی مورت ممکن می نہیں ہو عقی اس کیے مفرت ہے الاسلاق تدس سروے یہ دعویٰ نیں فرما یا تھاکہ کت بی مرت اور مرت محابر کرام کے محامدا ور مرائح ہی مرکور ہی بکر آپ نے مر يغرا اتھاكة "تمام صحابه اجرين والفيار منوان الشرعليم اجمعين كے فضائل وم میں ایک کا اللیاورا عادیت معال اس کثرت کے ساتھ وار دیں کہن کو بھ توايك بهت بشرى نيم كماب بن جائے كى ا درا ل تشيع حفزات كى متبرترين تھا بھی اگرغورے مطالعہ کی جائیں تو تھی گراختم ہوجا تا ہے اور تنزیم الا مامیہ صاف ومنحوصاحب نے تو دھی تھی اقتباس نقل کیا ہے لہذا اس کے بجواب میں اپنی روايات نقل كردينا ا وران كوعض زماني دعوي كركي مسيم متوا تركه ديناكما ہوسکناکیوکہ ہمنے المرکوم کی زبانی سوایات کے شیخ اور مقبر بونے کامعیا، داروددارشین کتبسے واضح کر دیاہیے کر حرف اور مرف مدہ روایا يمح بين جوكلم الشركيموافق بم ا ورجاعت الم اسلام اورسوا داعظم كيم بذكة جزنهتراسلاى فرقدل بي صرف غالى اورسى شيعه اورروافض كي خوارشار نفس كيمطابق بون اس ك يرجواب بالكل غلط سيداد مظاف ما بطه ر نیر صحت روایت کے لیے اس کے مفرن اور تن کا تطبیات کے مو بخنا هزوری بوزاسیه یا راولون کا صاوق اور صبیح الاعتقا د بونا حب که ۵ روایات کلام مجید کے سرا سرخلاف میں اور در بیگرتمام فرق اسلامیری متوات روایات کے خلاف اوران کے راوی وہ ہیں جن کا نام لیے لے کر المہر ملون ،کڈاب ،مشرک ،کافز ، ہیووا درلفاری سے پرترا درمجوس وا برستوں سے کئے گذرسے ونیرہ وغیرہ قرار دیے کمیان کی روایات سننے ر

ا در ان پراعتبار کرنے سے اجتناب اور اعتراز کا تھے دیا جیسے کشیمی کتب رحال اور علی الحضوص رحال الکشی ہیں اس قسم کی متعل پارٹی کی نشا ندہی کی گئی ہے اور ہم نے متعدد عکر بران فروات خیشہ کے تعلق مفصل حواسے نقل کیے ہیں اکترا ان کو صحیح کمتا حق وصداقت سے کے ساتھ استہزاد اور نداق ہے اور متوا ترکہتا حق کا مزیر طانے کے متراون ہے -

الغرض إن روایات کی روسے حفرت امیرض الحشر عندی مظومیت،
اور خلافت واما من کے بالٹر کمت عنیرسین وار بونے کے دعوی اور خلفا آلات پر طلم اور زیاتی وغیرہ کے الزامات براسر بے بنیا دیں کیؤکر علام کشی کے اعتراف کے مطابق پر سب امور عبداللہ بن سبا ہودی اینڈ کمینی کے ایجا و کر وہ نظریات بین اور اس کے بم وا ہو دیوں مجوسول کی خفید سازشوں اور کر وفعراع کے بین اور اس کے بم وا ہو دیوں مجوسول کی خفید سازشوں اور کر وفعراع کے ذریعے اہل اسلام ہیں آسستہ آسستہ اور طویل المیعا ومنصوبے کے تحقیق کور وزروشن جانے واسے عقائم ہیں جسے کہ دو سر سے مقام پر اس حقیقت کور وزروشن کی طرح واضح کیا گیا ہے لہٰ اعلامہ ڈھکو صاحب کا اختلاج قلب اور اضطراب میں اس میں موسکتا۔

اقب

ماجائے

نیت

فريتين

لانق

اب ذرانطبشقشقدا درخطبهٔ الوسیل دغیره کے تواترا وردیوی صحت کاهال تفصیل عرض کیے دیتا ہوں تاکہ اس اجمال کی تفصیل ساسنے آجائے اور شیعی متواترا ورصیح ترین روایات کی حقیقت بے غبار ہوجائے اس اس منظر بیں دوسریے حوالوں کی حقیقت حال بھی کھل کرسا ہنے آجائے گی -

وخطبه تسفنفند مي تواز تفظي كالنكار وتشعي علاء كي راني

اس خمن میں مفریت علی رضی المشرعند کی طوف منسوب خطبیش فشفید ہیں میں المشرعند کی طوف منسوب خطبیش فشفید ہیں مقلقات قلقاء ُ لا اللہ مضی المشرعنہ مرکمت معن سخت الفاظ کر استعمال کئے کئے ہیں اس کی حقیقت حال شیعی علی ء کی زبانی معلوم کر نے سے بعد یدا مرواضح مہوجا سٹے گاکہ بارلوگوں نے اسٹے الفا طاستعال کرکے عنوم وحقمون کو باکس دوسرار بگ وسے ویا جس سے حفرت علی رضی امتر عزر کے کام ہیں تعارض ا ورتنا تعن والی صورت پر ہو گئی اور اس قسم کی عبارات کوشکوک وشہات کی نظروں سے دیکھا جانے لگا حفرت صدرت رضى الملرعند كم تعلق اس خطيديس بي-" أماوالله لقد تقمصها فلان وانه ليعلمان محلى منها مح القطب من الرحى دالى) فصبرت و في العين تأيا لي وفي الحلق شي أدى تراثى نهبًاحنى مضى الأول سببيله فأدلى بهاإلى فلان بعه (الى) فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضم لسبيله جعلها في جماعة زعم انى احدهم فبالله وللشورى الخ ر نیج الباغ مصری مبلداول صر اورا بن میتم مبلداول م<sup>یس</sup> ينى تميص فلافت كوالوكمرين زروتى اسپنے اورپراوٹر حليا حالا كمہ وہ تقدناً جانتے تھے کہ میری اور خلافت کی وہ نسبت ہے جو حیجی اور اس *سے مرا*ہ اور منح کی ہوتی ہے دتا) تو ہیں نے مبرکها حالا کر اُنگھ میں تنگے کی طرح اور حلو میں بڑی کی طرح وہ فلانت مجھیجھتی تھی ا در میں اپنی وراثت کولٹتا ہوادی تهايمان كك كرادل بيني البركر كانتقال بوالواس في السيف لبدنوال يعنى عمرين الخطاب كے حوالے امر خلافت كوكر ديا زما) تو بن نے لويل مرت بر مبركما ورشدرن محنت يرينى ان كے ايام فلانت كى طولانى كى وج سے و دن مبرازیا ہو چکے تھے حتی کر حب وہ راہی مک بھا مہوئے توا*سس کے* شورئ کے انعقادیہ۔ اس کے اُنٹے کافی طولی خطبہ ہے حسب کے متعلق الل السنت کامو نف

موں کی کے انتقادیہ۔ اس کے آگے کافی طویل خطبہ ہے جس کے تتعلق اہل السنت کامو قف یہ ہے کہ یہ سرے سے حفرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشا دسی ہنیں ملکہ رضی نے یا اس سے پہلے فلقاء ٹلاٹر کے نما لفین نے اس کو وضع کیا اور حفرت علی شکا اللہ کی طرف منسوب کر دیا حب کر لعض شیبی علاء اس کے متواتر ہوئے کے دعویدار بین کین علامداین پنیم برای نے اسے اس عہد کی شم کھاتے ہوئے کہ

بے جاتھب ہے کام بنیں لوں کا اوراغراف حقیقت میں سی نجل کا مظاہرہ

ہنی کرول کا اوراس عہد کی تجدید کرتے ہوئے کہا" و اُنا بجد دلعہد الله
علی اُنی کا احکمہ فی ہذا الکلام الا بسا اجزم ب اُو بغلب
علی ظنی اُنہ من کلامہ او ہومقصودہ " بین میں
اس عہد کی تجدید کرتے ہوئے کہ ایوں کہیں اس کام بیں موف دی کم کروں
اس عہد کی تجدید کرتے ہوئے کہ ایوں کہیں اس کام بیں موف دی کم کروں
کاجس کا جھے جنم اور لفین ہوگا یا کمی نالب کریہ آپ کا کام ہے یا آپ کا
مقصودیہ ہے جنم یا کمن نالب حاصل ہوئے بغیری کوئی حتم اور فیصلہ صا در
نیس کروں گا۔

فاقول ان كل واحد من الفريقين المدة كورب خارج عن العدل اما المد عون لنوا ترهدة الإلفاظ من الشيعة فانهم في طرف الإفراط وأما المنكرون لوقوعها اصلاً فهم في طرف التفريط وأماضعف كلام الأولين فلان المعتبرين من الشيعة لم بيعوا ذلك ولوكان كل واحد من هذه الإلفاظ منقولا بتوا ترلم الختص به بعض الشيعة دون بعض (شرح ابن ميتم بحراني جلداول صلك)

توبی کتابوں کردونوں فرتی صرا عمال سے فارج ہیں لیکن شیدنے ان الفاظ کے متوانز ہونے کا دعوی کیا ہے تو وہ مدافراط میں ہیں اور تجاوز کا شکام ادر بنوں نے سرے سے اس شمی شکاست کا انکار کیا ہے تو وہ تعزیط اور کوتا ہی ۔ تقصیری جانب ہیں ہے ہیے فراق لین شید کے دعوی توانر کی وج سنفٹ ہے ہے کرفائی انتہ اروا عمل دعلی علی بشید نے اس کے شعلق تواند کا دعوی منیں کیا ادراکیا می خطب کا ہر سرلفظ متوانر طور پینقول ہوتا تھاسی کا قدام موف معض شدد کے ساتھ مفوص نہوتی بحرتمام علی کرشیا سکونقل کو سے آگے میں کر سکتے ۔ شدد کے ساتھ مفوص نہ ہوتی بحرتمام علی کرشیاسی نامی کر سکتے اسکے میں کر سکتے ۔ ہیں کرنفس اختلاف کا شدید اور سنی کوئی بھی انکار شیری کرسکتا اس کے شدید میں سے بہت سے اس کے فائل ہم کہ پالکل حفریت علی نفی املنے عنہ نے الب رخی امتریمندی بییت می نهیں کی تھی اور بیض نے کہا" انہ بایع بعد اشھوکرھا''کراکے نے ہے ا مکے بیر مجبور ہوکر بیعت کی اور ان نے کہا کہ کے درمہ بخلف، در ٹال مٹول کے لعدمیونٹ کی ہرحال وولول فلافنت کی رغنبت اور صریت علی دستی ار مشرعنه کو ندیشے براکی کی طرف *تنكوه ذيكات عمام ب-"* أماخصوصيات الشكايات بال المعينة فغيرمتوا ترة وإنكان بعضها اشهرمن بعد لكن محضوص تشكايات البيني محضوص الفاظ كي سائله تو ده تواتر كي سائل اكر در بعض بنسبت ووسر ب بعض كے زیادہ مروف ہا س نشبعي علاء كازماني حب يرحقيقت كعل كمه سامني أكمئ كم مخصوح عى متواتر نبي ا وران كه الفاظ محضوصه عبى متواتر نبس بال لواسيه خط وجهستضلفا ذلانة رخى السعنهم كي فرواست مقدسه كومور والزام همرا-ان کے امان وافلاص محل کرسنے کا كسى مُؤمن كوكيو كمريراً ت بيسكتي بيه نتلا حفرت موسى عليه السلام كوهز عبيهاسلام كي تتعلق يرتسكايت توقظني طور برزيابت ہے كدانهوں نے خلاف ی اوانیں کیا ورآیہ نے اسی وجہسے ان کے سراقدس اورڈ اٹرھی کے بال کھیکر کھسٹنا بھی شروع کر دیا لیکن کدئی ہودی بہاں اپنے لود علیہ انسلام کی ترجانی کرتے ہوئے حفرت ہارون علیہ اسلام کے ایمان وا خلام انزان که دست ا دران کی چھڑا برست ہودگیں ا درسامری کے ساتھ ا درسانہ بانہ والے الفاظ استعمال کر دسے <u>جسے</u> کرموجودہ تورات ہی ب توكيا اس كوحضرت موسى عليه السائم كانظرير تسيم كمرايا جاسية كاك كوبمائى سے شكوہ بوتا ہے گمراس كاتبىرانگ بوتى ہے اور قیمن سے ہوتا ہے دیکن اس کے ترخان فیلے اور الفا ظالک ہوا کرنے ہی اور

عائیوں ک برادران شکر رنجی کو ایک عائی کا دشمن باین کرے کا تووہ دوسرے عالی کی ترجانی نبی بوگی ملک اس موقد و محل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مون اپنے غيظ ونفنب اورنفن وكيتم كاللها ومقعود يوككا ،اس ييشيد ماحبان ن بوری دیاہے دہ مضرت علی رضی السُّرعند کے مقعد سے بالکل نختلف ہے اس کا اگر زیر المینان کرنا بوتواسی صفون کے دوسرے خطبات جد دیگر كتب مين منقول بن ان سے الفا لمديج لو حود محصا حب احدان كي طبيب نے ذکر کیے ہیں نیز محمد التقدیم میں علامہ بجرانی کی نیانی تقل کیا جائیگا ہے کہ اگمہ كوفى شخص مرس سے السے خطبات كا انكاركر ديے اور ان المراف امت كي تعلق عوام أبل إسل كوان كا بالبي اتحاد واتفاق با در كما نامقعد و مع اورعوام الم اسلام كويمي بأليم اختلاف وانتشاريس بيانا اوران مي بهائي جاره كي فضاء بداكمنا تديد وفانك المستحسن اقدام ب بكاش كمراس الم اورنيك متصد ی خاطراس خطبه کادادردیگراس معمون کے خطبات کا) ایکارکر دیا جا آاوی السي خطبات كالكامركسة وقت يعظيم قصدين فطر فرط شرح ابن شم عداول فالا

خطبہ الوسبلما وراس کی موضوعیت خطبہ الوسبلما وراس کی موضوعیت کے قرائن اور شواہد

خطبه الوسيلي كوروض في نين تقل كيا كيا سيحاس ك الفالم يهي -لقد تقد صها دونى الاشقيان نازعانى فيما ليس لهما بعق ودكباها ضلالة واعتقده اهاجهالة فكيش ما عليه وردا والخ مير سي سواد ومربختون في فات كاكم ته بين ليا اورانون في ناحق مير ساخة جمك الاي اوركوا مي سي خلافت برسوار موكة اورجمالت سي برسریق مستة محفالفین مارفست فاظها فاظها من منتولنی

رہ سکایات آبات کی نے ادر

رے کارو نے کما مبادک رموانقت رموانقت کماگیا

یشخص همی شکوه دا گمه د.ور اسے اپنی چیز سمچے لیائیں وونوں نے بہے فعل کا ادکاپ کیا ائر اس چندامور قابل عور اور تحق توجه بل ـ ا۔ جمج البلاعنہ کا خطبہ جس کے تواتر کا دعویٰ لبھن شیعہ صاحبان نے کما ۔ بم اس تدرشد بدالفا طاستعال بس كير كئه حفظ كه اس خطري ا كي بن النزاحنوصيات الفاظ ك تواتر كاوعوى بالكل غلط ب جد علامها بن يتم براني شيعي نے خدوا عراف كيا ۔ ٧- اس خطبر كولتول صاحب كافي حب المالوجعز محديا قرنے عابر بن يزير بيان كرسنے كا ارا و ه فرما يا تواس كويم و ياكر اسنے وطن جاكر حرف ميار سْيُورُوتِلِانًا" بلغ حيت انتهت بك راحسلتك أي فاذ بك راحلتك إلى بلادك فبلغ شيعتنا رصاف مع حاشيد ) لنذااس اخقاء ساسك تواتر عموى كافقدان واضح بوكي بكري ننخد کے کم بی ہوگیاا و دفخی اور سرلبتہ را ذرکے قبیل ہے ۔ ۳- به خطبه سرور ما لم صلی انتشر علی کسیم کی وفات سے ساتویں ون بعد د بِيُ مُغطب الناس بالمدينة بعد سبعة أيام من وفاة ر اللهصلى الله عليه وسلم وذلك حين فرغ من جمع الفرآن و نال حالة كمراس وقتت حروت حفرت الوكم صريق رضى التُرْعز فيدخر تقرير فرو مفرات توبهكناكه مونول نيفا وتست كاكرته بين ليا غلط محق سبي ا فلافی مفیقت جس سے اس کامن گھرت ہونیا صاف ظاہر ہے۔ م - خطیشه شقیدان بینون حفرات کی خلافت کے اجد ہے کر اس میں پرتش اور تغلیط تنیں اور بہ خطبہ وصال نبوی کے ساتوی دی اجد ہے اور ا میں حفرت عمرضی الشّدعنه کونا کر ده کتاه شال کرکے فتو ہے لگا د\_ مني بي جيسراسر باحداريس اورخلاف عدل والفاف . ۵ - اگرغیبی فبرکے کورید ملوم توکیا کہ د ونوں جبراً علافت ہے لیں گئے پر بھی ملم پر نقف قصور لانم آئے گاکیو کو مقرت عثمان رضی المشد عند بھی اس ہیں مثریب بیں اور ان کی مرت قلافت کے قریب مثریب بیں اور ان کی مرت قلافت کے قریب ہے۔ بھر ان کو نظر انداز کرنے کی اور فتو وں کے ساتھ نہ نواز نے کی وجہ کیا ہو۔ سکتی ہے ہے۔

۲- اگران کی فل فت کالو پھ شور کی قائم کرنے دا ہے بہ ہے اندار حضرت مثمان میں مدرکے قاب ہیں تو حضرت عمرض الله عند کالو ہم بھی حضرت الو بجسہ من کے دیکس ان کو خلیفہ بنا دیا اور حکا گیر ذمر داری منبھالنے میرجمورکیا - فاحظہ ہو۔

علافت کویمهاری خرورت سے -عد ال حفرات نے حزت المیرسے قلافت کی بہنیں بلکہ الفار حفرت سد بن عبادہ کو خلید بنار ہے تے جس کے بدر کسی مها جرا در قرلیتی کو فلافت منا ممکن ہی زنما النزا ابنوں نے سن تدبرسے حزت سدین عبادہ کواس منفی سے ہٹا دیا اوراس کے اہم قبیلہ عبی اس کی طرف واری سے بازا کئے اور حضرت الو کم صدایت کو فلیفہ بنا ویا حس کی برکت سے ، پر

ہے۔ ستعال سرک

ہے می<u>امخ</u> رسے

دری

التقت

اکیا سول

يفه " ول

•

س

کے

لو

كاض الشرعنة يوسق بنر رخليف بن كي ورن تواس كامير عي اليوك يا سكى تمى المنزا النول شيفا فنت لى ہے توانصارست اگروہ يرقدم نرائعليّ تونديه صفرات سقيفهني ساعده بي جانئه اورنهي فوري الوريم فلافت کامسکه کھڑا ہونا المذا ندری صوریت ان دونوں کوبھی درگذر ا ور معذوما فاسترك قابل سجقة بوسة سارا لوجوم ون الفار بيرالما لن ۔ اواسے تھا۔ ذراالفاف كانظري وبيحور توريحة عنت مرنير ونرست يمي زياده رون اورواضح سے کمانصار کے شہراور وگئن ہی بھی جب ان کے ہاتھ سے سیاوت ا ورقياوت بارسى عنى توكم ازم جب وه دينا قربان كررسي تقے تو دين كو تو باته سے نہ جانے دیتے کوئی آنا کم عقل بھی ہوسکتا ہے کہ اپنی دینا بھی خما ہ كرساور اخرت كويمي تباه كريد اكرهنور اكرهاي الشرعليه وسلم في حفرت عى دتى نى الله عند كے تعلق بار بار خليف با نقل كے اعلان كئے موستے تھے تو انهوں نے فوراً مفرت علی مرتفی رضی ا دیگر عند کے ق بی دستہ داری کا اعلان کیوں نكياص سيصاف لمايرب كقطعً الساكو أي اعلان نبي كياكما تعاامدرسب يارلوكول كے تياركرده افسانے بن اورسيائی سازش كے شاخسانے كوكه . حب الدِيمُ كَيْ زِماني صريت بنوي "الابمة من قراش" سن كم إنف راسين موقف سے دستبروار ہو کئے تھے تو تو دنی اکرم ملی انٹر علیہ وسم کی زبان اقدس سے

ا مدر و کردانی کیوکر کرست تے تھے۔ ۱۸ یہ خلافت جرواکراہ پر بنی نہیں تھی کمکہ مهاجرین والفاد کے انتخاب سے معرض وجود میں آئی خواہ انتداء میں سارے شال زمہی ہروال انہیں ک غطیم اکٹریت نے اس طریقہ خلافت کی بنیاد دکھی اس بیے ان دونوں معطیم اکٹریت نے اس طریقہ خلافت کی بنیاد دکھی اس بیے ان دونوں معمولت کواس قدر غیظ وغفیرے کانشاں نہنایا جائے توکیوں ؟ اگر دوام

سف بوسئ ارشادات كوكو كرنظرانداركر سكتے تھے ؟ اور خلافت على سے الاق

مقابے یں کھرے ہوں اورسب لوگ اپنا کائندہ ان ہیں ایک کوچہائیں اور دور سے کو اپنا کائندہ نہ بنائیں توقعوں کا ہوگا ؟ جب کہ مہاجرین اور ورسے کو اپنا کا گئی ترفقی رضی اللہ عندی زبانی اور سند موالوں سے مون کئے جا چیہیں جکہ صرب کو کھرائی پر اکھی کر سے موالوں سے مون کئے جا چیہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند کے ظبد ہیں اور ابن میٹم کی عبارت جو صرب کو کھرائی پر اکھی کر سے ماحظہ ہو شرح ابن میٹم کی عبارت جو صرب علی رضی افلہ عند کے ظبد ہیں موافق کی کمر شرافت نے اس کو نگاہ اہل اسلام مون کی محمد مافل کے مصابق میں کا مرب کو کر رہا اور ابن میٹم نے الحق یعلو و کا یعلی علیه کے صداق میں کا مرب کو کر رہا اور ابن میٹم نے قطع و بر مراور ترب میں کو مرب کو شائم میں کو سے ہوئے اس عبارت میں کو مرب کو کر رہا اور ابن میٹم نے قطع و بر مراور ترب میں کو مرب کی نشائم میں کو سے ہوئے اس عبارت میں کو مرب کو کر رہا اور آب میں کو مرب کو کر رہا اور آب میں کو مرب کو کر کے اور سے اس عبارت کی کو کے ا

ولعبرى ماكنت إلار جلامن المهاجرين اوروت كما وردوا و ولعبرى ماكنت إلار جلامن المهاجرين اوروت كما وردوا و صدرت كماصدروا وماكان الله ليجمعهم على ضلال و كا مدرت مدرو عداً و موقع على طدرا بع

یضربه ه بعبی رص<u>ه ۳۵ میرایی</u> با مخرد،

مجابی نزیگ کے شمین نبی محا کر ماجرین بین سے ایک عام فرد،

جهان درجیے وہ وارد موئے بی بمی وارد مواا ورجال سے اور جیسے وہ

بھرے بی بھی بھرا اور الحد تعالی کے یہ شایان شان نہ تعاکر وہ ان کوضل است

مرحی بھی بھرا اور الحد تعالی کے یہ شایان شان نہ تعاکر وہ ان کوضل است

اور کرائی پرج کر ااور زاس کو یہ نہا تھا کر وہ سب کو با جہا اور انصار کے اجماع بنا دیتا ہے جب مون مها جرین کا محم ریہ ہے تو مہا جرین اور انصار کے اجماع کے ارشاد و سی محمول قول باری تعالی و سی معمول قول باری تعالی و سی معمول المونی الرسے میں المونی المو

نا تاوه علی امباعه می رسین موسی سال می اورانصاری می کها کیا ہے عالا مکہ و - بھراس خطبہ می حضرت علی کومها جریمی اورانصاری میں کہا کیا ہے عالا مکہ قرآن جمید نے دو توں فریق میں ہیشہ واضح المتیاز برقرار رکھاہے ، کبی انسار کا مہاجریں برعطف کر کے ، کبی مهاجرین کو" الذین اخر جوامن دیارہم وا موالہم "سے تبیر فرا کر اورانشار کو" والذین نبوع وا الدار و الایان من تبلهم عیبون من الجوالیم "فرا کر المرائز اخطرہ کی عبارت وال مہاجر آل ابی تجافة خیرمن المهاجری الا نصار میان ناصوس المساعد منان " واقتم اور مساسع بست عبد منان " واقتم اور حقیقت کے خلاف ہے اور یا دلوگوں کی اختراع ہے بینی انہوں نے چوا کی وقتی کے خلاف ہے اور مام اجر باشم بن عبدمنا ف کی ناموس اور مهاجر و مرائی انفادی دعلی سے بتر ہے۔ ر

ریانی انفاری دعلی اسے بترہے۔ ۱۰ علاوہ ازیں اس طبہ ہی بیعولی بھی کیا گیاہے " ان اول شہادة الزودوقعت فى الاسلام شهاد تهمان صساحبهسم مستخلف رسول الله فلما كان من اصر سعد بن عبادة ما كان رجعواع فلك "يين يلي هوفي شهادت جواسلامین واقع بوئی وهان ی بهشها دست می کران کا نتخب خلیف رسول فداعلى الشرعليد وم كابنا يا بوافليفر ب لين جب سعدبن عباده رخی ادشرعذ کا اختل مت ساخت آیا تواس سے رجوع کرلیا ا ورکہا کر رسول خداصی الشنطیه و عمدنے کسی کوخلیف نامزونیں کیا تھا۔ حالا کر پرمراس واتعات كي خلاف ب ، الرسقيف بني ساعده بن كوئي دليل بطور مديث كيش كائمُ تووه مرف اورموتُ الاحمة من قريش والمامريث تقی کرائر قریش سے بی ہوسکتے ہی ذکرا نفیارسے اور اسی پر حفرست کی رضى الطرعذى طرف منسوب يرتبصره بمى نيج البلاعندوعيره بي جابجا موجوحه ے کفرہ اورنتی کاتوا متبار کرلیا لینی بالعموم قرلشی موسے کا احداصل و شره كونظراندازكر دياليى بالخصوص الى بيت اور قريش مونے كا

النذايهمي سارسرفلات فقيقت كالأسب الزمن مراكب ني ايك مي مضمون كواين ابني خواس نفس اورقلي غيظ و خضب کے مطابق مختلف رنگ دیئے ہیں جاسے کہ اس مفہون کی کئی روایا ت اورعبارات ڈھکوھامب نے اوراس کے بشوانے نقل کی ہے جو دوسرے ارشاوات وتفويس يمي خلاف بالاورفرمووات بارى تعالى كيمي فلاف ې*ں اورقىل اژىي فىصل لورىيە بىيان كريجكا بيول كە دىبى روايت* قا بل قبول بېور سكتى بيے يو كام اللہ كے مطابق بوا در الى بست كائمى مرف اور مرف مى مرب سما مائے كا بوقران مجدسے ابت ہو۔

هداوالحمد لله وصلى الله على حبيبه محمد واله وصحبه اجعين منبيه واكسيدكتب سينقول آماع عبارات يمفعل بحث كرون توست موالت بو مائے گامی بحث سے آپ اتی عباراتی شخانت اور وضوعیت کایمی اندازه کرسکتے بس لین سه

شد پريشان خواپ من از کثرت تعبيرها -خفیقت کیرادر تنی مگران دشمنان صحاب ک تعبرات نے محاور نیا دی بلک

كلام العدى عضرب من الهديان -علامه محرصين وحكوصاحب تتزيمه ألاماميه

«كتب بينه سے مضمون الاك تائىر "كاعنوان قائم كركے علامہ ڈ حكوم" كے لمبسب فاص نے حفرت علی خی انٹے عنہ کو حفرت الوکر صریق رضی انٹر عنہ سے یوں فراتے دکھایاہے

ولكنك استبددت علينا بالاصروكنا نحن نرى لناحق

لقرابتنامن رسول الله -بنى تم نے اپنى رائے سے بارضامندى ہم الى بيت رسول كى فلانت والد

رتسلط عاصل كرليا حالاكم بم لوج قراب رسول كاست بناق جاست تق -

نيزمهم وبدناني صلا ييتضرت عمر خورواعتقا وامير بحت ينحيين كاترحالي اس طرح كرتي بن كرعم صاحب بناب على اور حفرت عباس كونحا لمب كرك كتي بن كهمفرت الوكم رخليعة غفة توآب وونول نياسي اغنقادين ان كوهويا، كما أرًا دغا بازاور خانتى تمجرركما تماا ورحب بي فليفرد الون توجي تم دونول نے جھے هداگنائگار، دغابازادر خیانی سمها بواب صرت علی نے یس کرانکارنی فرا ا جب كه سكوت دليل رضا بواكر ما ئ تواس طرح كو باعضرت امير كاعقيده ان دونون ك متعلق واضم بوكيا،اس ك بعد و حكوصاحب في سعودى اورا بن الى الحديد كوسى ظاهر كمر كم متعد وحوالي مروج الذبهب للمب حودى اورشرح ابن إلى الجديد سے تقل کے ہں اور لعض عبارات تاری کتب کے تواہے سے تقل کروی ہیں۔ ادر دسسد صنع تاصفی کے الکیا ہے مس کے آخریں فلاصر اوں بیان کیا۔ ان عما رات كترسين سية البت بو اكر ضريث على خلافت خلفاء ثلاثة كو عاصبانه ويظللان يحق تقاورات دعوى فلافت ظام فرات مسعاس *عد تك آب كواييخ التحقاق كالقين تفاكة خوف اختلاف والتداونه بوت*ا نو جنگ بی کرنتے اور خلافت ٹلاٹ کوآپ ایک وروناک صیبیت تفود کرتے عفرله ا**زال**والحسنات *محمانترت الس*الوي في شراعت كى روايت على الدينا وشيعه كى خالطه أفرى على مرائي على المراكب المالي المراكب المنافع ا عقائدكا ومغلافت كي غصب وغيره كالاميريين كرت بوث بزع خوايش سلم شرايب

ہ سب ہے پہلے ۔ ۱۔ فرحکوماحب کواپنے خابطہ کی روشنی ہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ آخرال انت

ک دوروائیں بین کی ہی اور باہم ناچاک اور سخت کائ ایت کرنا چاہی ہے

کی اوں میں مواتر دوایات کون سی بی باہم عبت واقلاص والی اور ایک دوسرے کی عزیت افزائی اور تنظیم و توقیر والی یا اس کے بیکس ، آخر یہ کون سی دیانت علی ہے اور کس سے می تقیق اور شان اجماد ہے کہ ابینے سے ایک بیاند افتیار کر لیا جائے اور دوسروں کے لیے دوسرا بیان نہ میں برج برائے نو ویسندی برائے دیکاں علیند

سر ادراس پی تقریح سے کر حضرت علی متی المتدعند نے فرایا در صوعد لئے العقیہ المبیعة میری طرف سے آپ کے ساتھ کل بدنیا زخم بیدت کا وعلا ہے ادرا کھے دل آگر کہ آپ نے بیت کرلی اور آپ کے اس اقدام ہم مام مراح بین وانصار نے وادو تحسین فرائی اور حضرت الو بمرص بی اور مداسباب حضرت علی مرتفی منی ادلی عنها و وقول کے بیان کر وہ اغدار اور اسباب براطمینان کا اظہار کیا ۔ گران و و توقیقتوں کو ان و و توقیقی مولفین نے بطور تقریک لیا ۔

ہ۔ وکوما حب نے استداد کے لنوی معانی اوروہ ہی صلات کے اختلاف کے ساختہ بان کر کے فریب کا ری کا کوشش کی ہے مثلاً استبد برآیدہ ابتی دائے ہیں منفرو ہو کہ گراہ ہوا وغرہ کیا ہے حالا کم اس جگرا لفاظ ہی محتلف ہیں لین استبددتم بالامرے کہ تم نے خلافت ہیں ہیں بطور شیر ہیں شامل ہیں لین استبددتم بالامرے کہ تم نے خلافت ہیں ہیں بطور شیر ہیں شامل

نیں کیاس مربم تمارے نوی غیرائم اورنا قاب ا متبار واعتدا د عظے جو برابر ایک برا درشکر رتی ہے اور ہے بروائی برتے کا کو ہے جو حقیقت مال واضح بونے پر نائل ہوگیا جب کھ خت صدیق نے واضح کی کہ ہم توسقید بنوسا مدہ میں اختلاف کی بنیا دفتم کرنے گئے تھے لیکن مالات نے یہ رخ افتیا مکر لیا کو فوری طور برخلیف کا انتخاب کواخودی ہوگیا ور ندم کرنے اسلام میں میں افتراق وانتشاری بنیا دقائم ہوجاتی اور

بوی ورند مراسلام یی بی امران واست دن ایک ورند است می امران واست دن ایک امران واست دن ایک است می امران و است می اس

قرابت مرف آپ س می تونین متی بکرتمام بند باشم اور بنوعبر شاف اس میں -شامل تھے توکی سب کوفلیفہ نبایا مآیا بکر صفرت عباس مضی المنسر عنداس قرابت کے لما کا سے زیادہ حقدار تھے کیوکر چیا زاد بھا ٹیوں کا درجہ ہرطال چیوں ا ورسہ

ہے کا کا مصفر آیادہ معاورت پر میں کا جائیں ہے۔ اعما کے بعد میں ہوتاہے کید کر امول درانت سے ہی ہے کہ اقرب البعد کے لیے حاجب ہوتاہے اس لیے چے کے ہوتے ہوئے چیازاد بھائی محروم استا ہے لیے حاجب ہوتاہے اس لیے چے کے ہوتے ہوئے جی اللہ ضربہ طرع کر کے اللہ فا

ا در اس دلیل کے بیش نظریعن تو گوں نے حفرت عباس رضی الملے عنہ کو اُحق بالخلاف قرار سی دیا ہے لاحظ ہو لخیص الشاتی از محقق طویسی ص<u>اصح</u> قرار سی دیا ہے لاحظ ہو لخیص الشاتی از محقق طویسی ص<u>اح</u>

- حفرت عماس كم المسل تقدار خلافت بوسف م ما وعوى المدخالف لامامة امير المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم

بلا قصل طائفتان احداهها بين هب إلى امامة العياس برحمة الله عليه والأخرى الى امامة أبى بكرفا لقائلون بإمامة العباس

الله عبيه والاحرى الى امامه ابى بعرف تفالعون و مامه الله و بتعلقون في امامته بالمبرات وباخبار بيروونها لا تعلق لها يالامامة صيف ،

ینی ایر المونین علی رض انترعند کے بی اکرم صلی التی علیہ وسلم کے بعر خلیفہ بانھ انسان ہونے ہیں اہم المی تعدید کے اسے دو کر وہ بین ایک کروہ خلی ایک کروں اللہ عندی خلافت بانصل کا اور جو فراتی حفرت عباس میں ایک خلافت بانصل کا اور جو فراتی حفرت عباس میں اسلام نے کی اور انسان کی ایک میں اور آئی ایک میں اور ایک ایک میں اور آئی کی ایک کا اس میں کا اور شارے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اس میں کی ایک کا اس موض کا اور شارے کوئی تعلق نہیں ہے۔

الغرض اگروراشت علت خلافت کے توجر مہلائ حفرت عباس فی انتگر کا بترا ہے وا ذہیں فلیس ،اکران کی خلافت بلافصل ثابت نہیں ہوکئی توجراس کا تفاضا حرف ہیں ٹابت ہوا کہ رسولِ خداصی استرعید و یم کے اہل قرابت کو انتجاد ہیں ہے کہ اور ان کے صلاح وشورہ سے فلیف کا تقریش ہیں آنا چاہیے تھا اور اس کا کما کو کون نہیں کیا گیا جس کے متعلق صریت صدیق رضی استرعند نے اپنی پوزئین واضح کروی اور با ہم صلح وصفائی ہوگئی اور سب معابہ کوام ہیں خوشی اور سرت کی ہر ووٹ کی ۔

المنزااس روایت سے قطعا شید صاحبان کا ائیرنی الواقع نیں ہوتی اور کا مائید لیا کا علاج کوئی نیں ہوسکت ر مالیخوں کا علاج کوئی نیس ہوسکت ر

ملامده کوم حب اوراس نے مواج سے سیم شریف کا ایک اور روایت سے می استدلال کیا ہے کر خرت علی رضی انٹر عشینی درخی انٹر عنما کو آئم، عدشکن اور خبا نت پیشہ سمجھتے تھے کیو کہ جناب عمر نے ان کا یہ نظریہ بیان کیا ا و ر انہوں نے اکارند فرایا لئزاسکوت ولیل رضا ہو گیا اوراس طرح سسے نول کا شیعوں کے ساتھ فلقاء اربعہ رضی انٹر عہما ہیں بانم اختلات اور سوء کمن بر اتفاق نابت بوگیانعره حیدری یا علی -

والجواب بالصواب بقضل الله الوهاب.

ا۔ اس روایت کی روسے سب سے پہنے جس نے پدالفا طاستعال کئے ہی

وه حزیت عباس رضی الله عندین اور حن کے تی میں کئے ہیں موحضر سا معالی میں اللہ میں ا

عىم *تقى رضى المشرعة بن "* نقال عياس اقض بينى ويبي هن الكاذب الأخم الغادر الخاش "

اور حفرت على منى الشرعنه نعالى تے اس پر بھی سکوت اختیار فرمایا -

یهان بمی سکویت دلیل رضا ہے ؛اور آپ کا اپنے متعلق بھی ہی عقید

تعااور بو که هزی عباس خی الله عند کر رسے تھے کیا وہ میج تھا ! نتااور بوکھ هزی عباس خی اللہ عند کر رسے تھے کیا وہ میج تھا !

ینی حفرت علی کم ازی آثم ،عمانشکن اورخائن بیں تعوذ بادشر ۱۔ اگرحزت عمرض انشرعزنے خووان دونوں حفرت کی طرف سے ا

ا ورحفرت الجد بمرصريق رض السُّرعِنه كمِسْعَلَق مِدِخيال فُرْكِمِيا سِهِ تَوْ بى حفرت معريق كے متعلق يرالفا لمريمن وكركئے ہوں ۔ واللّٰه يعلم

*ی هنرت معمرین سے معنق بدا تفاظرینی درسے بین ب*ر والله یعدم لصادق بار راتشد: نابع للحنی " **اور اپنے متعلق بمبی ریمالات و مرفر م** 

یں۔ والله یعلم آنی لصادِق بارداشد تابع للحق '' انترتنائی بانتاہے ابو کر بھی سے بحق ، راہ راست برگامزن اور

الله تعالی جانتا ہے ابو بر بھی بھی بحق ، را ہ راست بر کامزن ا و مہ کے بیرو کاریخے اور ادلٹر جانتا ہے کہ بی بھی یقیناً سچا ، نیکو کار ، را

کے پیروکارے اورادشرہا شاہے کہ یک بی بھیا ہی جا بھو کار ہمار پرقائم اور تن کا پیروسرار موں اوراس بیریمی دونوں حفرات نے خام

ا فتیار فرائی کیا بیال نمبی شکوت دلیل رضاید یا نئیں ؟*ایک جگرشکا* کریاں مزاق استان میں مدیریں مثال میں براس کو دلیاں ضافہ

کودلیں رضا قرار دینا اور دو مرہے مقامات ہراس کو دلیں رضانہ کہاں کا الضاف ہے اور کون سی دیانتداری ہے -

۱۰ ایک طرف هزی عرضی انستوندند ان کاخیال بیان کمیا ورود

راه راست برگامزن بونے کے تی بی حتی اور فطنی علم بال کما ا وروه دونون مفرات فاموش رب عالا كراش تعالى كى طوف تلط المرى نبت يرضرور لوكنا عاسي تفاعس سعمان فامرس كدان دونول حفرات كے نزديك يد حقيقت ممكى كرواقى عندادللتريدان اوما ف كمال کے الک ہیں اور جب بہتم ہوگیا تو تھر سے کلات کا جواب ہی اسی یں آگیا لنزا از مرنو حواب دینے کی کیا ضرورت بھی اس سے حفرت عررخی ادلٹرعذ بھتعلق بیال سکویت کا کمان ہی نبرات مؤونلط سے تو اس برتفرع نتیم کی بهودگی می کیا نفا بوسکتا ہے -مر یه دونون خرات حزت عرفی الله عند کے پاس فرک کے انتظامی امودك توليت مي اين حكولت كأفيصل كران كم لي تشرلين لائے تھے اور حفرت عثمان بھرت سعد بعفرت ذہرا ور مفرت عبدادجل دخی المترعنم کواینا سفارشی بنا کرلائے تقے جس شخف کے متعلق يعقيره بواس كونيس بنان كأكيامطلب ادراي غليم أنحاص ک مفارشات کے فدرہے فیصل کرنے ہر روز دینےا و دام ادکرسنے پرزوروسیت کاکیا مطلب ؟

خفقت مال

تمجمنا

٥- الندااس روايت سے دھوصاحب اوران كے معالج كى اندرونى بواكتي الكرى تسكين ني بوسكتي ادر ندوه جيسكتي سيد قل موتوابعيظك البترحتيقت عال بم واضح كئے دينتے ہى كەھزت عباس رخى المسّرعند نے صرٰت علی میں اللہ عند کی جناب میں بیسخت لفظ استعمال کئے گو آب ان کے بیشل والد کے تھے کمر آپ کی جلالت شان اور علیت تدرى وجسي فطعامناسب بنيي تقي ١١س سي حفرت عرف المائن فيعفرت مدين كواوراب آب كويمي ساعقرال ديا اوركها يال

توهبكر امرف أتنظام بي بواتويه الفالد استعال موسف لك كبّ تو بماريه تتلتى بمي يعقيده رككته بوحبنول سنه مديث رسول مثلى علیہ ویم دعمل کا دعویٰ کرتے ہوئے سرے سے تمہیں فدک دیا ہی ن ا درجب بماریے تعلق برالفا ظراستعال نہیں کرتے توا دھر مول اس برا فروخته بورکئے بولکین ان کی عمریسیدگی اور قرب مصطفوی ا ورا کے بے بقینہ الکاربونے کے لمطے مرف انہیں کونحا لمب نہ محمرایا کم اسين بسعز رزيحة مي انهول فيديد الفاظ استعال كئے تقے الني ساته شال كمدديا ،الغرض اس سي مقعود هرت على دخى المشرعندي غلمت كاتحفظ تقاا ومرحزت عباس مضى الشرعند كمه ان سخت الفاظ احسن طرلقة بمدواوران يراثكارليكن جثم بربين منركوعيب بي ويقح اكرفدك ندوينا كذب مغيانت اوركناه وغيره كاموجب تعاتوه على مِنى السُّرعندكا لمرزعمل اپنے وورخلافت بیں اس لمرچ كيوں جوشينين رضى ادنكة عنها كاتفاا ورحفرت زبراءى اولا دكورين بزديمروه بمي النال عيوب سيمتفعت بوسك تقيع ؟ ۵ قاض عیاض ا و رطام ۱ زری رحمها ا متر نے فرا باک مفرست عباس شی المتہ ك استنعال كروه بدالفا لحرندان كوشا يان شان بن اوني هزيت على رض المر یں قطعًان قبا کے کے تحقق کا کوئی شائرے اورضاً بطریہ ہے کہ اس قسم روايات جوهفرات صحابه كي شايان شان مربون اوران كي مناسب تو اورتاول بم نه بوسیک توفیاں راوی کو حیولماکہ دینا آسان ہے بسب ان ستیدل بیکسی برگمانی کے جن کی طهارت دامن قرآن مجیدا وراحا دسیا *معا ح کے ساتھ ثابت سیے ''* واذا نسد ، طوق تا ویلھا نسبتاالکہ إلى دوا نها'' ادراس بيراه م بخارًى نے اور ديگرميرين سنے اا *الفاً کم وَکریس کیا<sup>د</sup> و*قال النووی نقلاعی المیازری ، و نسب

ليسمن العدل القصاء على الثقة بالظن اى من كن عن طن عند ك ثقة معروفا بالاما تة فحكمك عليه بالخيا تة عن ظن خروج عن العدل وهور ذيلة الجور- هذا والحمد لله -

بير دند بن قدر

کر کئی

دن ما

رہے

l

يا.

عینہ معینہ

مرسه ک

مهر من من

ت

ب

Ć

۸۔ که حکومها حب کوا عمراف سے کہ ہم اپنی صحاح اربعہ کی ہر روا بیت ک يمح نتين تيجفته رسالة ننربيبه الاماميه منتذا عالاكمران كيداكما برينهاسا، ا ورجرے وتندبل کے تکم ہیں اوران اصطلاحات اور قواعد وخوا بو ا بجا معوا ختراع میں علی البانت کی تقلید و پروی کی سبے ماحظ مقدم منبج العبا دقين رتوال السنست كوكيول اسينجان قواعد وضوابط مطابق ابسى روايات كيمتعلق فيصله كاحق ننيي وسينتي كارامهم قالؤ ہے کہ راوی صحابہ کی عزت وعظمت ہر مال مقدم ہے اور را دی کو کمناسل سے بسبت معالی کوشم کھرانے کے ۔ د مانت وامانت كاخون : عُلَّامه وُهِ حكوصا حب اوراس كيمعا لج فاص في مسودي صاحب مروح الغربسب كوا ورابن ابي الحديد كوسنى ثابرت كرركيران كي عبا راست ہمیں الزام دسینے کی کوشش کی ہے مال نکہ دونوں دستی ہی احدیثران کی تقید ال السنت کے نزویک جست بکران ابی الحدیدنے باربابرا پنے معنرلی تفنيلى شيعه بوينے كائراف كياہے اوراس كاعقيره اصاب جمل اور اص صفين كم متعلق سى رافضيون والاست بس كواس ند لكى ليى ركه بغير بار مراحت سے بیان کیا ہے اور سعودی کاحال حفرت شاہ عبد العزیز نے انتناعشرييس مغصل بيان كمددياسے نيز قاضى محمط لمباطبائي شيعى نے الوا · کے ماشیہ بن تقریح کی ہے کہ مؤرخ کبیرسعودی صاحب مرورج الذھب الميين سيرم وافقهم ايضامن الامامية على بن الحسين الم البورخ الكبيرصاحب مروج الناهب رانوارنعما نيدحيداول مكا لیکن با یں ہمہ خود می ان کوئنی فرض کر ہے پیران کی عبارات کوایل ال کے خلاف بطورالزام پیش کرناالیں دھا ندلی ا ورڈھٹائی ا دربے ٹرمی ویہ سے جس کی نظیرکسی ہودی اور دیگر عیرسلم صنعت کے ہاں بھی ڈھونٹرے

ەس سىكى سىجەبەسە

اذالم تستح فاصنع ماشكت ـ

ابن ابی الدبد کے بین سید ہونے پر برطال ہم نے دوسری جگر با موالہ بحث کردی ہے اور بایں ہم نترج مدیدی سے منقول مکا لمات پر بھی مفصل تبعرہ کردیا ہے جس سے باکل مرنم و فند کی طرح واضح کر دباہے کہ پر حفرت عمراور تفرت ابن عباس واسے مکا لمات تشیع اور رفض کے مردہ جسم ہیں جان منہیں ڈال سکتے الذا یہاں اس تطویل لا طائل سے احراز کرتے ہوئے اسی قدر براکتفا کرتے ہیں۔

نبر علامہ ڈھکوصاحب اور اس کے معالج نے ان کے علاوۃ ناریخ کا لی
اور طبری وغیرہ کے نام بھی اس من میں گئوائے ہیں لیکن ڈھکوصاحب کو خوالا اللہ عیدے کہ اہنوں نے ناسخ التواریخ کے حوالہ جاست کے جواب ہیں کہا کہ تا دینی کتب میں ہوستے ہی ہیں توجیر کتب میں ہوستے ہی ہیں توجیر میں اور شعیف وسقیم سوایات ہوستے ہی ہیں توجیر یہاں تاریخی روایات بیش کرنے کی خود کیوں جہارت کی ہے اور ابنا وہ نظر یہ منال فراموش کردیا ہے جس سے ان کی بردواسی اور انسطر ابی کیفیت ظاہر ہے۔

مداراستندلال

ونچی دعال دعال

ہور

لمرکیے

ان

کِفِ

ہسے بغاث ا *در* باب

با ر دنخعهٔ رنعانیه

مه علما د س

معور<sup>ی</sup> ۲

نت

حياتى

جس کی علم مرحکمت اور عدل والفاف کی دنیا میں کوئی قدر و تیمت نہیں ہے اور زہی اہمیت و دقعت ر

كيا حضرت المبرخلانت كي بيته خوام شمندرس

اور خلافت قلقاء كوميست سمجة رب تواس كے جواب بي بيسوں يولسك كتب يتنعر سعالى الفعيص نبج البلاءنسة مبحث خلافت بين ذكريكي جائين كے فن من حفرت على رضى الشرعنه علقبر بيالى ديستے ہيں كه چھے فلا فنت ميں قطعاً -کوئی رغبت اور دلیسی نبی اور اگراسے کی دورے کے حوالے کو دو تو ہیں سب سي زيا وه اس كا الماعت كرار ربول كا درميرا وزير ربنا بنسبت اميرين كة تمهار سے يعے مفيد ترب اور آپ نے فلافت فاروتيد كو خدا تعالى كى موعود خلافت قرار وبا ا ورآسيك نشكر كو خلا أغالي كالشكر إدراس كي نفرت وفتمندي کا دشدتعالی کوضامن قرار دیا-ا ورکتپ ال السنت پی نرکورایسی بروایا ست شمارسے باہر ہی للندایمال بھی حکیم صاحب اور علامہ ڈھکوصاحب نے اپنی صحیح ترین کتب مزمهب کا ور هرت امیر رشی استرین کتب از اللیاہے کیو کہ جب وه حفرت منمان كى شها دىن كے بعد بھى فلىغدىنائے جانے واسے حفرات كى فلافت كوثيم كرينے اوران كاسب سے زيا وہ طبع و البدار ہونے كا برال اور علنى اعلان كررسيدين تعضفا شكا تدرين الشعنهم تن كاعظمت ومرفعت عام مهاجرين ه انصارکے ہاں مسلمتی میاں بزاری اور المار میسب کا کیا جواز ہوسکت ہے ؟ مال بكمة أيعمل لوريران ك وزير وتيررسها ورتريك كارهي-

تم الجزء الاقلمن التحف ترالجسينية بجمه الله وحل توفيقه وصلى الله على سيّدنا ومولانامح مدالله وخلقه الجعين وعلى آله واصحاب الجعين والت العدين بهمم الدين - بالاحسان إلى يوم الدين -

## (خوشخبری)

مشهور ومعروف محدث ومفسر حفزت علامه قاضى ثناءالله يإنى يتى " كاعظيم شابكار

## (تفسیر مظهری

جس کا جدیدادر مکمل ار دوتر جمه ضیاءالمصنفین بھیرہ شریف نے اپنے نامور فضلاء سے اپنی نگر انی میں کروایا ہے۔

مشهور ومعروف محدث ومفسر حافظ عماد العدين ابوالفد اءابن كثيرة كاعظيم شابكار

## (تفسیر ابن کثیر

جس کا جدیداور مکمل اردوتر جمه اداره ضیاء المصنفین بھیره شریف نے اپنے نامور فضلاء علامه محمد اکرم الاز ہری، علامه محمد الطاف حسین الاز ہری سے اپنی نگر انی میں کروایا ہے۔ علامہ محمد الطاف حسین الاز ہری سے اپنی نگر انی میں کروایا ہے۔

ان شاء الله

ضيا إلقرآن بببلى كنثيز

جلداس علمی کارنامے کومنصنہ شہود پر لانے کانثر ف حاصل کرے گا۔

## مَاحِبانِ ذوق ومجت اوراربابِ فكرونظر مَصَاحِبانِ ذوق ومجت العرب المعربي من مَرِدة مَعَ العرب المعربي المعربية المعرب

سیر فی بندی متابی متابی



مُكمل سيث ساتجلدين

ضيا القرآن بي بي كنيز لا مور، كراچى - يا كتان